

#### Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

بروفیسرمحمدا قبال مجددی کا مجموعه بنجاب بونیورسٹی لائبر ری میں محفوظ شدہ



إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحُتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحُمٰنُ وُدًا (ب١١:٥١) (بِ مَنْكَ جُولُوكَ ايمان لائة اورا يَحْعُمُل كِي أَن كَ لِيمَاللُولْمَن (لوكول كردول مِن) معبت والقت پيدا فرماد بيكا)

> دارا و سکندر سے وہ مردِ فقیر اولیٰ ہوجس کی فقیری میں بوئے اسداللمی



قطب الاصفياء، فخرالا ولياء، خواجه، خواجگال حضرت خواجه حافظ گل محمد على قا درى نورالله تعالى مرقدهٔ

المليس الماليان

قالاسينالانين

ستانه عاليم من شرعي المناه على المنافعة المناه الم

0300-6504030,0346-7249750 www.manganishareef.webnode.com Email:ainaekaram@yahoo.com

# كيازمطبوعات آستانه عاليه منگانی شريف جمله حقوق محفوظ 12846

اس کتاب کاکوئی بھی حصہ مصنف ہے با قاعدہ تحریری اجازت کے بغیر شاکع نہیں کیا جاسکتا اگر اس فتم کی کوئی صور تحال ظہور پذیر ہوئی تو قانونی کاروائی کاحق محفوظ ہے

ز ریس برستی: حضرت پیرمحدمظهر حسین صاحب حنفی القادری

حافظالكرم

تام تساب

بيرمحمه طاهر حسين قادري

تصنيف

٢ ارتيج الأوّل ٢٥ ٣٥ اه اجنوري 2014ء

تاریخ اشاعت

بيرسيدر فافتت على شاه كاظمى قادرى

منتظم اشاعت

· الكرم كمپوز تك سنتركوث بلوچ ضلع منڈى بہاؤالدين

کمپوز نگ

500

تعداد

ہدیے

برننر

بی پی اینچ برننرز ، لا ہور

برائے رابطہ

ببرمحمه طاهر حسين قادري

0345-7605097, 00447541072127

سيدرفا فتتعلى شاه قادري

0300-9548082, 0333-5121200

# انتياب

میں اپنی سعی جیلہ کو قطب الاقطاب، فرد الاحباب، ناطق بالحق والصواب حضرت پیرسید قطب علی شاہ بخاری قادری پیرمحلوی قدس اللہ مر ہ المعنوی کے مبارک نام سے منسوب کرتا ہوں۔ جن کے دوفیض یافتگان صحبت ابدال عصر حضرت سائیں محمد رمضان رحمۃ اللہ علیہ اور سردارالاصفیاء حضرت سید سردارعلی شاہ نوراللہ مرقدۂ کے توسل سے میر ہے جدِ بزرگوار حضرت خواجہ کو حضور قطب عالم کی روحانی برکتیں اورا مانتیں میسر آئیں۔

## مربيه عقيدت بحضور جدِ كريمُ

قبلہء اہلِ صفاء ہیں میرے خواجہ حافظ معدنِ لطف و عطا ہیں میرے خواجہ حافظ ان کی توصیف میرے منہ سے ادا ہو مشکل ان کی توصیف میرے منہ سے ادا ہو مشکل مظہر نور خدا ہیں میرے خواجہ حافظ

ابوالحن محمه طاهر حسين غفرلهٔ

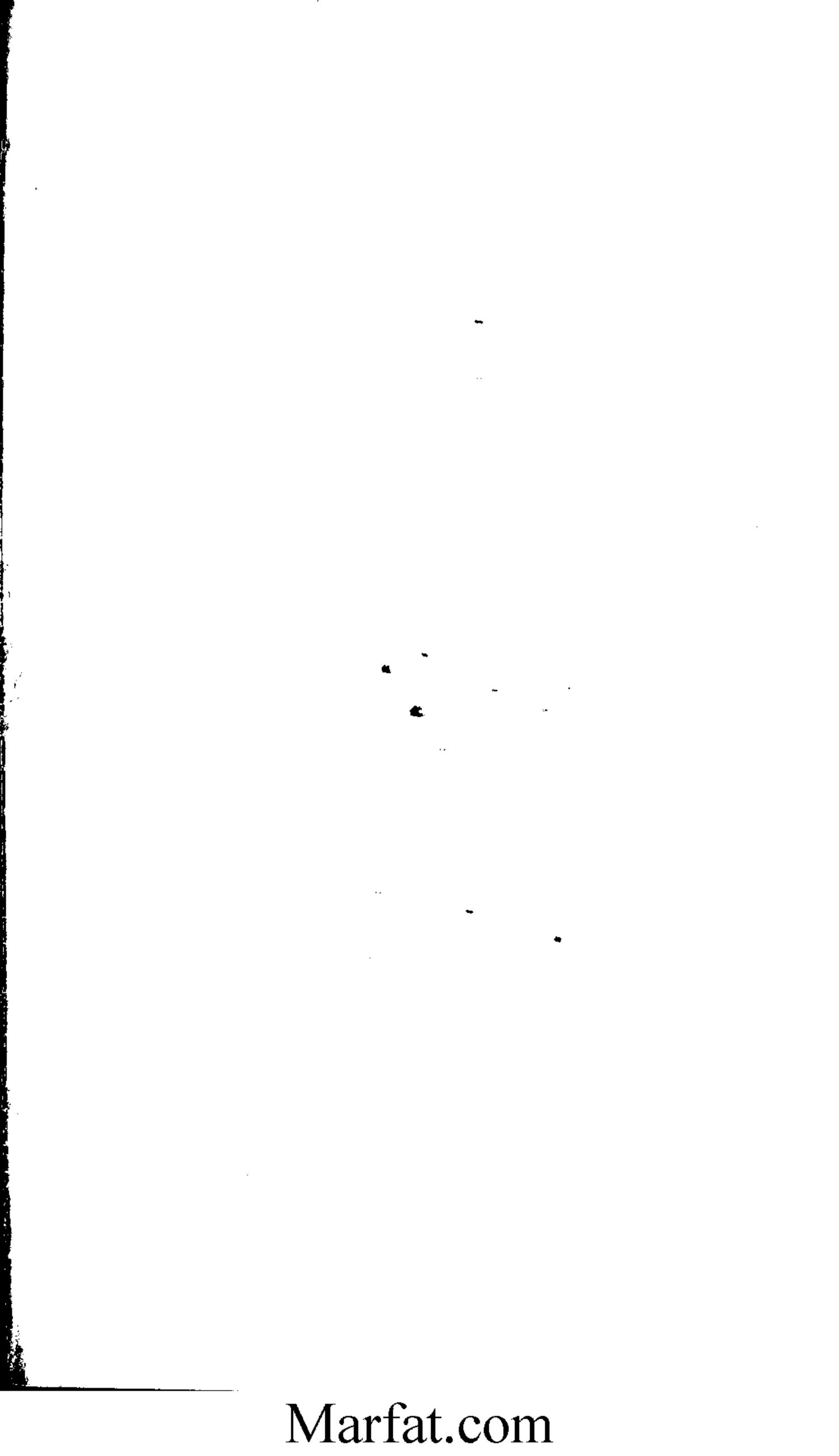

## فهرست ابواب

| صفحةبر | عنوانات                                    | بابنبر |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| 27     | آ با وَاجداد (تاریخی پسِ منظر)             | 1      |
| 41     | ولا دت ، تعليم وتربيت اور عالم شاب         | 2      |
| 53     | راوِسلوک کی ابتداء،مجاہدات اور ببعت وخلافت | 3      |
| 75     | جھنگ ہجرت اور قیام                         | 4      |
| 89     | آخری دس سال                                | 5      |
| 135    | اشغال واعمال اورشائل وخصائل                | 6      |
| 159    | حالات وصال وبعداز وصال                     | 7      |
| 187    | منظو مات ،مكتوبات ،ملفوظات                 | 8      |
| 221    | سجاده نشينان اوراقرباء واولا د             | 9      |
| 281    | معاصرین کرام                               | 10     |
| 303    | خلفاءومتوسلين                              | 11     |
| 325    | كرا مات ِ حافظية                           | 12     |

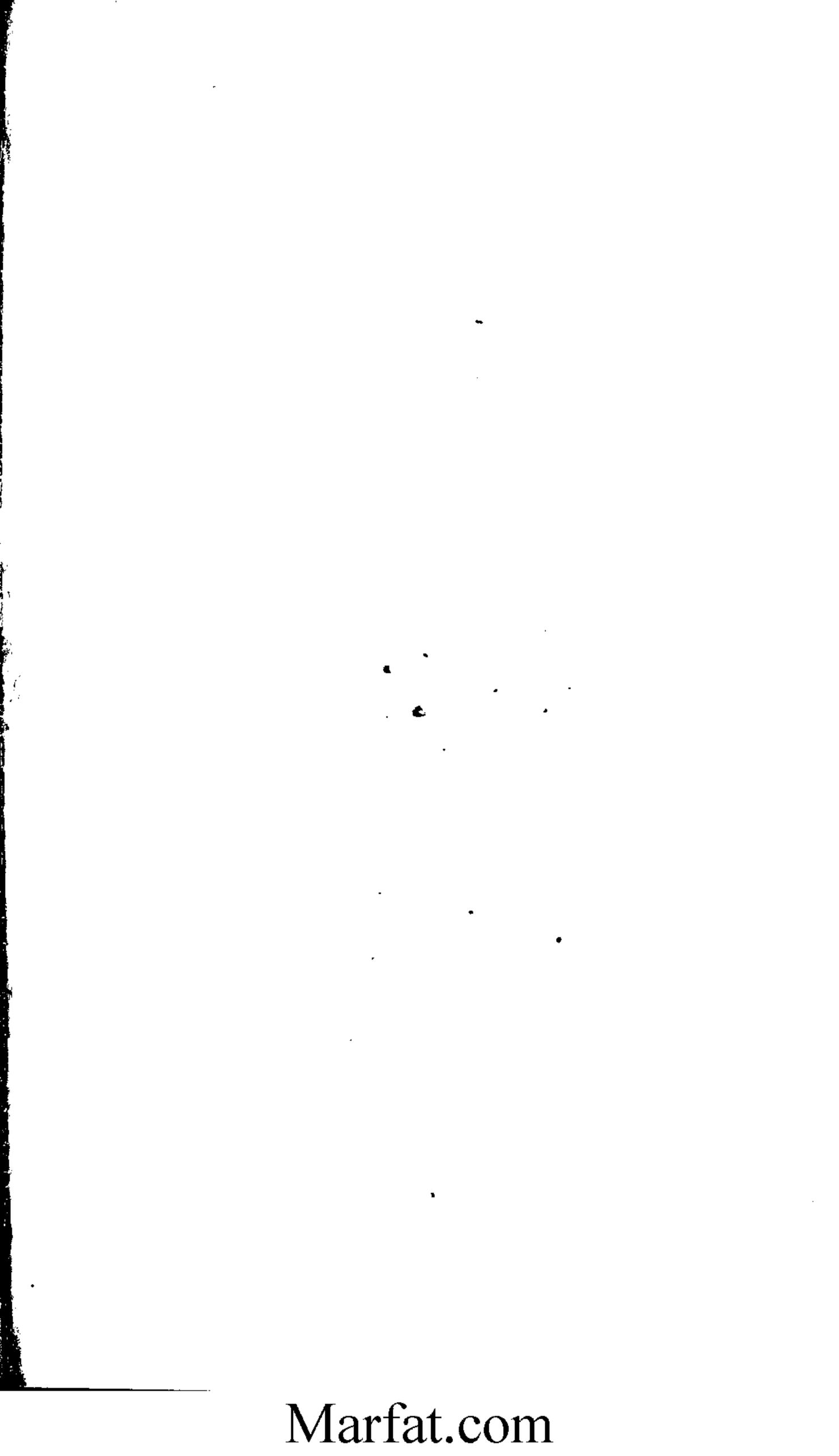

## بسم الثدالرحن الرحيم

#### ابتدائيه

تیرے نام سے ابتداء کرکے میں نے کئی بار جوڑے ہیں اس دل کے کھڑے
پیئے سینکڑوں بار اشکوں کے ساغر کئی بار دھوئے خیالوں کے مکھڑے

""آونجھی تو چاہنے والوں کے شہر میں"

مجھے بچپن سے ہی وُرویشوں کے پاس بیٹھنے کا اور اُن سے اسپنے بزرگوں اور مشارکے کی باتیں سُننے کا شوق تھا ویسے بھی خانقا ہوں کا ماحول بچھاس طرح ہوتا ہے۔ ہروفت اہلِ محبت کا آنا جانالگار ہتا ہے۔ جب دُرولیش مل کر بیضتے تو آپس میں اکثر اپنے مشائخ کے چیٹم دید حالات وفرمودات اپنی یادوں کے دریجے کھول کر بیان کرتے جو إن راوسلوك كے مسافروں كے ليے بطورِ چراغ راہ ہوتے للہذا جب سے شعور كا درواز ه كھلا انہى يا كيزہ واقعات و حالات کی دستک سُنائی دی۔سکول آنے جانے لگا تو قصے ،کہانیوں والی کتابیں پڑھنے کا شوق ہوا۔ ہمارے گھر میں ایک بردی الماری کتابوں سے بھری ہوئی تھی جس میں سے میرے قبلہ گاہی حضور قبلہ عالم منگانوی کوئی نہ کوئی کتاب مجھے کہہ کرمنگوا یا کرتے تھے اکثر کتاب کا نام بھی بتاتے اور ریجی فرماتے فلاں رنگ کی جلد ہوگی۔ میں وہ کتاب ڈھونڈ کرپیش خدمت کردیتا جو پچھروز مطالعہ فر ما کرواپس رکھآنے کا ارشاد ہوتا۔ پھرآخری زیانہ ءحیات میں کوئی كتاب منكواتے تومیں أن دنوں بچھ پڑھ سكتا تھا مجھے ہی فرمادیتے پڑھ کرسناؤ لیکن ابھی میں مشكل الفاظ پڑھنے ے قاصرتھا۔ایک دومرتبہ میں نے پڑھتے ہوئے وہ الفاظ حجوڑ دیئے تو نہایت شفقت وعمنایت سے فر مایا اگر کوئی لفظ پڑھنانہ آئے تو مجھے دیکھادیا کرومیں پڑھ دول گا۔ آہتہ آہتہ میرے پڑھنے میں روانی آتی گئی۔وصال ہے سی کھ عرصہ پہلے میں نے حافظ ابنِ قیم کی سیرت نبوی علیہ پرمشہور ومعروف کتاب'' زاد المیعاد'' (توشہ ک آخرت ) حضور کوسنائی تھی۔جو جار جلدوں پر مشتمل ہے۔ پھرتو مجھے بھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہوا۔ فقہی مسائل اور تصوف کی مشہور کتابیں ابھی میری سمجھ سے ماوڑی تھیں سرِ دست اولیاء اللہ کے ملفوظات اور سوائح حیات میں میری دلچیں برهتی من -جس کتاب نے مجھے بے حدمتاثر کیا اور اپنے اسلاف کی سیرت وسوائح پر کام کرنے کی طرف مائل كياوه عارف رباني حضرت پيرسيدمبرعلى شاه كولژوي كى مشهور ومعروف سوائح حيات دمهرمنيز ومقى كويا اس کتاب نے میرے اندراپنے اسلاف کے بارے میں جنتجو وشخین کے ذروازے کھول دیئے پھرایک اورالمیہ

یہ بھی تھا کہ ہمارے سارے ہی مشارکخ طبعاً ممنامی پبند تھے اور شہرت کے نام سے بھی کوسوں دور رہتے تھے۔ اصحاب حال کی باتیں صرف ارباب شوق ہی سجھتے ہیں اور شوق والے ہمیشہ حال مست ہوتے ہیں وہاں لکھنے پڑھنے کا دستور ہی نہیں۔

صد کتاب و صد ورق در نار گن جان و دل را جانب دلدار گن (میننگژول کتابیں اور صفح نذر آتش کردے اورا بی جان ودل کا ژخ دلدار کی طرف پھیردے)

ہمارے سلسلہ وطریقت میں حضور سیدناغوث الاعظم کے بعد بہت کم مشائخ نے تالیف وتصنیف کی طرف توجه فرمائی -حضور غوث اعظم کے بعد حضور قبلہ عالم تک ستائیں 27 واسطوں میں اگر دیکھا جائے تو صرف پانچ بزرگول کی چھوٹی بڑی مطبوعہ وغیر مطبوعہ تصانف ملتی ہیں اور سوائے حیات سرکارِ بغداد کے بعد سی بھی ہمارے سلسلہ کے بزرگ کی قلمبندنہیں کی گئی۔ میدوہ چنداسباب ہیں جن کی وجہ سے میں لکھنے کی طرف مائل ہوا۔سلسلہء قاور میر کی تمام شاخوں میں بلا مبالغہ ہمارا خاندان ہی مرکزی حیثیت کا حامل ہے اِس سلسلہ میں کم وبیش ہیں (20)مشاکخ کے بعد دیگرے حضور سیدناغوث الاعظم کی اولا دِ امجاد بلکه فرزندِ اکبروجاتشین صادق حضرت سیدنا سیف الدین عبدالوہاب کے خاندان عالیتان سے چلے آرہے تھے۔ گر ٹالیف وتصنیف میں ہم برصغیریاک و ہند کے تمام سلامل سے پیچھے تھے۔ جب کتابون سے میراواسطہ پڑاتو میں نے اس المیہ کو بڑی شدت سے محسوں کیا اور جبتی و شخفین کے سفر کا آغاز اینے ہی گھرے شروع کیا تعنی دادا بزرگوار (حضرت خواجہ حافظ کل محمد قادریؓ) کے جو کوا نف دحالات میں نے سنے ہوئے تھے انہیں ایک کا ٹی میں لکھنے کا ارادہ کیا۔ ابھی میں انہی خیالوں میں تھا کہ ا بیک روز در بارشریف پرگرای پلاٹ میں حضور قبلہ عالم کی مجلس میں حاضر ہوا تو قدرتی طور پرحضوراُ س دن ایپنے والدِ ماجد حضرت خواجہ کے بعض واقعات بیان فزمار ہے تھے۔ میں دوڑ کر گیا اور اپنے کمرہ سے کا بی پین لے آیا اور مجلس میں اُس جگہ بیٹھ گیا جہاں مجھے لکھتا ہواحضور نہ دہ مکھ سکیں۔اور بطور یا داشت اپنی ٹوٹی پھوٹی اُردو میں لکھنے لگا۔حضور کی نظرمبارک بھی پڑھئی اور جھے فرمایاتم اپنے داداکے واقعات لکھرہے ہو۔ ذرا جھے بھی تو دکھاؤ؟ میں نے شرماتے ہوئے وہ کا بی حاضر کر دی۔حضور نے ملاحظہ فرمائے اور ایک دومقام پرمیر اپین لے کرھیج بھی فرمائی مچر جھے کا بی وآپس کرتے ہوئے مسکر اکر شاباش دی اور فر مایا۔ سکول سے آنے کے بعد مجھے یا دولا دیا کروہیں خود تهمیں ان کی باتنیں سُنا وَں گا۔ جولکھ لیا کرنا۔ بیموسم سر ما 1990ء کا واقعہ ہے اس وقت میری عمر بمشکل چود ہ برس ہوگی اور ساتویں کلاس کا طالب علم تھا۔ سوائے حیات قلمبند کرنا ویسے بھی بڑامشکل کام ہے۔اس وفت نہ میرا ذہن اِس قابل تھا اور نداُردو تحریر پختہ تھی صرف شوق کے گھوڑے پرسوار تھا۔ جو پچھے حضور سے سُنتا بغیر عنوان ويئے چل سوچل لکھتا ہی جاتا۔ بیجی معلوم نہ تھا کہ اس میں علیحدہ ابواب بنا کرحالات وکوا نف زمانہ کے

حساب سے درج کرنے ہیں۔ایک اور بات ہمی تھی کہ ہمیں حضور سے سوال کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ جب
حضور کو یاد آتا ایک دو واقعات سُنا دیتے حضور ہمیشہ اپنے روایتی انداز میں پنجابی لب واہیہ میں بیان فرماتے
جنہیں میں اپنی شکتہ اُردو کے قالب میں ڈھال لیتا۔ اس دوران میں نے حضور سے حضرت خواجہ کی ولا دت
ہومیں نے قلم بند کر لیے آخر میں حضور قبلہ عالم کی مختلف ڈائریوں سے حضرت خواجہ کا منظوم کلا مُقل کرے اُس کا پی
جومیں نے قلم بند کر لیے آخر میں حضور قبلہ عالم کی مختلف ڈائریوں سے حضرت خواجہ کا منظوم کلا مُقل کرے اُس کا پی
میں درج کیا اور خدمتِ عالیہ میں پیش کردیا جونہ صرف حضور نے پڑھا بلکہ بحض اشعار میں خودھی بھی فرمائی۔
میں درج کیا اور خدمتِ عالیہ میں پیش کردیا جونہ صرف حضور نے پڑھا بلکہ بحض اشعار میں خودھی بھی فرمائی۔
ایک روز جھے فرمایا ''میر اخیال تھا کوئی آدمی قبلہ والدصاحب '' کے احوال داقوال قلمبند کرتا کیونکہ بوڑھے بوڑھے
دُرویش اکھ فوت ہور ہے ہیں میں خودا سے مشاغل اور طویل علالت کے باعث ایسا کا منہیں کرسکتا۔ بی حسین
کے بارے خیال تھا کہ وہ شاید لکھے گا مگر وہ برطانیہ چلا گیا ہے۔ تہمارے شوق کود کیسے ہوئے جھے یقین ہے تم ہی اس کھو گے''اور میر کی دلچو کی میں بعض کلمات ارشاوفر مائے۔
ایک بارے خیال تھا کہ وہ شاید لکھے گا مگر وہ برطانیہ چلا گیا ہے۔ تہمارے شوق کود کیسے ہوئے جھے یقین ہے تم ہی ا

#### الحمد لله علىٰ ذالك

عمشادہ دستِ کرم جب وہ بے نیاز کرے نیاز مد نہ کیوں عاجزی بہ ناز کرے نیاز مند نہ کیوں عاجزی بہ ناز کرے

حضور قبلہ عالم کی ظاہر کی حیات مبار کہ جس سے سلیلہ کوئی چھ سات ماہ بی چل سکا اس دوران بھی جب بھی حضور جمھے دکھے کراز خود چندایک واقعات سُنا دیتے جس کھے لیتا۔ ورنہ سوال کرنے کی ہمت جھ جس نہیں تھی سے تمام حالات کا لی کے تقریباً 20 صفات پر شمتل ہو تکے کہ 2 جون 1991ء کو صفور قبلہ عالم بھی عالم آخرت کوتشریف حالات کا لی کے تھر تو ہماری دُنیا بی بدل گئی۔ کیسا لکھنا اور کیا پڑھنا۔ نہ وہ شوق رہا اور نہ وہ جبتی ۔ اب حضرت خواجہ کے حالات بھول محے اوراس بات کی اگر ہوئی کہ حضور قبلہ عالم کے بارے جس بھی یاران طریقت سے پچھ نہ ہوسکا۔ حضور کوتالیف و تصنیف سے آپ کے ہادی وراہنما حضرت اقد س دہڑ وی نے منع فر مادیا تھا لیکن کی پڑھے لکھے حضور کوتالیف و تصنیف سے آپ کے ہادی وراہنما حضرت اقد س دہڑ وی نے نمنع فر مادیا تھا لیکن کی پڑھے لکھے دالا دُوردُ ور کرویش نے بھی آپ کی مجالس و ملفوظات کا تذکرہ قلمبند نہ کیا۔ اب تو ہر طرف کا م بی کا م تھا اور لکھنے والا دُوردُ ور سے سکھ کے کئی نظر نہیں آر ہا تھا۔ آخر جس نے بی شمان لیا۔ اگر تو فی الی میرے دفیق ربی تو ان شاء اللہ میں اپنی زندگ سے ملیلہ شریف کی تبلیخ واشاعت کے لئے وقف کروں گا۔ اور اپنے بزرگوں اور مشائخ کے بارے بس جس قدر جھ سے ہوسکا خود بھی کام کروں گا اور اپنے احباب کو بھی اس کار خیر جس اپنا ہم ابی بنا دی گا۔ اور آ ہستہ ہستہ سب سے ہوسکا خود بھی کام کروں گا اور اپنے احباب کو بھی اس کار خیر جس اپنا ہم ابی بنا دی گا۔ اور آ ہستہ ہستہ حب سے ہوسکا خود بھی کام کروں گا اور اپنے احباب کو بھی اس کار خیر جس اپنا ہم ابی بنا دی گا۔ اور آ ہستہ آ ہستہ حب

ول میں جو کچھ ہے ، انہی کا ہے ہمارا کیا ہے آرزو اُن کی ، طلب اُن کی ، تمنا اُن کی

بیالک علیحدہ باب ہے بہال پر مقصود صرف حضرت خواجہ کے پیش خدمت تذکرے کا تعارف ہے۔حضرت خواجہ کے بارے میں حضور قبلہ عالم کے بیان فرمودہ واقعات تو اپن صحت کی دلیل آپ منے مگر دُرویشوں کے بیان كرده واقعات ميں جانج پڑتال كا مجھے علم نہيں تھا۔ للبذاحضور قبلہ عالم كے بعداز وصال جس دُروليش يعے حضرت خواجہ کے بارے جو پچھ سُنامن وعن لکھ لیا اور ہوں ہے تذکرہ پہلی مرتبہ اکتوبر 1994ء میں مکمل ہوا۔ پھر کافی لوگوں سے اس بارے میں گفت وشنید ہوئی توراو یوں کا اختلاف سامنے آیا۔جومیرے لیے بڑامسکلہ بنا آخر میں نے اب کی بارمعتبرلوگوں کی معلومات کو پیشِ نظر رکھا اورمسودہ کو دوبارہ کا نٹ جھانٹ کرکے دوسال بعدرمضان المبارک 1996ء کو ممل کیا۔ عزیزی قاسم حسین ان دنوں اپنی تعلیم کے سلسلہ میں کراچی چلا گیا تو کمپوزنگ کے لیے بیمسودہ مجی مجھ سے لے گیا۔ ابھی تک بیمسودہ میں نے کسی اور کو چیک کرنے کے لیے ہیں دکھایا تھا۔ پچھ عرصہ بعد کراچی اورسنده كينبليغي دورے كاپروگرام بنا اور راقم الحروف بمع ڈ اكٹرعلى محمدسندھى و لالەمحمد رفيق سندھ ہے ہوتا ہوا کراچی پہنچا۔انہی دنوں قاسم حسین مسودہ کمپوزنگ کررہے تھے گالہ محدر فیق نے بعض مقامات پرسے پڑھا تو ابھی کی جھراویوں پرشک کا ظہار کیا۔اور مزید انکشاف کیا کہ حضور کے بڑے بھائی باباعلی گل صاحب کوآپ کے بارے كتاب لكصوانے كابرُ اشوق تفا اور انہوں نے حضور كے ابتدائی حالات ، مجاہدات اور خرقہ ءخلافت تك تمام واقعات خود مجھے لکھوائے تنے۔اگر چہوہ کانی مجھ سے مم ہوگئ مگراُن کے بتائے ہوئے دافعات آج تک مجھے یا دہیں آپ اس مسوده کوابھی شائع نہ کریں میں وہ تمام حالات لکھ کرآپ کو دیتا ہوں پھران کی روشنی میں تحقیقی کام زیادہ بہتر انداز میں ممل ہوسکے گا اور انہوں نے حسب وعدہ اس مسودہ کی مزید جانچ پڑتال کی۔ مارچ 1997ء میں ایک ر دز انہوں نے میری موجودگی میں اس مسودہ کا ذکر چیا پیرز ادہ محدائداد حسین صاحب سے کیا تو انہوں نے مجھے کہا جیسے بھی ہے اُسے ایک مرتبہ شائع کرا دیں۔ پھر تبدیلیاں ہوتی رہیں گی۔انکی منشاءتھی جصور کو وصال فرمائے تقریباً نصف صدی گزرنے والی ہے۔ مرکس نے ایک مضمون تک آپ کی شخصیت پرنہیں لکھا۔ لہذار بھی غنیمت ہے کیکن میں نے مزید تحقیق کاعدر پیش کیا۔اور بیمسودہ کچھ عرصہ کے لیے رکھ دیا۔میرا خیال تھا جنتنی دیر لگاؤں گا۔اس قدرزیادہ معلومات اور محقیق ہوسکے گی۔سرِ دست حضور قبلہ عالم منگانویؓ کے بارے کام عمل کرلول۔ اس طویل عرصہ میں راقم الحروف نے کئی ایسے پیر بھائیوں کے انٹر دیو کیسٹ کیے جو آج ہم میں موجود نہیں تبلیغی دوروں پر 1994ء میں آجار ہا ہوں۔اس دوران تمام پرانے درویشوں سے گھنٹوں بات چیت رہی اور جنتو و تحقیق کا بیسلسلہ جاری رہا۔ بعض واقعات کی صحت کے لیے میں نے متعلقہ لوگوں سے ملنے کے لیے کئی سفر بھی کئے۔ صرف ایک واقعہ کی مختیق کے لیے حافظ اللہ دین کو ملنے دریا خان گیا۔ اب بیرحال ہو گیا ہے کہ حضور کو دیکھنے والے اکثر راہی ملک عدم ہو گئے ہیں۔

#### ع \_ بہت آ گے گئے باتی جو ہیں تیار بیٹے ہیں

اب مزید کی واقعہ کے بارے میں زندہ موجود احباب سے اُمید نہیں تھی لہٰذا سابقہ مسود ہے اور جو پھھائی دوران تحقیق شدہ مواد میر ہے پاس تھا میں نے از سرِ نولکھنا شروع کیا اور 3 جنوری 2010ء کواس کام کا آغاز ہوا۔
پھرتو میں نے رات دن ایک کر کے اپنی میں (20) سالہ تحقیق وجبجو کا نچوڑ آئندہ ماہ 3 فروری تک کھمل کر لیا۔ اس دوران کئی را تیں ایسی گزریں کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر سویا۔ اس طرح کتاب کھمل کرنے کی دھن سوارتھی۔ اب چند قریبی احباب کے بارے میں تعارفی مضامین لکھنے باتی ہیں وہ ان شاء اللہ پاکتان پہنچ کر لکھ دوں گا خالی جگہ میں نے جبوڑ دی ہے۔ جو کوئی مشکل بات نہیں۔ ورنہ حضرت خواجہ کے متعلق تمام متندمواداس کتاب کی صورت میں جمع ہوگیا ہے۔ گویا ایک طویل عرصہ کی تحقیق وجبجو کا نتیجہ " حافظ الکرم" کے دوح پر در تام سے ارمغان عقیدت کا ایک دل آویز گلدستہ یاران طریقت کی خدمت میں حاضر ہے۔

#### ع \_برگ سبزاست تحفه و دُرولیش

میں نے قطرہ قطرہ کرکے حضور کے متعلق بیموادا کٹھا کیا ہے۔ گویا اس کتاب میں آپ کی حیات وخد مات اور تعلیمات کے کم وبیش سارے تموجات بند ہیں۔

#### ع درشته بدرشته، نخ به نخ ، تار به تار، بوبه بو

آج آگر چہ" سوداء عشق" اور" دوائے دل" بیچنے والوں کی دکا نیں سُونی پڑی ہیں۔ اور ہرطرف" مادی اُجناس اُور" متاع مکرون سے لین دین کی گرم بازاری ہے تا ہم ابھی" عشق و محبت "اور" سوز و گداز" کی جنس کمیاب ضرور ہے مگر بالکل نایاب نہیں ہوئی۔ ہاں! تلاش شرط ہے۔ اگر تلاش وجبتو کی ہمت نہیں رہی تو ان تُدی صفات عبادالر خمن کے یا کیڑہ حالات و فرمودات ہی صحبت کے برابر فیض کا درجہ رکھتے ہیں۔

#### آنکھوں میں نُور ول میں اُجالے نہیں رہے جلوے وہی ہیں دیکھنے والے نہیں رہے

سیدالطا کفد حفرت جنید بغدادی فرماتے ہیں۔ المجسکایات جُند بُون جُنُودِ الله تعالیٰ یُقَوَی بِهَا قُلُوبَ المُویدِینَ (رسالةُ شیریازامام تشیری) اولیاءی حکایات الله تعالیٰ کے شکروں میں ہے ایک شکر ہیں جن کے دربعہ مریدین کے دلول کو تقویت ملتی ہے۔

خاصانِ اللي كے احوال وملفوظات ميں آج بھی دلوں كوعشق حقيقى كى كرمى پہنچانے اور معرفت حق كى حاشنى

حافظ الكرم

کامزادینے کی تا ثیرموجودہے۔

#### ''اے گل بتو خرسندم تو ہوئے کے داری'' (اے مکھول! مجھے دیکھ کردل خوش ہوا کہ تو کسی کی خوشبو لئے ہوئے ہے)

میں کوئی یو نیورسٹیوں میں پڑھا ہوا دانشور یارائٹرنہیں ہوں۔ لہذا پیند یدہ الفاظ ،مرضع عبارات اورشاعرانہ جوڑتو ڑمیرے بس میں نہیں۔ الفاظ وعبارت نے قطع نظر مضمون ومطالب ہی اصل مقصد ہے۔ میں نے آج تک جو کتا بیں کھی ہیں اپنے بزرگوں اور مشائخ سے والہانہ محبت وارادت ہی ان کے لکھنے کی تحریک بی ۔ جب کتاب مکمل ہوئی میں نے سمجھا جو کچھ میرے سینہ میں اپنے اسلاف کی روح پروریادی محفوظ تھیں وہ میں نے آئندہ نسلوں کو بطور امانت پیش کردیں اور اپنے فرض سے سبکدوش ہوا محف نا موری دکھا نا یا کسی ستائش کی اُمیدر کھنا ہمارے طریقہ کے خلاف ہے۔ اگرکوئی اور صاحب بیخد مت سرانجام دیتا تو میں بھی اس راہ نہ پڑتا۔

چونکہ گل رفت و گلتاں شد خراب بوئے گل را از کہ جویم از گلاب

جب بھول چلا گیااور گلتان وریان ہو گیاتو ہم بھول کی خوشبو کس سے حاصل کریں گے؟عربِ گل سے اللہ سے کا سے اللہ کا ا کیس سے )

لیکن بہ جو پچے میں نے تحریر کیا ہے۔ بہ وہ ہی پچھ ہے جو ظاہری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ بُر عشق سے سرشار اصحاب شوق کے باطنی احوال میں کیا بیان کرسکتا ہوں۔ میں نے تو اُس کُل خُوشنما کی چند چتاں اِن اوراق کے دامن میں اکٹھی کی جیں ورنداُس کُل شکفتہ کی مجو بیت اورنورانیت کا عکس صفحہ قرطاس پر کیسے رقم کیا جاسکتا ہے جسکے دامن میں انتھار پُکارا ٹھتے تھے۔

ہرگز مدور نظر نقشے ز رویت خوب کر معمد مندانم یا پری معمد مندانم یا تحر ، مورے ندانم یا پری

(آئکھ بھی بھی ایی نقش وصورت دیکے نہیں پائی جوآپ کے چہرے سے حسیس کر ہو،اے میرے چاند! نہ تو میں کوئی سورج جانوں اور نہ ہی اے پری! میں کوئی حورجانوں)

ہاں! اِس کتاب کی تالیف وتصنیف میں خاکسار کے لیے لطف وعنایت کے دو بول ہی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے ایک میرے پیروستگیر حضور قبلہ عالم منگانویؒ کا ارشاد کہ'' تمہارے شوق کود کیھتے ہوئے مجھے یفین ہے تم ہی اب کھو سے'' اور دوسر اجدِ ہزرگوار حضرت خواجہ اکا ایک فرمان جو بعد میں خلیفہ میاں غلام علی مجراتی نے مجھے بتایا کہ ایک روز دوران مجلس فرمایا" ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب میراایک بیٹا یہ بھی تحریر کرے گا کہ میں

مجلس کس طرح کیا کرتا تھا اور میرااندازِ گفتگوکیسا ہوتا تھا بینی معمولی معمولی با تنبی بھی اکٹھی کریے تحریر کرےگا'اس منہوم کی ایک پیشن کوئی کا ذکرخلیفہ با بامحدرمضان نے بھی مجھ سے کیا۔

ع ۔ شکرنعت ہائے تو چندال کہ نعمت ہائے تو

میرے لیے بیخاص عنایت تھی کہ اس بارگاہ میں ہماری یاد کس بہانے رہی۔اپی زندگی یہی ہے کہ جو وفت یا دِیار میں گزرے وہی غنیمت ہے اور اس کی لطف وعنایت کی ایک نظر ہی ہماری متاع حیات ہے۔

بدہ کیک جام اے ساقی بنگر وفا از من کہ تا عمر ابد من رہن کیک پیانہ خواہم شد (اےساقی!ایک جام تو دےاورمیری وفا دیکھے، کہ ابدی عمر کے لیے میں ایک جام کے عوض رہن ہو جاؤںگا)

ہماراسلد شریف ہی عاشقان از لی کاسلسلہ ہے خلیفہ مولینا شیرمحمہ قاوری نے بجھے بتایا گولا ہ شریف حاضری کے موقع پرایک مرتبہ حضرت شاہ معین الدین عرف لالہ جی رحمۃ الشعلیہ نے مجھے سے تعارف پو چھا تو ہیں نے عرض کی حضرت سائیں پیرمحمہ کرم حسین صاحب منگانوی جو کہ حضرت قطب عالم پیرمحلوی کے سلسلہ شریف سے تعلق رکھتے ہیں ان سے شرف بیعت رکھتا ہوں ۔حضرت لالہ جی بڑے خوش ہوئے اور فر مایا ''مولوی صاحب! تمہیں مرید ہو' ہمارے طریقہ کی ابتداء وانتہا محبت ہی محبت ہے۔ میرے قبلہ گاہی حضور قبلہ عالم منگانوی جب میں مرید ہو' ہمارے طریقہ کی ابتداء وانتہا محبت ہی محبت ہے۔ میرے قبلہ گاہی حضور قبلہ عالم منگانوی جب بھی پیشعر پڑھتے۔

نہ بندگی ہے ، نہ سجدہ ، نہ عبادت محبت ہے ، محبت ہے ، محبت

توفرهاتے سانس ختم ہوجاتا ہے درنہ کہتار ہتا کہ "محبت ہے ،محبت ہے ،محبت "ایک مدیث پاک میں ہے " "مَسنُ عَشِسقَ وَ عَفْ وَ سَحَتَهَ فَلَقَلْهُ مَاتَ شَهِينُداً" (جس نے عشق کيا اور پاک (پر ہيزگار) رہا اور اسے چھپايا وہ شہيد کی موت مرا) شنر اوہ دارا فنکوہ قادری فرماتے ہيں

> سلسله، زلف ِ یار ، سلسله، مانود طالب این روی را ، خوشتر ازین جا بود

(ہماراسلسلہذلف یارکاسلسلہہ۔ اس چرے کے طالب کے لیے اورکون ی چیزاس ہے بہتر ہے۔)
اللّہ کریم بجاءِ حبیبه الحرق ف السوحیم علیه الصلوفة و التسلیم ہمیں اپنے بررگوں کے نقشِ قدم پر چلنے ک
تو فیق عطافر مائے اور اِن پاکیزہ احوال وفرمودات کے پڑھنے سُننے والوں کوشر آب شوق کی لذت اور بیخودی کا
سرورنعیب فرمائے۔ آمین ثم آمین

پاؤں اٹھتے ہی نہیں منزلِ جاناں کے خلاف اور اگر ہوش کی پوچھو تو مجھے ہوش نہیں بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ کے کمر کو کھول یار کے دَر پہنم سے کے لاکھ کیے کئے کوئی ، دیکھیں ہمیں ہٹائے کون

خاك راوصا حبدلان

19 صفرالمظفر المساح

ابوالحسن محمه طاهر حسين قادري غفرله

بمطابق 5، فروری 2010ء

خادمِ خاندزار۔۔۔۔دربارکرم بارطاہرآ باد(منگانی شریف) جھنگ حال مقیم : بریکھم (برطانیہ)

**ተተቀ** 

#### بيش لفظ

اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں پرفضل وکرم فرما تا ہے تواس کے لئے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جو کس کے وہم و کمان میں بھی نہیں ہوتے ۔ کچھالیہ ای فضل ایک ولی کائل حضرت خواجہ حافظ گل محمد قادری (پیدائش 1914ء - وصال 15 د تمبر 1954ء) پر ہوا۔ آپ نے دس سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرلیا اور علم دین حاصل کرنے کے بعد جب آپ بھر پورجوان ہوئے تو آپ گھٹی (پہلوانی) اور لمبی کھیڈ والی کبڈی کی طرف راغب ہو گئے اور اپنے علاقہ کے نامور کھلا ڈیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ آپ کے دیہات میں اکثر سلمان غریب اور ہندوؤں کے مقروض تھے اور ہندوا پی دولت کے گھمنڈ میں مسلمانوں کو اتنا تنگ کرتے کہ بعض دفعہ لڑائی جھٹر ہے تک نوبت بینی جاتی ہو۔ این ہوگئے جاتے اور جاتی ہو گئے میں ایک ہو جوانی میں جہاں کہیں ہندو جھٹر اگرتے آپ اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کروہاں بینی جاتے اور ہندوؤں کو مار جھٹا ہے۔ ان لڑائیوں کی یا داش میں آپ کو تین ماہ کیلئے میا نوالی جیل میں بھی رہنا پڑا۔

ایک دن ایک مجذوب فقیر حضرت با با محمد رمضان آپ کے دیہات میں آیا اور آپ سے کہنے لگا: "تیرے مقدر میں کیا ہے اور تو کہاں ہے؟ تم ملتان میں حضرت شاہش کے روضہ پر جاؤ''۔ آپ نے گھر والوں کو بہ قصہ سنایا اور ملتان جانے کا ارادہ کرلیا۔ گھر والوں نے آپ کے بڑے بھائی حضرت علی گل صاحب کوبھی آپ کے ساتھ ملتان روانه كرديا\_آپنے ملتان ميں حضرت شاہش كے مزارك قريب ايك مجد ميں چله كيا اورخواب ميں آپ کوحفرت پیرسیدسردارعلی شاہ (دہڑشریف منگمری) کے پاس جانے کا اشارہ ہوا۔ بیموسم گر ما1942 ء کا زیانہ تھا اور دو پہر کا وقت تھا۔ جب آپ دہر شریف میں حضرت پیرسید سر دارعلی شاہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیے آئے ہو؟ حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیارب تعالیٰ کو پانے آیا ہوں ۔ تو انہوں نے فر مایامیرے پاس اکثر لوگ مال ودولت اوراولا دكيليئ آتے ہيں ليكن الله تعالى كاشكر ہے كه آج كوئى رب تعالىٰ كى معرفت كے لئے بھى آيا ہے۔ حضرت پیرصاحب نے آپ کومرید کیا، وظا نف اوراسم اعظم (پاس انفاس) کی تلقین کی اور فر مایا'' اب چلے جاؤ اور میں بیل یاد کرکے آتا''۔ چتانچہ آپ کھر تشریف لائے اور کھروالوں کو بتایا میں فلاں پہاڑی پر چالیس راتوں کا چلہ کاٹوں گا اور اسم اعظم کاسبق یاد کروں گا۔ چنانچہ آب بھنے ہوئے پینے اور پانی کی ایک مشک لے کروہاں جلے مے اور چالیس راتوں کے بعد کھروالے جب آپ کو لینے محے توساتھ چار پائی بھی لے مجے کہ شاید کمزوری کی وجہ سے چلنے میں دفت پیش آئے مرآپ پیدل چل کروالی اپنے دیہات میں آئے اور ہندومسلمان سجی آپ کو سیھنے کیلئے آئے کیکن اب وہ جوانی والا محمنڈ اور رعب نہیں تھا بلکہ ہرایک سے عاجزی اور انکساری سے بات کرتے اور و تفے وقفے کے بعد جب بلند آ واز سے کلمہ طیبہ کا ور دکرتے تو دیہات والے بچے ، بوڑھے ، عور تیں اور مرد بھی آپ كے ماتھ ذكركرنے لگ جاتے۔ اپنے ہیرومرشد کا بتایا ہواسبق یادکرنے کے بعد آپ دہڑشریف رواند ہوئے۔ یہ جنوری 1943ء جمعہ کا دن تھا، جب آپ بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے آستانہ میں واغل ہوئے تو آپ کے ہیرومرشد نے آپ کو گلے سے لگالیا اور فر مایا'' واہ حافظا، واہ حافظا! میں نے یہ بہت لوگوں کو بتایالیکن تونے اس کو یادکر نے کاحق اواکر دیا''۔ آپ نے اسی وقت آپ کو قاوری سلسلہ میں فیلافت عطافر مائی اور بلوآنہ (جھنگ) میں قیام کر کے بہت اسلام کا کام شروع کے سے درفر مایا۔ اکثر لوگوں کوئی سالوں کے بعد خلافت ملتی ہے گرآپ کو صرف چوماہ میں یہ نیمت میں گئی۔

جب آپ بلوآند (جھنگ) نظل ہوئے تو وہاں جہالت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اکثر لوگ دن کو علاقائی گیت لیمی ڈھولے گاتے اور رات کو چوری ڈاکہ کے ذریعہ آس پاس کے لوگوں کو تنگ کرتے تھے۔ آپ نے جب وہاں جمعہ کا خطاب اور محافل ذکر وکر کا اہتمام کیا تو اللہ تعالی نے فضل فر مایا اور وہی لوگ جوعلاقائی گیتوں اور چوری ڈاکہ میں مست رہتے تھے اب وہ نمازی بن کر کلمہ طیبہ کا ورد کرنے گے اور بلوآنہ کولوگوں نے بلوآنہ شریف اور چوری ڈاکہ میں مست رہتے تھے اب وہ نمازی بن کر کلمہ طیبہ کا ورد کرنے گے اور بلوآنہ کولوگوں نے بلوآنہ شریف کہنا شروع کر دیا خلافت کے بعد آپ صرف دی بارہ سمال زندہ رہ اور پندرہ دیمبر 1954ء کوآپ کا وصال ہوگیا گراس مختر سے عرصہ میں متعدد علاقوں تک آپ کی بیعت کا سلسلہ اتنا وسیع ہو چکاتھا کہ چار دنوں تک کی بارآپ کا جنازہ پڑھا گیا۔ اس وقت آنہ ورفت اور اطلاعات کے ذرائع بہت محدود تھے۔ اسلے مختلف علاقوں سے مریدین کی جماعتیں آتی رہیں اور جنازے پڑھتی رہیں ۔ اناللہ وگانا المیہ داجعون ۔

آج جب کوئی مسافر بلوآنہ شریف کے پاس سے گزرتا ہے تواس کی نگاہ سب سے پہلے 130 فٹ اونچ میں میر کے منارے، 50 فٹ اونچ سفید گنبدوالے خوبصورت مقبرہ پر بڑتی ہے جواسخ مکین کی عظمت کاعلمبردار ہے اورا ہے گردوپیش میں رشدو ہدایت کا نور پھیلا رہا ہے۔ اس مقبرہ میں اللہ تعالی کا جوولی آرام فرما ہے ان کا نام نام کا اوراسم گرامی حضرت پیر حافظ کل محمد القادری ہے۔ آپ ایک عظیم خطیب، حافظ قرآن اور قادری سلسلہ کے شخط میں اللہ تعالی ان کی قبرانور پر کروڑوں رحمیں نازل فرمائے اوران کو جنت الفردوں میں خصوصی جگہ عطافر مائے۔ آئیں!

آپ کے تفصیلی حالات اس کتاب ''حافظ الکرم'' میں درج ہیں۔ اس کتاب کو میرے بیتیج اور واما د

عزیز القدر پیرمحمد طاہر حسین قادری اسعدہ اللّٰہ تعالیٰ فی المدارین نے تصنیف کیا ہے اور اس کی
عضیت کا حق اواکر دیا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ مصنف کے علم وعمل میں مزید برکتیں عطافر مائے۔ آمین!
فقیر: محمد المداد حسین پیرزادہ
بانی و پر سیل جامعہ الکرم برطانیہ
بانی و پر سیل جامعہ الکرم برطانیہ

19جولائي 2013ء بمطابق 3 دمضان 1434ھ

## تقريظ

کتاب حافظ الکرم حضرت خواجہ حافظ کل محمد تطبی قادری (1914-1954ء) کی مبارک سوائے حیات جے عصرِ حاضر کے معروف فیخ طریقت حضرت پیرمحمد طاہر حسین قادری سجادہ نشین خانقاہ عالیہ خو ثیرہ قطبیہ در بارِکرم منگانی شریف مسلع جھنگ نے تالیف کیا ہے۔

حضرت خواجہ حافظ گل محمہ قادری کی نبیت 'وقطی '' حضرت عون قطب شاہ ہے ہموصوف حضرت علی المرتفنی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد میں ہے تھے اور حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی شہر براہِ راست بیعت وخلافت کا شرف حاصل تھا۔ آپ کے تھم پر ہندوستان تشریف لائے۔ یہاں اس وقت کفار راجا وُل کی حکومتیں تھیں جوعوام خصوصاً مسلمانوں پر بڑے ظلم وستم کرتے تھے۔حضرت عون قطب شاہ نے یہاں آ کران راجاوں کے حافل ف جہاد کیا۔

برعظیم پاکتان و ہند میں ایسے بہت سے افراد ادر مجاہدین آئے جنہوں نے یہاں کے ہندو
راجاؤں کے خلاف جہاد کیا لیکن ہندؤں کے ہاں تاریخ کا تصور نہ ہونے اور مسلمانوں کی حکومتوں کے
عدم قیام کے باعث ان حضرات کے حالات ادر کارنا ہے تاریخی صورت میں محفوظ نہیں کیے جاسکے۔ البت
ان مجاہدین کے مناقب میں مجھ کتا ہیں ضرور کھی گئی ہیں جن سے ان کے اوصاف وصفات تو معلوم ہو جاتی
ہیں لیکن ان کے تاریخی حالات نہیں طحے۔ ان کی کن راجاؤں کے ساتھ جنگیں ہو کیں ان کے تام اور سنین
علی کا ذکر نہیں ماتا۔ ای طرح کی ایک ' تاریخ محودی' ہے جس کا فاری متن شاہ عبدالستار علوی قاور ک
تے تارکیا اور ڈاکٹر تنویر احمد علوی نے اس کا اردو ترجمہ شائع کروایا۔ اس میں سلطان محمد غوری کی فتح
تراوڑی ہے بھی (588-587ھ/1912ء) کے جہاد کے واقعات پر مشتل ہے۔ یہ جہاد منظفر تکر،
مہار نیور ، میر شد، ہریا نہ اور کرنال کے اصلاع میں ہوا تھا۔ ای طرح حضرت مسعود سالار عازی اور ان کے ساتھ
مہار نیور ، میر شد، ہریا نہ اور کرنال کے اصلاع میں ہوا تھا۔ ای طرح حضرت مسعود سالار عازی اور ان کے ساتھ
عام پر ان کی بارہ قبور ہیں (۱)۔ ان کے علاوہ سارے ہندوستان و پاکتان میں ایسے نا معلوم مقابر موجود ہیں
جو یہاں جہاد کی غرض ہے آئے ، راجاؤں کے ہاتھوں شہید ہوئے اور یہیں ڈن کردیئے گے۔

معنرت عون قطب شاه مجى جومعنرت غوث الاعظم يشخ عبدالقادر جيلاني كالمحتم يريهال وبنجاب من آشريف

<sup>(</sup>۱)۔ نجیب الله خان: التحقیق مرتبرز بیراحد گزاری مطبوعه اسلام آباد، 2013ء

لائے ، جہاد کئے ۔ ان کی اولا دیہیں بس کئی ۔ موصوف خود واپس بغداد چلے گئے ۔ اس مجاہد کی اولاد میں سے آیک بزرگ حضرت حافظ کل محد قطبی ہے جن کی دینی وروحانی بصیرت قرونِ وسطی کے بزرگوں جیسی تھی ۔ آپ نے بزرگ حضرت حافظ کل محد قطبی ہے ، بہت سے تشنگان کوروحانی فیض بھی پہنچایا۔ 1947ء میں ہندوستان سے آنے والے مہاجرین کی بھی بھر پورخدمت کی ۔ ان کے لئے امدادی جمپ لگائے ۔ ان کی آبادکاری کی کوششیں کیں۔

موصوف کے پُرخلوص احوال، کرامات، ملفوظات اورعوام کی رہنمائی کے واقعات حضرت مؤلف نے بہت ہی دلنشین پیرایۂ بیان میں تحریفرمائے ہیں۔ میں یہ جھتا تھا کہ صرف قرونِ وسطی کے ملفوظات کے مجموعوں میں ہی عوام کی آئیں ،سسکیاں اور درد کے آٹار پائے جاتے ہیں اور دور آخر کے صوفیاء تو محض تعویذ فروش اور اپنے خزانے بھر نے والے ہیں کی دور کردی کہ دوحانی رہنما ہردور میں راہبرہی ہوتے ہیں۔ ان کی نظری عوام کی جیبوں پڑئیں بلکہ دلوں پر ہوتی ہیں اور یہی دکھی طبقہ کے ہمدم ومعاون ہوتے ہیں۔

لا تعداد انسانوں کوان فرشتہ صفت حضرات نے اپنے روحانی عروج سے زوال فرما کرخلقت میں بیٹھ کران کی اصلاح کی ہوتی ہے اور وہ خود کوان میں گرفتار نہیں ہونے دیتے۔ان کے دکھ در دوور کرکے خود کوراحت میں محسوس کرتے اوراسے اپنادی وروحانی فریضہ بجھتے ہیں ۔

ان حضرات نے اپنی مبارک زندگیاں خدھتِ خلق کے لئے وقف کردی تھیں، جس کے عوض انہیں رضائے خداوندی کے سواکسی چیز کی طلب نہیں تھی۔وہ دعا کرتے تو ''اعونی ''کے حکم قطعی پڑمل کرنے کیلئے کرتے۔اللہ اللہ کرتے یااس کا سبق دیتے تو نص قر آئی ''ذکھر کے ما' کے حکم پر کرتے جس کی برکت سے طالب اپنی استعداد کے مطابق واصل ہوتے رہتے تھے۔

اس کتاب کے مولف حضرت پیرطا ہر حسین قادری خودصاحب سوائح کی اولا دمبارک میں سے ہیں۔اس میں درج روایات کے امین ان کے قریب ترین اعزہ ہیں اسلئے اس سوائح کو اعتاد کا معاصرانہ درجہ حاصل ہے۔ موصوف اس نفسانفسی کے دور میں اپنے بزرگوں کی جس طرز اور اسلوب سے سوائح عمریاں لکھ رہے ہیں ان کی اس وقت ساری دنیا میں اشد ضرورت ہے جنہیں پڑھ کر ہر طبقہ کے افراد مستفید ہوکر بزرگوں کے نقش قدم کی تلاش میں لکیں مے۔رب کریم انہیں مزید خدمت کی تو فیق فرمائے۔ آمین

726

محمدا قبال مجددی 13 دمضان المبارک/24 جولائی 2013ء دارالمورخین ،196 بی بهبزہ زار ، لا ہور

### حضرت خواجه كاسلسله وفقرالمعروف شجرة طريقت

شهرة طيبه "أصُلها ثابت" و فرعها في السّماءِ هذه سِلْسِلَتِي من مَشَا ثِخي في طَريقةِ العَاليه

القادريه القطبية الحافظية الكرمية رضوان الله تعالى عَلَيْهِمُ اجمعين الى يوم الدين

(١) سيدالكونين ورسول الثقلين خاتم الانبياء احمدِ مجتبى حضرت ابوالقاسم سيدنا محمد رسول الله عليسة

(وصال با كمال ۱۱ ربیج الا وّل شریف السه همزاریرُ انوارمسجد نبوی علیه ، مدینه منوره)

(٢) اسدالله غالب، امام المشارق والمغارب امير المؤمنين حضرت سيدناعلى المرتضى كرم الله وجهه الكريم \_

(شهادت ۲۱ رمضان المبارك من همزاراقد سنجفِ اشرف عراق)

(٣) سيدالشهد اء،سبطِ رسول التُدحضرت سيدنا امام حسين عليهِ وعلى اببيولمته وجدّ ۾ الصلو ة والسلام

(شهادت امحرم الحرام الدهمزاركر بلائے معلیٰ عراق)

(٤٧) حضرت سيدنا امام زين العابدين عليه السلام

(شهادت ۱۸مرم الحرام ۱۹۳۰ همزار جنت البقیع ، مدینه منوره)

(۵)حفرت سيدناامام محمد باقرعليه السلام

(وصال ۷ ذوالحبر ۱۱۰ هزار جنت البقیع ، مدینه منوره)

(٢)حضرت سيدناامام جعفرصاوق عليه السلام

(شهادت ۲۲ شوال المكرّم ۱۲۸ هزار جنت البقیع ، مدینه منوره)

(۷)حضرت سيدنا امام مُويٰ كاظم عليه السلام

(شهادت ۵رجب المرجب سمل هزار كاظمين شريفين بغداد شريف عراق)

(٨)حفرت سيدناا مأم على رضاعليه السلام

(شهادت ۱۹صفر سین همزار مشهدمقدس اران)

(٩) حضرت شيخ معروف كرخي رضى الله تعالى عنه،

(وصال امحرم الحرام ٢٠٠٠ هزار الكرخ \_ بغداد شريف (كهنه) بحراق)

(١٠) حضرت شخيرتري مقطى رضى الله تعالى عنه،

(وصال ۱۲۸ مضان المبارك ۱۵۳ هزار كورستان شونيزيه بغداد شريف عراق)

(١١) سيدالطا نفه حضرت جُنيد بغدادي رضي الله تعالى عنه،

(وصال ۱۲۷ر جب المرجب <u>۱۳۹۰ ه</u>مزار گورستان شونیزیه بغداد شریف ۶۶ مراق) (۱۲) حضرت شیخ ابو بمرجعفر ثبلی رضی الله تعالی عنه ،

(وصال ۲۸ ذی الحبه سهسه هزارمقام سامره بغداد شریف عراق)

(١٣) حضرت شيخ ابوالفضل عبدالواحد تنمي يمني رضي الله تعالى عنه،

(وصال ۹ جمادی الثانی ۱۲۵ هزار مقبره امام احمد بن عنبل بغدادشریف عراق)

(۱۴) حضرت شيخ ابوالفراح بوسف طرطوى رضى الله تعالى عنه،

(وصال اشعبان المعظم يهين همزارطرطوس شام)

(١٥) حضرت شيخ ابوالحن على بُركارى رضى الله تعالى عنه،

(وصال كم محرم الحرام ٢٨٧ همزار تصبه بمكار ـ بغداد شريف عراق)

(١٦) حضرت شيخ ابوسعيدمبارك الحرتي رضي الله تعالى عنه،

(وصال يمحرم الحرام ١٥٠٠ همزار منطقه معيديد بغداد شريف عراق)

(١١) محبوب سبحاني غوث صمراني حضور سيدنا فيخ محي المدين عبدالقادر جيلاني قدس سره النوراني

(وصال الربيع الثاني الدي همزار باب الازج المشهور باب الشيخ - بغداد شريف بحراق)

(١٨) حضرت سيد ناسيف الدين عبدالوماب بن حضور سيد ناغوث الاعظم رضي الله تعالى عنه،

(وصال ٢٥ فتوال المكرم عيه ٥٩٣ همزار مقبره طلبه \_ بغداد شريف بحراق)

(١٩) حضرت سيدناصفي الدين عبدالسلام صوفي بن حضرت سيدنا عبدالوباب رضي الله تعالى عنه،

(وصال ارجب الرجب الإحمزار مقبره صليد بغداد شريف عراق)

(٢٠)حضرت سيد نا ابوالعباس احمد بن حضرت سيد ناعبد السلام صوفى رضى الثد تعالى عنه،

(وصال ٢٥رجب الرجب بعيد همزارطب، شام)

(۲۱) حضرت سيد نامسعوداحمه بن حضرت سيد نا ابوالعباس احمد رضي الله تعالى عنه

(وصال5 شعبان المعظم 660 هزار طب مثام)

(۲۲) حضرت سيدنا ابوالحن على بن حضرت سيدنا مسعودا حمد رضي الله تعالى عنه،

(وصال ٢٥م الحرام ١٥٠٥ همزارطب، شام)

(۲۳) حضرت سيد ناشاه مير بن حضرت سيد نا ايوالحن على رضي الله تعالى عند،

(وصال ٨ ماه زيقعد ٢٢١ عمرارطب،شام)

(۲۴) حضرت سيد مانتش الدين بن حضرت سيد ناشاه مير رضي الله تعالى عنه،

(وصال مهم معزارطب مثام)

(۲۵) حضرت بندگی سیدمحمد خوت کمیلانی او چوی بن حضرت سید تاشمس الدین رضی الله تعالی عند،

(وصال ارجب المرجب عيه هزاراُوج شريف ضلع بهاول پور، پاكتان)

(٢٦) حضرت سيدعبدالقادر ثاني بن حضرت سيدمحمد غوث كيلاني رضي الله تعالى عنه،

(وصال ۱۸رسیج الا وّل شریف میروه مزار "اندرونِ روضه حضرت سید محمد غوث میلانی" اُوج شریف ضلع بهاولپوریا کتان)

(٢٧) حضرت سيدمحمدغوث بالا پيربن حضرت سيدزين العابدين بن حضرت سيدعبدالقادر ثاني رضي الله تعالى عنه،

(وصال ۵ فتو ال المكرم و ووه صرار متكمر وشريف ضلع اوكاره ، پاكستان )

(٢٨) حضرت سيدعبد القادر ثالث بن حضرت سيدمحمد غوث بالا پيررضي الله تعالى عنه،

(وصال ۱۲۲ و احمزار "اندرون روضه حضرت شاه چراغ" نزد هائيكورث لا جور، پاكستان)

(٢٩) حضرت سيدعبدالوماب بن حضرت سيدعبدالقادر ثالث رضي الله تعالى عنه،

(وصال ١٤٣٤ إهمزار' اندرون روضه حضرت شاه چراغ "نزو بائيكورث لا مور، پاكستان)

(۳۰) حضرت سيدزين العابدين بن حضرت سيدعبدالو بإب رضى الله تعالى عنه،

(تاریخ وصال نامعلوم مزار'' اندرون روضه حضرت شاه چراغ''نز د بائیکورث لا مور، پاکستان )

(۳۱) حضرت سيدعبدالرزاق المشهو رحضرت شاه جراغ لا مورى بن حضرت سيدعبدالو هاب رضى الله تعالى عنه،

(وصال ۲۲ ذيقعد ٢٢ في احسر ار "روضه حضرت شاه چراغ" نز د ما تيكورث لا مور، يا كستان)

(۳۲) حضرت سيد صطفى مميلاني بن حضرت شاه چراغ لا موري رضي الله تعالى عنه،

(وصال۱۳ شعبان المعظم ۱۸۰۰ همزار'' بیرون روضه حضرت شاه چراغ بجانب مغرب' نزد با نیکورٹ لا مور، یا کستان)

(۳۳) حضرت سيدمحود كيلاني بن حضرت شاه چراغ لا موري رضي الله تعالى عنه،

(وصال جمادی الاول ۲<u>۸۰ اه</u>مزار میرون روضه حضرت شاه چراغ "نز د ما تیکورث لا بهور ، پاکستان )

(٣٣) حضرت سيدمجتبي كميلاني بن حضرت سيدمصطفي مميلاني رضى الله تعالى عنه،

(وصال ١٣٣١ه وبيرون روضه حضرت شاه چراغ بجانب مغرب 'نزد ما تيكورث لا مور ، پاكستان )

(٣٥) حضرت سيدهيدر بخش بن سيدالله بخش بن سيد المعيل كميلاني بن حضرت شاه چراغ لا مورى رضى الله تعالى عنه،

22

حافظ الكرم المجالية

(وصال نامعلوم مزارقصبه سُلطان بورلودهی ریاست کپورتهله- مندوستان)

(٣٦) حضرت سيدغلام غوث بن سيدغلام مرتضى بن سيد نصر الله بن حضرت شاه جراع لا مورى رضى الله تعالى عنه

(وصال 1749ءاور 1757ء کے درمیان کس سال مزار'' بیرونِ روضه حضرت غوث بالا پیر' ستگھر ہ شریف ضلع اوکا ژہ، یا کستان)

(٣٤)حضرت سيدامانُ الله شاه المعروف سُلطان بإتفيوان رضى الله تعالى عنه،

( تاریخ وصال نامعلوم مزارمحلّه سُلطان ہاتھی وان جھنگ شہر، یا کستان )

(٣٨) حضرت سيد على شير بن حضرت سيد فنخ خان بن حضرت سُلطان ہاتھيوان رضي الله تعالی عنه،

(تاریخ وصال نامعلوم مزارمیرک شریف تخصیل شور کوٹ شلع جھنگ، یا کستان)

(٣٩)حضرت سيد جراغ على شاه بن حضرت سيدعلى شيررضي الله تعالى عنه،

(وصال الصفرالمظفر ٢٠٠١ هزارميرك شريف يخصيل شوركوث ضلع جھنگ، ياكستان)

(۴۰) حضرت سيد تُطب على شاه بُخارى قادرى المشهو رحضور تُطب عالم پيرمحلوى نورالله مرقده،

(وصال ٢٦ جمادى الثاني المسلاح مزارسند هيليانوالي شريف ضلع توبه فيك سنكه، بإكستان)

(۱۲) حضرت سيد شير محمد كيلاني قادري رضي الله تعالي عنه،

(وصال ۱۳۱۴ يقعد معلاهمزار فتح يُورشريف ضلع اوكاره، پاكستان)

(۴۲) حضرت سيدسر دارعلى شاه بخارى قادرى رضى الله تعالى عنه،

(وصال ٨ شوال المكرم محمر الصرارد برشريف ضلع اوكاره، بإكستان)

(۳۳) حضرت خواجه حافظ محل محمقطبی قادری رضی الله تعالیٰ عنه،

(وصال ١٨رئيج التأني سيك المراربلوة ندشر بف ضلع جفنك، ياكتان)

(۱۲۲۷) حضرت خواجه پیرمحمد کرم حسین حنفی القادری المشهو رحضور قبله عالم منگانوی قدس الله سره المعنوی

(وصال ۱۸ از یقعد السیر همزارخانقاه نوثیه قطبیه در بار کرمیه طاهر آباد منگانی شریف ضلع جھنگ، پاکستان)

128495

## شجرة طريقة السلسلة القادرية الغوثية القطبية الحافظية الكرمية (على أصحابها رضوان الله تعالى)

سَيِّدِ الْسَكَوْنَيُسِ طُسرًّا وَمَلِيُكِ الْأَنْبِيَاء حَلِّ الشُّكَ الِسَي لِوَجُهِ مَنْ يَحُلُّ الْمُعُضِلَا إِرْحَهِ مَنُ بِبَهَاء وَجُهِ مَنُ هُوَ زَيْنُ العبَا هِبُ رِضًى بِرَضَاكَ كَى تُرُضِى بِهِ (مُؤْسَى الرضا) بشَـذَا (السِرَى السَّفَطِي) و (جُنَيْدِ) جُنُدِ كَا أَفُوحَنِسَى بِسا بِسى الْفَصُلِ أبِسى فَوَح الْوَرى نَسجِينِسى مِسنُ كُلِّ غَمَ ثُمَّ حُوُفٍ وَ اسى غَورِينَا الْأَعُظِمِ مُحَى الدِّين شَاهِنُشَاهِنا وَبِسَيَّدُ أَحُمَدَ مَلِكِ الْبَقَاء فَاغُفِرُلْنَا وَبِنُورِ الدِّيُنِ شَهُ مِيْرَ مَالِيُكِ (دُوسَوا) وَبِنُورِ حَضَرَةِ سَيِّدُ مُحَمَّدُ غَوُّتُ شاه وَبِعَبُدِ الْقَادِرِ الثَّالِثِ مِرُ آمَةِ الصَّفاء هَبُ لَنَا رِزُقاً كَرِيُها مِنُ سَخَاعِ الْمُصْطَفَى بِوَسِيُلَةِ خَضُرَةِ (مَحُمُولا) وَ خَضُرةِ ( مُجَتَبَى) وَبِفَحُسِلِ ( شَساهَ غُلامُ غَوُتَ ) شَاه الْأَتُقِيَاء بِوَسِيُلَةِ حَضُرَةِ (سُلُطَانُ أَمَانِ اللَّهِ شَاهِ) هَبُ لَنَا نُوراً بِفَضُلِ (جِرَاعٌ) مرآةِ الْهُذَى بوَسِيلَةِ قُطُبِكَ ٱلْأَعْظَمِ غَوْثِ الْعَالَمِ أَى (قُطُب شاد) بِوَسِيُلَةِ خَضْرَةِ (شَيُر مُحَمَّد) قَبُلتنا بوسينكة سَيدي (سَرُدَار علِي شَاه) المُقتدى بوَسِيُلَةِ ( كُلُلُ مُحمَدُ ) بحُر جُوُدٍ وَ سخاء بِنَدَى (كُرَمِ الْحُسيُنِ)هُو فَخُرُ الاولياء بوسيلة قانة أفسان الشبحرة الطيب

يَسَا الهِي! كَرَمَساً أَرُجُو بِجَسَاهِ الْـمُصُطَفَى وَاقِفٌ إِنِّسَى خُشُوعًا فِسِي جِنَابِكَ سَائِلا بِأَمِيُـرِ الشَّهَـذَاءِ ذَا (الْحُسَيُنِ بُنِ عَلِى) (بَاقِـرُ)، (جَعْفَرُ)، (مُؤسى كَاظِماً) هُمُ جُنِّتِي عَرُفَ (أَهُ لِ اللَّهِ) عَرِّفُنِي بِفِي مَعُرُوفِ (كُرُخ) رَبِ هَبُ لِى رَحْمَةً بِالشِّبُلِى آى شِبُلِ عَلِى بِأبِي الْحَسَنِ وَشَيْخِ الأَصْفِيَاءِ أَبِي سَعِيْد بِــأَمِيُـرِ الْأَمَـرَاءِ يَعُنِى ذَا شَيخ الشَّيُوخ بِعَبُدِ الْوَهَّابِ، فَنَصُلِ اللّهِ، ثُمَّ أَبِي الْفَرَح حَضْرَةُ (مَسْعُود أَحُمَدُ) أَسُعِدَنُ بِهِ عِيُشَتِي أَرِنِى بِضِيَاء شَهُسِ الدِّيُنِ شَمُسَ الْوَحُدَةِ وَبعَبُدِ الْقَادِرِالثَّانِي و شَاهِ بَالَا پير بِشَذَا عَبُدِالُوَهَ ابِ ، عَسابِدٍ ، عَبُدِالرَّزَاق أَفُسِ حَنُ وَاعْمُ لُ بِعِشْ قِكَ قَلْبَنَا ، قَالَبَنَا بِ السِّمِ (حَيُلَرُ بَخُشَ) أَرْجُو الْعَفُو بَخُشِيشَ الْكَرِيم إِرُحَمَنَا الْمُذُنِيِيُنَ نَحُنُ يِنَا رَبَّ الْوُجُوُد وَبِفَ ضُلِ خَوَاجَهُ أَبِى الْنَحِيُرِ حَضُرَت عَلِى شَيُر آهِ ! لَا تَفُضِحُنِي فِي الدَّارَينِ وَ اكْرِمُ يَا كُرِيُمِ! إحْتَفِظُ بِمَدَارِ خَمُ رِ الْقَادِرِيَّةِ عَامِراً آمِسنَسنَّسا رَبِّ مِسنُ كُلِّ بَلاءٍ وَّ خَسطَساء وَاعْتَنِ أَنْسَتَ بِنَسَا دُوُنَ حِسَابٍ وَ كِتَابٍ أُنْظُرَنَّ حَالَ (مَظُهَرُ ) يَا لَطِيُفُ ،يَا بَصِيُرِ آتِنَا يَا رَبِّ فِي الدَّارَيُنِ نِعُمَ الْحُسُنيَين

## شجره شریف (فارس)

طفيل مصطفى بمشكل عمتا أوسيد الشحدا بنام عابدٌ و باقرٌ و جعفرٌ ، مویٰ کاظم نِرُوئے حضرت ِ مویٰ رضا ہ طال مشکلها ﷺ معروف و المنتقلي و الرجنية و حضرت شلى " فضل فرما ہے ابوالفضل ، ابو الفرح شاما بنام غوث اعظم شيخ محى الدين ارحمنا يع عبد السلام و احد و مسعود كن يارا ترحم از محمد غوث إ ثاني عبد قادرٌ را يئے عبدالوہاب اللهم تور قُلوبنا منكه كن ازيع محمودة وحضرت مجتبى مولا أييئه على شيرا وحضرت جراغ شاة از تحون تحينا

كريما كرم فرما لطف كن برحال زارٍ ما بحق بو الحن ، شیخ ابو سعید مخزومی مدد از حضرت عبد الوہاب سیف الدین یا رب زِرُوئِ نور الدين ، شه مير ، منس الدين مميلاني ا تجنّ َ غوث بالا پير " و عبد القادر " ثالث طفیل عابدٌ و عبد الرزاق ومصطفیٰ شاہے زِ حيدر بخش ، بالاغوث ، شه سلطان امان الله

بنام قطب علی "، شیر محد"، شاه سردارت بحق مل محمد كرم كن بركرتم يا الله

شجره شریف (اردو)

سرور کونین شاہ انبیاء کے داسطے کر میری مشکل کشا، مشکل کشا کشا کے واسطے رمم سیجے حضرت زین العباء کے واسطے بخش سلیم و رضا موی رضاط کے واسطے سری سقطی وجدید با صفا کے واسطے كرفضل ابو الفضل ابو الفرح" كے واسطے سیخ ابو سعید سی اصفیاء کے واسطے غوث اعظم شاہ جیلال شہنشاہ کے واسطے مغفرت دے سید احمہ میادشاہ کے واسطے نور الدیں ، شاہ میر" شاہ دوسرا کے واسطے حضرت سیدمحمہ غوث شاہ " کے واسطے ثالث عبد القادر" حق آشنا کے واسطے رزق پاکیزہ عطا کر مصطفیٰ " کے واسطے حضرت مِحمود معزت مجتبی کے واسطے شاہِ غلام غوث شاہِ اتعیاء کے واسطے حضرت سلطان امان الله شاه کے واسطے روشنائی دے چراغ ِ حق نما کے واسطے قطب اعظم غوث عالم قطب شاہ من واسطے حضرت شیر محمہ " قبلہ کاہ کے واسطے سید سردار علی شاہ راہنما کے واسطے کل محمر" صاحب جود و سخا کے واسطے پیر کرم حسین فر اولیاء کے واسطے رہبران سلسلہ ء طیبہ کے واسطے

یا خدا ونداکرم کرمصطفی علی کے واسطے سر جھکائے ہاتھ پھیلائے کھڑے تیرے حضور ازطفيل سيدالشهداء حسين ابن على حضرت ِ باقر وجعفر ہمویٰ کاظم مے طفیل معرفت معروف کےمعروف الل اللہ ہے کر از طفیل شیخ شبلی " رب حبلی رحمةً وور کر رنج وتحون ابوالحن کے نام سے پیر پیران، میرمیران شاه محی الدین ولی از ہے عبد الوہاب، صفی الدیں عبدالسلامٌ دے معادت حضرت مسعود احدؓ کے کیے منس وحدت ہے شناسا کر طفیل منس الدیں " عانی عبد القادر" و شاہ پیر بالا کے لیے از ہے عبدالوہاب، عابدٌ و عبدالرذاق جان و دل کو شاد رکھ آبا د اینے عشق سے نام حیدر بخش کے سب بخش دے جرم وخطا ہم گنہگاروں یہ سخفش کر خداوند جہال حضرت علی شیر" ابوالخیر خواجہ کے لیے كركرم فرما كرم دونول جبال ميس ركه شرم میکدہ قادری کے مئے کشوں کو شاد رکھ ہر خطا و ہر بلا سے دے بناہ میرے خدا منجیئے ہر حال میں ہم پر عنایت بے حساب نظر فرما بر مظهر اے صاحب لطف و نظر النساحسنسا فسي البلنيبا وفي الاخرة

الكرم الكرم المجال

شجره شریف (پنجابی)

تیرے پیارے محم بخس دے شہکار وا صدقہ میری مشکل کریں خل، حیدر کراڑ دا صدقہ نکا وال دُور ہون آل نبی اطہار واصدقہ رَضا این تے راضی رکھ، رضا دے پار وا صدقہ جنید " با صفا و شبلی " دی گفتار دا صدقه بمیشه خیر منگال بوانحن دلدار دا صدقه شراب شوق دے اُس عارف سرشار دا۔ صد قہ جناب غوث أعظم قادری سالار دا صدقه کریں مسرور مسعود وعلی عنمخوار دا صدقه محمد غوثٌ خواجه بندگی سرکار دا صدقه أسع دے لعل بالا پیر شفاہ أسوار وا صدقہ عمیرے زین العباً دے چکدے رُخبار دا صدقہ حبه عبدالرزاق "منبعء أنوار دا صدقه جناب مجتبی دی دیده ء بیدار دا صدقه غلام غوث بادی واقت اسرار دا صدقه علی شیر ولی محرم حریم یار دا صدقه ور قطب على وے كيسوئے خمدار وا صدقہ پیوا جام محبت سید سردار دا صدقه كرم جاموال سندا تيرا كرم سركار دا صدقه میرے مولی تیرے اُس عافق بیار دا صدقہ

میرے مولی کرم کر سید الا برار وا صدقه محملوتا ہاں تیرے در باروج جھولی نوں پھیلا کے حسين ابن على ، زين العياد عنام تے يا رب طفیل باقراہ جعفرہ موی دےمیرے مولی نظر کرمبردی معروف وسری یاک دے یاروں وسيله عبد واحدة يوسف مطرطوس دا مولى سعادت مندر کھ بارب مبارک پیردے الے البى غيردى ألفت تول ميرا پاک سينه كر شبعبدالومات عبدالسلام ،احمددے باروں جا بنام شه میرال منتس دین دل نون مصفا کر هويا مشهورعالم وج جيهرا مخدوم ثالي توب حبر الن موعبدالومات وسياتين محبت ماسوی دی دل دی تعختی توں معاما رب طفیل مصطفی، محمود" دے روش میراول کر میرے عیال اول بخشیل شاہ حید بخش دے تال تے أمان ابنی دے وج رکھشاہ امان اللّٰدُدے یاروں • عَطا كر روشى دل دى جراعٌ حق نما وجول رہوے میخانہ شیرمحد تا ابد قائم جمال کل محمہ دا وسیلہ دے کے منکدا ہاں فُقر دا باب محمل پیر کرم حسین دی صورت

بهلائی دین ودنیادی عطا فرماکے طاہر نول کریں جاشاد یارب! قادری دربار دا صدقہ



Marfat.com

الكرم الكرم الكرم

نسب نامه: قد دة الاولياء حضرت خواجه پيرمحد كرم حيين حنى القادرى المشهو رحضور قبله عالم منكانوي (بانى خانقاه منكانى شريف ضلع جھنگ) بن خواجه و خواجه كان حضرت خواجه حافظ كل محقط كا درى بن خواجه يارمحد بن مولئيا غلام محمد بن مجمد اعظم بن خان محمد بن غلام محمد بن احمد بن شهباز بن محمد ايت بن حسن بن عمر بن فيروز بن غازى بن برخوردار بن قيصر خال بن بها در و هير بن جهال خال عرف جهانيال بن نيخ على بن مهر على بن ما مك على عرف بن قيصر خال بن بها در و هير بن جهال خال عرف جهانيال بن نيخ على بن مهر على بن ما مك على عرف ما لك بن رحمان على بن بديج الدين بن محمد عالم الدين عرف سكن شاه بن محمد شاه كند ان بن قطب البند، نائب و خليفه و غوث الاعظم محمد من بن عبل ألم بن الويعلى قاسم بن حزه هانى بن طيار بن قاسم بن على بن جعفر بن ابوجم من الموجم بن الموجم بن الموجم الموجم بن الموجم بن الموجم بن الموجم بن الموجم بن الموجم بن الموجم الموجم بن حضر بن الموجم الموجم بن حضر بن الموجم الموجم بن حضر بن بن عبيدالله در جه الكريم

عصرِ حاضر کےمعروف ایرانی سکالر بمحقق ،مترجم اورمصنف تصنیفات کیٹیرہ ڈاکٹر محمد حسین تسبیحی رھانے آپ کانسب نامہ فاری میں اس طرح منظوم فرمایا ہے۔

## شجرهٔ نسب منظوم (فارس)

تسرافسسل خسدابساشد تسراخيسر السوري گويسند تسويسي دريساي بخشسش هسا، تسرا صسل علا گويند

عیان است راز بر مسردم، توهستی نوریکتایی که تقلید محمد قلی ا، علی شیر خداگویند

به دشت کربلاعباس علمدار شجاعت ها نباشدهم چنان غازی مَهِ حُسن وفا گویند

عبيدالله وآن زيبسا حَسن آمددراين دنيا بحمدالله مثال حمزة يُور مرتفسي گويند

سلام بسر حسنسرت منگانوی و جداو اقدس بسود او بسو مسحست صاحب فقر و فنا گویند

پیامبر ﷺبرابوجعفر محمد کردعنایت ها تویسی مانند آن جعفر تراحق آشنا گویند

كرم بوداز على وآل على ، باز هم على آمد در آغوش على ، باز قاسم صدق و صفا گويند

سپس آن حضرت طيارً كه باشد ثانى حمزه در ایس دنیسا ابسویسعسلی هم او را مقتدا گویند

سياس ذات الله ، قطب هند ، آن حضرت عون است هم او را فخر و نباز مرتبطي غوث الوري گويند

محسد شاه صدقي وهم او صدقى دين عالم بديع السديس غلام تاجدار هلى أثنى گريند

طفيل شاه رحمان از تصدق مالک نيکو که آن سان مهر علی مانندیک مردخدا گویند

چنان در پاکی او باشد، چنان خان پور خنجر نیز بهادر ڈھیر عکس مرتظبی مُشکل کُشا گریند

به لطف و مهر برخورداز که نساب حضرت قیمس همان غازی به پوشیدن همان قطبی قبا گریند سلام بــر حــضــرت فيــروز كــه بــاشد پدرش عــر كـــه اولاد تـــو نيـز مثــل حسـن يك پــارســا گــويــنــد

خوشا صديق و آن شهباز كه از مهر جناب احمد علام خواجه بطبح التيام حبيب دوسرا گويند

گهی خان محمد هم گهی اعظم بُود مانند چنان که بازهم آن یک غلام مصطفی بیان گویند

سراپازهدوتتوی نام همان یار محمدشد حدیث "فقر فخری" گشته او با مدّعا گویند

مسسان دم لازم آمبدروشنی اصل تصوف شد که حافظ گل محمد قدادری چون پیشوا گویند

به هر جام معلى الله ومرتضى فياض مى باشند كلستبان ولايت رايقينا ماه لقا كويند

نگهدار کرم، عکس کرم، دست کرم باشد جناب پیر کرم حسین، چوفخر اولیاء گویند

شرف نسب: ۔ اسلام میں عزت و بزرگی کا معیار ذات پات نہیں بلکہ عزت وعظمت کا معیار تقوی کی سات ہے۔ لیکن نیک وصالح لوگوں کی اولا د ہونا بھی بہت بڑا شرف ہے۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالی ولی کی سات پشتوں میں برکت دیتا ہے۔ آ باؤاجدا دکی صدافت اور شرافت اولا دکیلیے دنیاو آخرت میں باعث عزت اور اقوام عالم میں نسب کا احترام ایک مسلمہ امر ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالی نے حضرت خضروموئ کا ذریعے دویتیم بچول کی دیوار جوگر دی تھی۔ اور جس کے بیچان کا مال فن تھا۔ بلا معاوضہ تعیم کرانا گویا اس امر کا باعث تھا کہ و کے سان

آبُو هُمَا صَالِحاً ان كابابِ نيك آوى قاتفيرروح المعانى ميل للها بحدُ أَبُو هُمَا "سهمراد أن كاباب نبيل قابلك بچول كى ساقوي يادسوي بعت كابزرگ قاراس ولى الله سنسبت كے باعث الله تعالى في حضر وموتى سے يد يوار تغير كروائى \_ آباؤا جداد كے نيك اور صالح بونے سے بى اولا دكوية فاكده كي بچاسوره طور مي ارشاد بارى تعالى ہے ـ والله بُني امنوا و اتبعته مُ فُرِيّته مُ بِا يُمانِ الْحَقْنَا بِهِمُ ذُرِيّتهُمُ وَمَا الله مُن مَن شَيء ٥ (سوره طور آيت ا)

جونوگ ایمان لائے اوران کی اولاد نے بھی ایمان لانے میں ان کی پیروی کی تو ہم (آخرت میں) ان کی اولاد
کو آنہیں کے ساتھ ملا دیں گے اوران کے اپنے اعمال صالح کے انعامات میں سے بھی کوئی کی نہیں کریں گے ۔اس
آیت مبار کہ کی تفییر میں کئی مفسرین نے حضرت ابنِ عباس کی زبانی نقل فرمایا کہ اللہ تعالی مومن کی اولا دکو بہشت
میں اس کے ہمراہ ای درجہ ومقام میں رکھیں مے تا کہ اس مومن کی آئکھیں ٹھنڈی رہیں۔ گویا اللہ تعالی کی بارگاہ سے
بھی بیشرف نسب ہی کا احترام اور لحاظ ہے بشر طیکہ وہ اولا دمومن ہو۔

اولا وعلی المرتفظی الد مونا ان کے لیے سب سے بڑا شرف، تقدّی، اعزاز اور فخر ہے۔ اعوانوں کے خون کے اندرجو شیاعی اولاد ہونا ان کے لیے سب سے بڑا شرف، تقدّی، اعزاز اور فخر ہے۔ اعوانوں کے خون کے اندرجو شیاعت، می اللہ تعالی عنہ، کے خون کا اثر اور صدقہ اندرجو شیاعت، می خون کا جمان اللہ تعالی عنہ، کے خون کا اثر اور صدقہ ہے جس ذات کی نسل باک کورسول اللہ علی تعلقے نے اپنی اہلیت ہونے کا شرف عطاکیا ہو۔ اس مقد س بستی کی نسل و خون سے ہونا اتنا بڑا اعزاز اور عظمت ہے کہ اس پر اللہ تعالی کا جنتا بھی اظہار تشکر کیا جائے کہ ہے مورشوں کی نسل و نصر بحات کے مطابق سیدنا علی کرم اللہ وجہ، کی مختلف از واق میں سے اٹھارہ بیٹے تھے۔ لیکن نسل کا سلسلہ پانچ میٹوں سے چلا۔ باقی یا تو کم سنی میں وفات پا گئے یا شادی سے ٹبل کی معرکہ میں شہید ہو گئے۔ ' طبقات اس سعد'' جلد سوم کے مطابق حفرت علی کرم اللہ وجہ؛ کی پائچ میٹوں امام حسن ' امام حسن"، عباس علمدار بھر بن صفیفہ اور عراطراف سے نسل چلی۔ ' ممان اختید'' میں ہے آپ کے ان پانچوں فرزندوں کی اولا دکوعلوی کہا جاتا ہے ہم برصفیر پاک و ہند میں ایک عاص اختید'' میں ہے آپ کے ان پانچوں فرزندوں کی اولا دکوعلوی کہا جاتا ہے ہم برصفیم پاک و ہند میں ایک و ہند میں امراخوں کے اور عاص کہ اور خاص کہ اور اعوان کے لقب سے پکاراجا تا ہے۔ معروف اعوان قبلہ خانو اوہ و حضرت عباس علمدار گی اولا در ہو این میں۔ کتاب ' میں۔ کتاب ' میں ایک اور خاص یہ اور خاص تا اور سے مطابق ہمار میں ہوں۔ کتاب ' میں اس کا میں میں کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف حضرت عباس علمدار گی بادرہ میں بشت سے ہیں۔ کتاب نو میں اس میں۔ کتاب نو میں سے معروف المعروف قطب شاہ ہیں۔ کتاب ' محدورت عباس علمدار گی بادرہ میں بشت سے ہیں۔ کتاب نو میں اس میں۔ کتاب نو میں اس میں علمدار گی بادرہ میں بشت سے ہیں۔ کتاب نو میں اس میں علمدار گی بادرہ میں بشت سے ہیں۔ کتاب نو میں اس میں۔ کتاب نو میں اس میں۔ کتاب نو میں اس میں میں علمدار گی بادرہ میں بشت سے ہیں۔ کتاب نو میں اس میں میں علمدار گی بادرہ میں بشت سے ہیں۔ کتاب نو میں اس میں میں میں علم ان کی بادرہ میں بشت سے ہیں۔ کتاب نو میں میں میں میں میں میں میں میں کی کی کی میں کی میں کو کروں کی اور کو کو کو کروں کی ک

اصل عبارت اس طرح بـ "ومن العلوبين الاعوان و شجر تهم هذا عون بن يعلى بن حمزه بن طالب طيار بن قاسم بن على بن جعفر بن حمزه بن حسن بن عبدالله بن عباس بن على بن ابى طالب الهاشمى القريشي.

(ترجمه)علویوں سے اعوان ہیں اورا نکا شجر و نسب اسطر ح ہے۔عون بن بیعلی بن حمز ہ بن طبیار بن قاسم بن علی بن جعفر بن حمز و بن حسن بن عبدالله بن عباس بن علی بن ابوطالب ہاشمی قریش ۔

حضرت عون بن يعلى جوكه، قطب حيدراور قطب الهندك نام سے بھی مشہور ہيں ليكن پرِ صغير ميں زيادہ معروف" قطب شاہ" كے نام سے ہوئے اوراس وجہ ہے آپ كی اولا دكو" قطب شاہ كا اوان" كہا جا تا ہے۔ معروف" قطب شاہ قادری قطب الهند حضرت عون المعروف قطب شاہ قادری م

آپ کی ولادت بقول صاحب خلاصة الانساب بغداد میں ہوئی آپ کا نام نامی''عون'' کنیت سامی'' ابو عبداللّٰد' بقی اس کےعلاوہ کئی القاب سے شہرت پائی کیکن سب سے زیادہ معروف نام قطب شاہ ہے۔

صاحب میزان ہائمی نے لکھا ہے" آپ بڑے حسن خاطر ، کمال دانا اور حاضر جواب ہے۔آپ کی زوجہ محتر مدحضرت عائشہ جضور سیدناغوث الاعظم کی والدہ ماجدہ کی گئی بہن تھیں آپ نے حضور سیدناغوث الاعظم کے دست اقدس پر بیعت کی اور انہی کے حسب الارشادہ پی اولا دسمیت ہندوستان کی طرف ہجرت فرمائی" میزان ہائی "میزان کی طرف ہجرت فرمائی" میزان ہائی "میزان کی طرف ہجرت فرمائی" میزان ہائی "میزان کی طرف ہجر یوں ہے۔

كان قطباًمن جمانب الشيخ عبدالقادر الجيلى على الهند فلَهٰذا الشتهر لَقَبه، فيه بقطب شاه واشتهر اولاد، فيه باسم اعوان.

یعنی ون، شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف سے مندوستان کے قطب تھے۔ اس لیے قطب شاہ کے لقب سے مشہور ہوئے اور ان کی اولا داعوان کے نام سے مشہور ہوئی حضرت قطب شاہ ایک عرصہ تک ہندوستان میں تبلیغ وین اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہاور کھر حضور غوث پاک کے حسب فرمان والیس بغداد شریف آ میے یہاں بعبد خلافت استیجد باللہ بن المقتلی عباس وصال فرمایا ۔ حضور غوث پاک نے نماز جنازہ پڑھائی اور مقبرہ قریش بغداد شریف میں تدفین ہوئی مشہور سیاح ابن بطوط اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے۔" باب البصر ہ کے داستہ میں ایک بڑی عمارت والی زیارتگاہ ہے۔ اس میں ایک چوڑ تعویذ کا مزار ہے جس پر سیعبارت کھی ہوئی ہے۔" ھندا قبوعون من اولاد علی بن ابی طالب" یکون کا مزار ہے جو صفر ست ملی بن ابوط الب کی اولاد سے ہیں۔

برصغیر میں حضرت قطب شاہ کی شہرت کا باعث ان کی ولائت یا مرتبہ قطبیت پر فائز ہونا نہ تھا۔ بلکہ آپ برصغیر میں ایک عظیم مجاہد کے طور پر بہت معروف ہوئے یہاں ہندوراجا دس سے آپ نے جہاد بالسیف کیا اور کئی راجا دک کو ککست دے کراسلام کی تی کے سائے میں لائے ''باب الاعوان' میں درج ہے آپ بڑے مجاہد ہوئے ہیں ہا قاعدہ ایک لفکر لے کر ہرات کے داستہ بغداد سے ہندوستان آئے اور پنجاب کے الل ہنود کے ساتھ کافی عرصہ معروف جہادر ہے۔ حضرت قطب شاہ نے پنجاب میں کو ہتاان نمک کو اپنا مسکن بنایا جو آج تک اعوانوں کا مسکن قدیم ہے۔ آپ نے چارشادیاں کیں پہلی شادی حضرت عائشہ سے ہوئی تھی اور باتی تین شادیاں ہندوستان میں آ کر کیس ۔ جن میں کل گیارہ جیٹے اور تین بیٹیاں ہوئیں۔

1۔حضرت عائشؓ (جوحضورغوث پاک کی خالہ تھیں)ان کیطن سے دو بیٹے یے بداللہ عرف کولڑہ ادر محمد عرف کندلان بمداہوئے۔

2۔ بی بی خدیجہ (جوہندوستان سے تیس ) سے تین بیٹے محملی، فتح علی، نجف علی اورا یک بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی۔
3۔ بی بی زرنب (یہ مجی ہندوستان سے تیس) ان کیطن سے مزل علی۔ جہان شاہ، زمان علی اورا یک بیٹی رقیہ پیدا ہوئی۔
4۔ بی بی ام کلثوم۔ (یہ مجی ہندوستان کی تیس) ان کیطن سے کرم علی، بہادر علی، نادر علی اورا یک بیٹی ہاجرہ پیدا ہوئیں۔
محمد کندلان بین حضرت قطب شاہ ہے۔ محمد کندلان جنہیں عرف عام میں مجمد شاہ کنڈ ان بھی کہتے ہیں حضرت قطب شاہ کے سب سے بڑے بیٹے۔ عبداللہ کے سکتے بھائی اور حضرت عاکشہ کی اولا دسے سے۔ "حقیقت الاعوان" کے مؤلف ہا شم الدین نے اور" باب الاعوان" کے مؤلف نور الدین نے بحوالہ" تاریخ کی سے بیٹے۔ "حقیقت الاعوان" کے مؤلف ہا شم الدین نے اور" باب الاعوان" کے مؤلف نور الدین نے بحوالہ" تاریخ کی کندلانی" کھا ہے میر قطب شاہ کا بیٹا مجمد المعروف کندلان شالی پنجاب کے کوہتان نمک دوآ بہ آیا تھا اور سکن شاہ کو دریا ہے جہلم اور چتاب کے درمیان واقع ہے۔ آپ کا ایک بیٹا تھا۔ جس کا نام 'دسکن شاہ' تھا اور سکن شاہ کے دو پوتے فیروز شاہ اور ہا لک تھے۔

فیروزاور مالک دونوں ضلع خوشاب کے موضع پدھراڑ میں آباد سے جو کہان کے وادابدیع شاہ نے آباد کیا تھا۔ موضع پدھراڑ کے پہاڑ میں ایک مکان ہے جو کہ بھیومٹ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پختہ مکان غیر آباد ہے اس میں ایک پتھر سے شفاف پانی کا چشمہ لکھتا ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ مکان بدیع شاہ کا تھا فیروز شاہ کی اولاد سے متعالی مشہورا عوان کو تیں ہیں۔ ان کے علاوہ گندلانی ، کندوال ، کل شاہی ، برتھ ، برتھال اور سکوال بھی مجمد کندلان کی اولاد سے میں ان کی اولاد پرھراؤ ضلع خوشاب، شاہ پور، سیال شریف اور کو ہتان کے مشر ق اور سکوال بھی مجمد کندلان کی اولاد سے جیں ان کی اولاد پرھراؤ ضلع میانوالی میں آباد جیں۔

فیروزشاہ کی اولا دکوہتان نمک پنجاب میں زیادہ آباد ہے۔ ضلع میانوالی کے تصیل عیسیٰ خیل میں دریائے سندھ کے کنارے اور دریائے کرم کے درمیان دوآبہ میں ایک گاؤں کنڈل آباد ہے کنڈل کے رہنے والے کمینوں کادعویٰ ہے کہ دہ مالک کی اولاد ہیں۔ اور محمد کندلان کی نسل میں سے ہیں ان کا کہناہے کہ مالک نے

ایک شادی کنڈل میں بھی کی تھی ۔ کنڈل کے رہنے والے لوگ بدیع شاہ کی اولا دہونے کی وجہ سے ان کے مکان (بھیومٹ) کے نام کی نسبت سے بھمب مشہور ہوئے۔

#### بهمب اعوانول كاجدامجد معراعوان

بھمب اعوانوں کے جدامجد'' عِراعوان' نے تخصیل عیسیٰ خیل کے گاؤں کنڈل سے سولہویں صدی عیسوی
میں ہجرت کی اور دوآ بہ سندھ تخصیل پہلاں کو اپنامسکن بنایا۔دریائے سندھ کے درمیان بیددوآ بہ بہت زرخیز
تھا۔انہوں نے بہت بڑے علاقہ کوآباد کیاضلع بنوں کے ریکارڈ کے مطابق عمراوراس کی اولا د کے نام پینیٹس ہزار
کنال رقبہ کی ریاست ہے۔عمراعوان کی اولا دکواللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی اورآج آپ کی اولا د کے گئی قصبے آباد
ہیں مثلاً کنڈل،دوآ بہ بھمبانوالہ،اورڈھینکا نہ وغیرہ بی تمام علاقے بھمبوں کے ہیں اوران کا مرکز''دوآ بہ' ہے جو

بإبامحم اعطهم اعوان

آپ عراعوان کی ساتویں بہت میں ہے تھے ان کا تجرہ ونسب ضلع بنوں کے تکھ مال کے دیکارڈ میں پکھے

ایوں درج ہے۔ '' مجر اعظم ولدخان تحد ولد غلام مجر ولدا تحد ولد شہباز ، ولد محد صدیق ولد حسن ولد عر'' با المجمد اعظم عالم می شباب میں انقال کر گئے ۔ آپ کے چار بیٹے ہتے مجر عبد اللہ ، غلام مجر ، نور مجد اور اللہ یار ، با با مجمد اعظم کے انقال کے

بعد ان کی بیوی اپنے بیٹوں کو لے کر'' ٹو ان' تھانہ چکڑ الدے گا وک میں اپنے میکے چلی آئی ۔ کونکہ بابا مجمد اعظم کا مصرف ایک بیوی اپنے بیٹوں کو لے کر'' ٹو ان' تھانہ چکڑ الدے گا وک میں اپنے میکے چلی آئی ۔ کونکہ بابا مجمد اعظم کا صدف ایک بیوی کے بہا مجمد اعظم کا میں اپنے میائی برخورد ارتفاج ہو پہلے ہی فوت ہو چکا تھا ۔ بیچ بہت چھوٹے تھے ان کی دکھر بھال کرنے والا کوئی نہ تھا ۔ اس لیے بابا مجمد اعظم کی بیوی نے وہاں سے مجبوراً ہجرت کی ۔ بیجرت انبیویں صدی کے وسط میں ہوئی ان کے والد فقیر نو رحسین آباد تھے ۔ بیجوں کے باب کا سامیس کے والد فقیر نو رحسین آباد تھے ۔ بیجوں کے باب کا سامیس کے والد فقیر نو رحسین گا ور ایس اور کوئی آبار کی گا وی فیڈ بھی تربیت کی اور چاروں نواسوں کوئی آبی ویڈ بی تربیت کی کا اثر تھا کہ وہ آبی کا سامید میں کہ میں اور کوئی ہو کوئی ہو گئی اور کوئی انجام دیتا رہا ۔ فقیر نو میس کے میان میں وہوں ہے ۔ اور دینی والد فقیر ، مشہور ہے۔ ان کے مزار پر یہ کی اور اس کی تربیس کے دھر کہ کی بیری کی درخت پر چڑ ھتا، بیر کھا تا اس کو ترام ہو نو اس کو تربیس کے دھر کی بیری کی درخت پر چڑ ھتا، بیر کھا تا اس کو ترام ہو نو کہ بی کوئی ٹیس کھانے دیتا۔ وہ فقسہ کے عالم میں نانا کے درار پر آبے کا درکہا نانا جانا نے بینی فقیری ہے کہ بیکوں کو بیر نہیں کھانے دیتا۔ وہ فقسہ کے عالم میں نانا کے مزار پر آبے کو ادرکہا نانا جانا نے بینی فقیری ہے کہ بی کوئی ٹیس کھانے دیتا۔ وہ فقسہ کے عالم میں نانا کے درار پر آبے کو درکہا نانا جانا نے بینی فقیری ہے کہ بیکوں کوئیر نہیں گھانے دیتا۔ وہ فقسہ کے عالم میں نانا کے درار پر آبے کورکہا نانا جانا نے بیکی فقیری ہے کہ بیکوں کوئیر نہیں گھانے دیتا۔ اس اگر کی بیکو کوئیکھانے کوئیکھا

میں تمہاری قبر کھول دوں گا۔اس دن سے لیکر آج تک پھر کس بچے کوان درختوں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ۔ آج بھی آپ کے مزار پر ہر جعرات کی شام چراغ جلائے جاتے ہیں۔ تاہم بیمعلوم نہ ہوسکا کہ فقیر نور حسین کا اصل وطن کون ساتھا اوران کا محمد اعظم سے داماد کے علاوہ بھی کوئی رشتہ تھا یا نہیں ۔ لیکن میہ بات روز روشن کی طرح عیال ہے کہ فقیر نور حسین ایک مرد کامل ولی اللہ تھے اور ہندوؤں کے گاؤں نواں میں مسلمانوں کے دینی رہبر تھے۔ آپ کی بیعت پیر پشمان حضرت شاہ سلیمان تو نسوی سے تھی۔

فقیرنورحسین کے وصال کے بعد بابامحمداعظم کے سب سے چھوٹے بیٹے اللّٰہ یار بھائیوں کے باہمی مشورہ سے نوال سے دوآ بہائی زمینوں پر چلے گئے اور کئی سالوں تک وہاں مقیم رہے پھر بھائیوں اور والدہ کے اصرار پر واپس نوال آگئے۔

### باباجي مولينا غلام محمرصاحب رحمة التدعليه

آپ حضرت خواجہ یکے واوا تھے اور اپنے بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھے آپ کونا نا بزرگوار نے حضرت خواجہ اللہ بخش تو نسوی کا مرید کروایا۔اس سے قبل بیر خاندان نسل ورنسل قادر بیسلسلہ سے منسلک رہا کہ حضور غوث پاکٹ نے ہی تبلیخ وارشاد کیلیے اس خاندان کے مورث اعلیٰ حضرت قطب شاہ کو ہندوستان روانہ فر مایا تھا لیکن آپ پہلے خص تھے جواپنے نا نا بزرگوار کی وساطت سے تو نسر شریف سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہوئے۔

آپ کی والدہ نہایت متی اور پر ہیزگار خاتون تھیں انہیں اپنے ہیرومرشد ہے اس قدر والہاند لگا وَ تھا کہ جب بھی روٹیاں پکا تیں۔ آٹا نکالتی یاکسی اور کھانے پینے کی چیز کو ہاتھ لگا تیں تو ایک مٹی بھر کے ایک الگ برتن میں رکھ لیتی سال بھر ہیچیزیں جمع کرتی رہتی اور پھر سال کے بعد اپنے ہیر کے عرک پر بیسب چیزیں لے جاتی اپنی اولا و کی تربیت نہایت سادگی ، ایما نداری اور تقویٰ کے ساتھ کی ۔ اس نیک خاتون کا انقال رات کے اندھیرے میں موا۔ اپنے کمرہ میں تہاتھی کوئی ان کے پاس موجود نہتی ایک دم کمرہ روٹن ہوگیا۔ پڑوی سمجھے کہ کمرے کوآگ لگ گئی ہوا۔ اپنے کمرہ میں تہاتھی کوئی ان کے پاس موجود نہتی اواز آرہی تھی ۔ اندر داخل ہوئے تو بیصالی خاتون زندگ کی آخری سانسیں نے رہی تھی اور زبان پرکلمہ کا ورد جاری تھا بس اس حال میں وصال فر ہا تکئیں ۔

جب کوئی مریدآپ کے شخ کی طرف سے تنگر کا حصہ لینے کے لیے اس علاقہ میں آتا تو حضرت خواجہ تو نسوی اسے تاکید فرماتے صرف فقیر نورحسین کے گھر رہنا ہے جب بیمر ید حضرت خواجہ تو نسوی کے دستیں بابا دوسرے مریدوں کے باب کنگر کی غرض سے جانے لگنا تو آپ اپنے بیٹے بابا جی غلام محمد کو ساتھ بھیجے دستیں بابا جی غلام محمد کی دن مرشد خانہ کے لیے ننگر اٹھائے رکھتے ۔ کافی دنوں تک کنگر جمع کیا جاتا پھر بید لا تکری اپنے شخ کے حسب الارشاد پھے ننگر اس صالح خاتون کو پیش کرتے مگر وہ کہتی کہ میرے مرشد ہے عرض کرنا مجھے اس کنگر

وافظ الكرم الم

کی نہیں آپ کی نظر کرم اور دعا وُں کی ضرورت ہے جب بیمریدوالی تو نسه شریف جاتے تو حضرت خواجہ تو نسویؒ تمام احوال پو چھتے کہاں تھہرا کس نے کتنا کنگر دیا؟ آخر میں پو چھتے کہ فقیر نور حسین کی بیٹی کو کتنا دیا تو مریدان کا پیغام عرض کر دیتا کہا جاتا ہے کہ ایک بارنہیں بلکہ کئی سال اس کے جواب میں خواجہ تو نسویؒ نے بہی فر مایا کہ ''اس نے کنگر میں سے تو حصہ نہیں لیا مگر فقر میں ہم سے حصہ وصول کر لیا ہے''

باباجی غلام محمد نہایت پارسا، اور نیک سیرت انسان تھے۔ آپ استے نیک سیرت اور ہر دلعزیز تھے کہ نوال کے بوڑھے، بچا اور جوان ہر وفت آپ کے گر دجمع رہتے۔ آپ بے حدیثھی میٹھی باتیں کرتے۔ بچوں، بروں اور عورتوں سے اسقدر پر لطف گفتگو کرتے کہ گاؤں بھر میں ہر وفت آپ کی باتوں کا تذکرہ رہتا۔ آج بھی لوگ آپ کی بہت ی باتیں مثالیں دے دے کربیان کرتے ہیں۔

حضرت بابا بی امام مسجد کے فرائض انجام دیتے تھے لیکن بھی کسی مقتدی سے پچھ وصول نہ کرتے تھے۔قرآن مجید بے لوٹ پڑھائے۔اس زمانہ میں تھی ،سوتر اور شکر کوٹہ پر ملا کرتی تھی۔ یہ کوٹ آپ کوٹ گیا کاروبار خوب چکا۔اللّٰد تعالیٰ نے آپ کوٹکر معاش سے آنادوغنی کردیا۔

آپ نے نصیال میں شادی کی۔ آپ نے بیسویں صدی کے شروع میں نواں پر دصال فر مایا۔ مزارِ اقدی آپ نے نصیال میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف ایک بیٹا عطافر مایا جس کا نام' کیار محمد' تھا۔ دواں کے نواجی قبرستان میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف ایک بیٹا عطافر مایا جس کا نام' کیار محمد صاحب قادری مولینا خواجہ بیار محمد صاحب قادری گ

آپ بابا جی مولیانا غلام محمہ صاحب کے اکلوتے فرزند ہے آپ کا سنِ ولادت حتی تو نہیں ہے۔ بعض اقارب کا خیال ہے آپ کی عمر ایک سوپیں برس تھی۔ میری تحقیق کے مطابق آپ کی عمر کم ویش سوسال تو ضرور تھی۔ لہٰذا آپ کی ولادت ایک اندازے کے مطابق 1870ء اور 1880ء کے درمیان کی سال نوال ضلع میا نوالی بین ہوئی۔ اُس وَ ور بین سکول کی تعلیم کا تو اس علاقہ میں نشان بھی نہ تھا البتہ چندا بتدائی کتب اور ناظر و قرآن مجید برخ ھا آپ کی تعلیم و تربیت اپنے والمہ ماجد کے ہی مربونِ منت رہی۔ پھرانجی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امامت کے مقدس فریعنہ سے نسک ہوگئے۔ اور سونک، پیڑ اور سید آباد کی مساجد میں امامت کے فرائفن سرانجام دیے۔ کے مقدس فریعنہ سے نسک ہوگئے۔ اور سونک، پیڑ اور سید آباد کی مساجد میں امامت کے فرائفن سرانجام دیے۔ ساری زندگی لوگوں کو بےلوٹ قرآن مجید پڑھایا۔ نہ صرف مجد بلکہ گھر میں بھی با قاعدہ درس کی صورت میں قرآن برخ صا۔ کر سے حلاقت اور برخ صانے کے باعث قرآن مجد کی گئی ترب میں اور اور کی میں سے بحول برخ صانے کے باعث قرآن کی بیٹی رہے ایکی اصلاح فر مادیے۔ آپ کو خلاوت قرآن پاک سے ایک والہانہ اُنس بیا تا یا غلط پڑھ جا تا تو آپ بغیر دیکھے اسکی اصلاح فر مادیے۔ آپ کو خلاوت قرآن پاک سے ایک والہانہ اُنس تھا۔ دن کا بیشتر حصہ خلاوت میں گزرتا۔ بقول برادرم پیرخی حسین صاحب ایک مرتبہ میری موجودگی میں صفور قبلہ خلالہ دن کا بیشتر حصہ خلاوت میں گزرتا۔ بقول برادرم پیرخی حسین صاحب ایک مرتبہ میری موجودگی میں صفور قبلہ خلاے۔

عالم منگانوی سے فرمانے گئے بیٹا! آجکل زیادہ تلاوت نہیں کرسکتا پہلے تو کافی تلاوت کر لیتا تھا اب بوڑھا ہوگیا ہوں۔حضور نے پوچھا پھربھی روزانہ کتنے پارے پڑھ لیتے ہیں فرمایا اب تو ہرروز صرف دس پارے پڑھتا ہوں۔ محویا آخری زمانہ عیات میں تلاوت پہلے کی نسبت کم ہونے سے بھی روزانہ دس پارے ضرور پڑھتے اور تاوقتِ وصال ہرتیسرے روز قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے۔

ا كي مرتبه حضور قبله عالم من كانوي في فرمايا! با باجي رسول خد الله المنطقة سے لے كروالد صاحب قبله تك جارے سلسله وطریقت میں 43 ہزرگ ہیں میراخیال ہے میں اور آپل کر ہر بزرگ کی خدمت میں ایک ، ایک قرآن مجيد برده كريش كرين اوراً كلى ارواح مباركه كوبطور تخفه ملك كرين باباجي قبله نے تائيد فرماني للبذاحضور اور باباجي نے کوئی دوعشرہ میں حضرت حافظ صاحب سے لے کرآنخضرت علیہ کے سلسلہ علم یفت کے ہر بزرگ کی خدمت میں ایک،ایک قرآن مجید پڑھنے کا تواب پیش کیا۔ بھی حضور قبلہ عالم منگانویؓ فرماتے باباجی! آؤ مقابله میں سپارہ پڑھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون جلدی ختم کرتا ہے۔ یہ بھی ایک محبت کا انداز تھا۔ یوں دادا، پوتامسجد میں بیٹھ جاتے اور تلاوت شروع ہوتی باباجی اُن دنوں ضعیف تھے اور حضور قبلہ عالم جوان تھے۔اس لیے ہمیشہ آپ بى جلدى قرآن پاك ختم فرماتے چونكه با باجى قبله كوتلاوت كلام پاك سے والہاندانس تھا۔للبذابيسب يجھ حضور قبله عالم اُ مكی خوشنودی اور دلداری کے پیش نظر اس طرح کے مقالبے فر مایا کرتے۔اللہ تعالی نے باباجی کوطویل عمر عطا فرمائی تھی۔سوسال کے قریب آپ کی عمرتھی ۔ آخری دنوں میں بھی تلاوت قرآن مجید کے معمول میں کمی نہ آئی۔قدرت نے ایسے قوی اعضاء بخشے منے کہروز وصال بھی نمازِ تہجد کی ادائیگ کے لیے مسجد میں تشریف کے محئے عمررسیدہ ہونے کے باوجودنظراتی تیز تھی کہ باریک حروف والے قرآن مجید پر تلاوت فرماتے تھے آپ کے زیرِ تلاوت رہنے دالے قرآن مجیداس وقت بھی راقم الحروف کے باس منگانی شریف محفوظ ہیں۔آپ پہلے اپنے والد کے مرشد حصرت خواجہ اللہ بخش تو نسویؓ کے مرید تھے۔اُ نکے وصال سے ایک طویل عرصہ بعد حصرت حافظ صاحب نے آپ کوحضرت اقدی دہڑوی کا مرید کروایا۔ آپ کوحضرت اقدی دہڑوی سے اس قدر والہانہ عقیدت و محبت تھی کہ جب مجی اُن کا ذکر خیر فرماتے ادب سے گردن جھکا لیتے اور آ مھول سے آنسو بہنے لگتے۔ جس دن آپ کوحضرت اقدس دہڑوئ کے وصال کی خبر ملی تو نہایت بے قراری میں آہ بھری اور فرمایا: "وُنالوں جانن مُک میااے "(دنیاسے روشی ختم ہوگئ ہے)

آپ نے اپی حیات مبارکہ کا ایک طویل عرصہ "نواں" کی سرز مین پر گزارا۔ اپی نیک فطرت، شرافت اورتقویٰ کے باعث بہت قدروعزت بائی۔ آپ نے قناعت پندی اور دُروی کی زندگی بسرکی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کوزندگی بحربھی کسی چیز کی کمی نددی ۔ "نواں" میں جب بھی کوئی محض مجبور ہوتا یا کسی پرکوئی مصیبت آن پڑتی آ

توده رقم یا گندم آپ کے گھرے ہی لیتا تھا۔

1968ء میں حضرت قبلہ عالم منگانویؒ کے ایماء پرآپ نے "نوال" سے جھنگ ہجرت فرمائی اور بقیہ حیات یہیں ہری۔ آپ ہے حد شریف النفس ، کم گواور نہایت صابر وشاکر تھے۔ طبیعت میں کمال ورجہ کی انکساری تھی۔ ہمیشہ سادہ لباس دیہا تیوں والا یعنی سفید قمیض چادر پہنچ سر پر بغیر شملہ والی پگڑی با ندھا کرتے۔ اور پاؤں میں سادہ پاپش استعال میں لاتے ، آخری عمر میں قد چھوٹا دکھائی دیتا تھا کیونکہ بردھا ہے کے باعث جھک پاؤں میں سادہ پاپش استعال میں لاتے ، آخری عمر میں قد چھوٹا دکھائی دیتا تھا کیونکہ بردھا ہے کے باعث جھک چھے۔ لیکن کہا جاتا ہے جوانی میں مضبوط جسم کے ساتھ ساتھ قد آور مخص تھے، رنگ سانولا تھا البتہ جوانی میں مضبوط جسم کے ساتھ ساتھ قد آور مخص تھے، رنگ سانولا تھا البتہ جوانی میں چہرہ سرخ دکھائی دیتا تھا۔ عمر بحر عبادت وریاضت سے کام رکھا بچپن سے لیکر یوم وصال تک فرض نمازوں کے علاوہ تہور بھی قضا نہیں کی۔ خود فرمایا کرتے '' میں نے سترہ سال کی عمر میں تبحد شروع کی بھر قضا نہیں گی' بلوآنہ شریف میں بھی ساراسارادن مجد میں گزارد ہے۔

معمول کچھال طرح تھارات کو گھر میں رہتے کچھلی رات کو معجد میں آتے پھر باہر ہی رہتے دوبارہ گھر میں نمازِ عشاء کے بعد آتے۔ائے صابر وقائع تھے گھر والوں سے بھی ساری زندگی بھی کوئی فرمائش نہیں کی جس وقت جومِل جاتا کھالیتے بھی بہواور پوتیاں دو پہر کا کھانالیٹ بھیجتیں اور بطورِ ندامت یاد سے رفتہ ہونے کاعذر پیش کر تیں تومسکر اکر فرماتے بیٹی ! کوئی بات نہیں میں کوئی جمک ہوں کہ جلدی پکھل جاؤں گا۔

برادرم پیرتی حسین بیان کرتے ہیں بابا جی قبلہ کی حیات کے آخری پائج سال میں اکثر اُنگی خدمت ہیں رہا

میں نے اُن ہے بھی نہ سُنا کہ آج جھے کوئی تکلیف ہے ، بخار ہے یا سُر درد ہے کی معانی کو بلا وَیادوائی لے آؤرنہ
انہوں نے بھی کوئی شکایت کی اور نہ انہوں نے کس ہے اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ حضور قبلہ عالم منگا نوگ اُن کی روث
کو پیش نظر رکھتے ہوئے ازخود ہمیں اُنگی عدمت اورخو شنو دی کے لیے ترغیب فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ میں آیا تو
دیکھا چار پائی پردھوپ آئی ہے لیکن بابا جی قبلہ حسب معمول بیسٹھے ہیں۔ میں نے عرض کی آپ کس نے فرمادیت وہ
آپ کی چار پائی چھاوی (سابہ) میں ڈال ویتا۔ گری بھی ہے اور آپ پردھوپ آئی ہوئی تھی۔ آخر میں نے جب
دوبارہ عرض کیا تو صرف اِننا کہا'' میں نے سوچا کسی کواپی خاطر کیوں تکلیف دوں اس لیے بیشار ہا'' بابا جی قبلہ آئینہ
نہیں دیکھتے تھے۔ اور ہنس کر فرماتے'' بھلا اب جوانی والی صورت کہاں رہی'' بھی بھی اسی تشری اُنٹی بابا جی قبلہ آئینہ
فرماتے'' ہائے جندڑی شو ہھی' لیعنی ہائے جان بیچاری۔ سوسال گزر چکا ہے ابھی بیٹھے اس تفس ( خاکی پنجرہ ) سے
آزادی نہیں لی ۔ اکثر بید دعا ما تکتے'' یا اللہ! میرا او کھا ویلا ، سوکھا کریں' بعنی میرامشکل وقت آسان کرنا۔ بقول
میری والدہ صاحبہ ہم پوچھتے بابا! مشکل وقت کونیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے انسان پرمشکل ترین وقت موت کا ہے جب
عزرائی لئر پر آتا ہے۔

ای مغہوم سے متعلق حضور قبلہ عالم منگانوی بھی میراں بھیک صاحب کا بیشعر پڑھا کرتے۔

ب کم سے ساتھ پڑی جب پریت بن بنت رہے تو مان کئے ہندی میں ملک الموت کو کہتے ہیں اور پئت سے مرادعزت سلامتی ایمان ہے۔

وصال سے ایک روز قبل آپ نے عسل فرمایا۔ اسی روز دو پہر کے بعد ہلکا سابخار ہوگیا۔ دوسرے دن نمازِ مغرب کے بعد گھر میں موجود تمام لوگوں کو بلایا۔ حاضر ہوئے تو اپنی روائگ سے متعلق آگاہ کیا پھر بابا خادم حسین مغرب کے بعد گھر میں موجود تمام لوگوں کو بلایا۔ حاضر ہوئے تو اپنی روائگ سے متعلق آگاہ کیا پھر بابا خادم حسین ، پیراختر حسین ، میراختر حسین ، اور دیگر حاضرین کو کلمہ طیبہ کے ذکر سے متعلق فرمایا اور اپنا چرہ روبقبلہ کر کے بچھ پڑھنے لگے ذکر جاری تھا۔ آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے اللہ کر کے بچھ پڑھنے سے اللہ کے ہونٹ ہل رہے تھے اللہ کے ہونٹ ہل رہے تھے اللہ کر کے بھی بطور مثال کر ما بھی تھے اللہ کر کے ہونٹ ہل رہے تھے اللہ کر کے ہونٹ استوب فرمائی اور مشکل وقت اسقدر آسان بنادیا کہ حاضر خدمت احباب آج بھی بطور مثال مان کرتے ہیں۔

3 دسمبر بروز پیر 1973ء بمطابق عذیقعد سام الهدات آٹھ بے آپ کی روح مبارک کا طائز عالم بالا کی طرف پرواز کر گیا۔اصحاب حال فرماتے ہیں روح ندائے ربانی پرعاشق ہے جب آ دمی کا وقت آخر ہوتا ہے تو وویدا آتی ہے جس کو سنتے ہی رُوح پرواز کر جاتی ہے عارف روم نے اس ندا کو لفظ ارغنون سے تعبیر کیا ہے فرمائے ہیں۔

پس عدم گردم عدم چوں ارغنون سمویدم کا تا الیہ راجعون (جعون (پس میں عدم ہوجاؤں گا باہے کی طرح ، تو میں کہوں گا''اناللہ واناالیہ راجعون'' (شحقیق جمیں اس خدا کی طرف لوٹنا ہے) طرف لوٹنا ہے)

دوسرے دن بعداز نماز ظہر آپ کوشل دیا گیا بقول مولوی شمی الدین دورانِ شل آپ کے جسم مبارک سے نورانی شعاعیں (روثی ) نمووار ہوتی ۔ میرے چیا ہیرزادہ محمد امداد حسین صاحب نے نمازِ جنازہ پڑھائی ۔ حضور قبلہ عالم مذکا نوگ گھر پڑئیں سے بلکہ گلاب دیوی ہیتال لا ہور میں داخل سے لہذا بابا جی قبلہ کی تجمیز و تکفین حضور کی غیر موجودگی میں دوضہ شریف کے باہر دُرویش بابا خان محمد تجمراتی کے ساتھ مغر بی جانب کی گئی ۔ بابا جی قبلہ کی شادی بھی اسٹی والید ماجد کی طرح نخمیال میں ہوئی تھی ۔ اللہ تعالی نے آپ کو چار بیٹے اور ایک بیٹی عطافر مائی ۔ حضرت باباعلی اسٹی والید ماجد کی طرح نخمیال میں ہوئی تھی ۔ اللہ تعالی نے آپ کو چار بیٹے اور ایک بیٹی عطافر مائی ۔ حضرت باباعلی ماحب (م۔ 6 جنوری بروز میر 1986 محمطابت ۲۳ رہے االلہ نے اسٹی میں ہی فوت ہو گئے۔ اور حاجی بابافضل الجی صاحب ۔ ایک بیٹا جس کا نام ' علی محمد' تھا اور بیٹی بچین میں ہی فوت ہو گئے۔ اللہ کریم اس مروی پر اپنی بڑار ہار جمتیں نازل فرمائے ۔ ( آمین )

## وادى نوال (حضور كا آبائي مسكن)

"نوال" کو ہتان نمک کے بہاڑی سلسلہ کے دامن میں ایک چھوٹا سا تصبہ ہے جو کہ میا نوالی راولپنڈی
روڈ سے شال کی جانب پندرہ کلومیٹر کے فاصلہ پرواقع ہے۔ نواب آف کالا باغ کی سٹیٹ کے کنار ہے میں واقع
تھا نہ چکڑ الدکی حدود میں سرسنر بہاڑوں کے درمیان خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے گئی روایات کے مطابق بیہ
قصبہ انیسویں صدی عیسوی کے شروع میں ہندوؤں نے آباد کیا تھا۔ نوٹ مارکاز مانہ تھا۔ متمول و مالدار ہندوؤں نے
دور دراز بہاڑکو جائے بناہ بچھتے ہوئے ابتداء میں بہاڑ کے ساتھ ایک بستی آباد کی بعداز ال موجودہ جگہ پراس گاؤں
کی بنیا در کھی۔ اس گاؤں کو از سر نو آباد کرنے کے باعث اس کانام" نوال" رکھا۔

مسلمان اس قصبہ میں تقریباً تمیں ، چالیس سال بعد آکر آباد ہوئے۔ ابتداء میں چکڑ الدے کی لوگ یہاں اپنے مال مویثی لے کرآئے۔ پچھ علوم ہوئے تو اپنے مال مویثی لے کرآئے۔ پچھ علوم ہوئے تو انہوں نے بہاڑی نالوں کے کنارے رقبے آباد کرنے شروع کردیئے۔ دیکھادیکھی میں اعوان مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد چکڑ الداور دوسرے قصبات سے ہجرت کرکے یہاں آباد ہونے گی۔ انیسویں صدی میں بیرت کے مسلمانوں کوالاٹ ہوگئے۔

برصغیری آزادی کے بعد تمام ہندو یہاں سے ہجرت کر گئے۔ اور تمام قصبے میں مسلمان آباد ہو گئے۔ حضرت خواجہ کی جائے ولا دت' نوال' ہمیشہ قل مکانی کا شکار رہی۔ اس لیے اس کی آبادی جودوصدیاں قبل تھی آج محصورت خواجہ کی جائے ولا دت' نوال' ہمیشہ قبل مکانی کا شکار رہی۔ اس لیے اس کی آبادی جودوصدیاں قبل تھی ہوسی میں وہی ہے۔ کہا جا تا ہے کہ تقریباً ایک ہزار گھریہاں سے ہجرت کرچکا ہے۔ اس گاؤں کی آبادی جتنی بڑھتی ہے نقل مکانی سے اتن ہی کم ہوجاتی ہے۔ کس نے کیا خوب کہا کہ:

"انسان کی بنائی ہر چیز پُر انی ہوجائے گی کیکن نوال" نوال" ہی رہےگا"

اس گاؤں کے لوگ پورے علاقہ میں سب سے زیادہ جفائش اور ذبین مانے جاتے ہیں۔اس گاؤں میں ایس ہورت کرکے ایس ہورت کرکے ایس ہورت کرکے ایس ہورت کرکے جاتے ہیں۔ اس کا دیم اللہ آئے گیاں مستقل طور پر ندرہے بلکہ پچھ عرصہ بعد ہجرت کرکے چلے محتے۔

**ተተተተ** 



## وادي نوال (حضور كا آباني مسكن)

"نوال" کوہتان نمک کے پہاڑی سلسلہ کے دامن میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہوکہ میانوائی راولپنڈی روڈ سے شال کی جانب پندرہ کلومیٹر کے فاصلہ پرواقع ہے۔ نواب آف کالاباغ کی سٹیٹ کے کنار ہے میں واقع تھا نہ چکڑالد کی حدود میں سرسز پہاڑول کے درمیان خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے کئی روایات کے مطابق یہ قصبہ انیسویں صدی عیسوی کے شروع میں ہندوؤل نے آباد کیا تھا۔ لوٹ مارکاز مانہ تھا۔ متمول و مالدار ہندوؤل نے وردر دراز پہاڑکوجائے پناہ بچھتے ہوئے ابتداء میں پہاڑ کے ساتھ ایک بستی آباد کی بعداز ال موجودہ جگہ پراس گاؤں کی بنیا در کھی۔ اس گاؤں کواز سرِ نوآباد کرنے کے باعث اس کانام" نوال" رکھا۔

مسلمان اس قصبہ میں تقریباً تمیں، چالیس سال بعد آکر آباد ہوئے۔ ابتداء میں چکڑ الد کے گئ لوگ یہاں اپنے مال مویثی لے کرآئے۔ پچھے معلوم ہوئے تو اپنے مال مویثی لے کرآئے۔ پچھے معلوم ہوئے تو انہوں نے بہاڑی نالوں کے کنارے دیے آباد کرنے شروع کردیئے۔ دیکھادیکھی میں اعوان مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد چکڑ الداور دوسرے قصبات سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہونے گئی۔ انیسویں صدی میں بدر تیے مسلمانوں کوالاٹ ہو گئے۔

بر صغیری آزادی کے بعد تمام ہندو یہاں سے ہجرت کر گئے۔ اور تمام قصبے میں مسلمان آباد ہو گئے۔ حضرت خواجہ کی جائے ولادت''نوال''ہمیشہ قل مکانی کاشکاررہی۔اس لیےاس کی آبادی جودوصدیاں قبل تھی آج محصرت خواجہ کی جائے ولادت''نوال' ہمیشہ قبل مکانی کاشکاررہی۔اس لیےاس کی آبادی جودوصدیاں قبل تھی آج مجمد کی وہی ہے۔ کہاجا تا ہے کہ تقریباً ایک ہزار گھریہاں سے ہجرت کرچکا ہے۔اس گاؤں کی آبادی جنتی بردھتی ہے نقل مکانی سے اتن ہی کم ہوجاتی ہے۔ کس نے کیا خوب کہا کہ:

"انسان کی بنائی ہر چیز پُر انی ہوجائے گی کیکن نوال "نوال"، می رہے گا"

اس گاؤں کے لوگ پورے علاقہ میں سب سے زیادہ جفائش اور ذبین مانے جاتے ہیں۔اس گاؤں میں ایس ہورے اس کا وال میں ایس ہے جرت کر کے ایس ہورت کرکے ایس ہورت کرکے سے کہ یہاں کئی ولی اللہ آئے کیکن مستقل طور پر ندر ہے بلکہ پھے عرصہ بعد ہجرت کرکے سے کے میں اللہ آئے گئے۔

**ተተተተ** 



Marfat.com

بُكْبُلِ بُوستانِ توحيد بمَر و مُكلستانِ تفريد ، شاهبازِ أو بِ قطبيه ، شاهسوارِ چرخِ قادر بيه منظمرِ جمالِ الهي ، موردِ فيض لامتنابي ، سرگردهِ عاشقال ، خواجه وخواجگال مظهرِ جمالِ الهي ، موردِ فيض لامتنابي ، سرگردهِ عاشقال ، خواجه وخواجگال

# حضرت خواجه حافظ كل محمد قطبى قادرى

#### نور الله روحه و افاض علينا فتوحه

جس زمانہ میں حضرت حافظ پاک کی دلادت ہوئی اُس وقت ملک کے طول وعرض پرفرتی سامراج قابض تھا۔ مسلمان قوم عبرت کا نشان بنی ہوئی تھی۔ وسائل پرانگر پزاور تھیم پر ہندوقا بض تھے۔ وادی نوال اوراس کے گردونو اح پر ہندووں کاراج تھا۔ مندرول میں گھنٹیوں کی آوازیں ہرطرف سنائی دیتیں اور پہاڑوں میں گونٹی دبئی ہوتئی۔ مسلمان متمول ہندووں کے قرضوں سلے دب ہوئے تھے۔ جو پھھا پنے مال ، مولیٹی اور کھیتی ہاڑی سے کماتے ہندوقرض وسود میں لے لیتے یوں نے سال کا نیاقرض پھرے شروع ہوجا تاویسے قو پورے برصغیر میں مسلمان ذوال ہندوقرض وسود میں لے لیتے یوں نے سال کا نیاقرض پھرے شروع ہوجا تاویسے قو پورے برصغیر میں مسلمان ذوال پندیواور بدترین حالت میں میں مرکز۔ گاؤں میں صرف ایک پرائمری سکول تھا جس میں ہندو ٹیچر تھے۔ البتہ بعض قصبات میں ایک دو ادر نہ تعلیمی مرکز۔ گاؤں میں صرف ایک پرائمری سکول تھا جس میں ہندو ٹیچر تھے۔ البتہ بعض قصبات میں ایک دو مساجد میں چھوٹے چھوٹے ٹے دائی طور پر بنار کھے تھے لیکن اگی تعلیم بھی ہوئی تھوٹ میں آئی مساجد میں چھوٹے چھوٹے ٹے دائی طور پر بنار کھے تھے لیکن اگی تعلیم بھی ہوئی تور تھی ۔ فورآ ہیں ہے کھاؤں کی بیا نے کام کی طور پر بنار کھے تھے لیکن اگی کی صداؤں میں گھری وادیوں میں افراس میں میں افراس میں تھی کور کی بیا تھی کور کی بیا تھی ہوئی ان کی اندی کی ان میں گھری وادیوں میں افراس نے کیا خوب فرمایا ہے۔

صنم كده ہے جہال اور مردِحق ہے ظلیل بيد نكت وه ہے جو پوشيده لا الله ميں ہے

ولا دت سے بل بشارات: آپ کی ولا دت سے بل بی چند بشارتوں کی وجہ سے اہل خاندان اور
آپ کے والدین اس اَمر پرمطلع ہو چکے تھے۔ کہ ہمارے گھر ہیں ایک تورانی چراغ روشن ہونے والا ہے۔ ہیں نے حضور قبلہ عالم منگانوئ کی زبان مبارک سے سُنا۔ ''نوال' سے مشرق کی جانب ایک برساتی چشمہ ہے جسے ''سروھی'' کہتے ہیں۔ پہلے زمانہ میں گاؤں کی عورتیں وہاں کپڑے وھویا کرتی تھیں۔ ایک ون میری وادی امال وہاں کپڑے وھورتی تھیں۔ ایک ون میری وادی امال وہاں کپڑے وھورتی تھی کہ وہاں سے ایک مروقاند رکا گور ہوا۔ جو گھوڑے پرسوار تھے جنگل سے آرہے تھے۔ وادی امال اُن کا چرو و کھوڑے کہ بیان گئیں کہ یکوئی عام آدی نہیں وئی اللہ ہے۔ اور آگے بڑھ کران کے گھوڑے کی لگام پکڑ

لی اور عرض کی میراصرف ایک ہی بیٹا ہے اس کے بعد پھرکوئی اولا دنہیں ہوئی دُعا فرما کیں اللہ کریم جھے ایک اور صالح بیٹا عطافر مائے۔ اُس مر دِقلندر کے ہاتھ میں بکرے کا ذرج کیا ہوا ایک سَر تھا۔ وہ دادی ماں کو پکڑا دیا۔ فرمایا اسے پکا کر کھا لیٹا اور ساتھ ہی بشارت دی تہمار ہے بطن سے ایک ولی اللہ پیدا ہوگا۔ وہ بچپن میں ڈاڈھا (سخت مزاج) ہوگا جو مرضی کرتا رہے تم اس سے پچھ نہ کہنا و نیا میں چانن (روشی ) کرے گا۔ ' ڈیوا بالے دا' 'یعنی چراغ روشی کرے گا۔ پھر جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں تھے تو حضرت خواجہ عبدالرحمٰن تو نسویؒ نے بھی دوشن کرے گا۔ پھر جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں تھے تو حضرت خواجہ عبدالرحمٰن تو نسویؒ نے بھی دوشن کرے گا۔ پھر بحب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں تھے تو حضرت خواجہ عبدالرحمٰن تو نسویؒ نے بھی دراز کے بعد کوئی دانا نے داز پیدا ہوتا ہے۔ ہرایک کے نصیب میں بیدولت کہاں؟ حکیم سنائی ایک جگہ اس اُمرکی وضاحت کرتے ہوئے فرمائے ہیں۔

روز ہا باید کہ تا یک مشتِ پٹم از پشتِ میش زاہر ہے را خرقہ گردد یا حمارے را رسن (بہت سے دن درکار ہیں اس کام کے لیے کہ بھیڑ کی پشت سے ایک مشحی اُون حاصل ہو۔جس سے یا تو زاہد کا خرقہ (گدڑی) تیار ہو یا کس گدھے کے لیے رشی)

ہفتہ ہا باید کہ تا یک پنبہ داز زآب و گل زاہدے را عُلم گردد یا شہیدے را کفن (بہت سے ہفتے درکار ہیں تا کہ آب وگل سے ایک داندروئی سے سی معثوق کے لیے بُتہ تیار ہویا کسی شہید کے لیے کفن)

ماہ ہا باید کہ تا یک قطرۂ از پشت و رخم صفدرے خبزو بمیدال یا عروبِ انجمن (بہت سے مہینے درکار ہیں تا کہ رخم مادر کے ایک نطقہ سے کوئی صفدر (صفیں چیرنے والا ، دلیر) پیدا ہویا محفل کی کوئی زلہن)

سالہا باید کہ تا یک سنگ قابل زآفاب
لعل گردد دربدخشاں یا عقیق اندر بمن
(بہت سے سال درکار ہیں تا کہایک اچھا پھر بدخشاں میں آفاب سے علی بن جائے یا یمن میں عقیق بن جائے)
قرنہا باید کہ تا یک کود کے از فیض طبع
عالے دانا شود یا شاعر شیریں مخن

(بہت ی صدیاں درکار ہیں تا کہ ایک بچہ طبیعت کے فیض سے یا تو ایک عالم دانا بن جائے یا کوئی شیریں نُخن شاعر)

عمر ہا باید کہ تا گر دونِ گردان کی شبے عاشیقے را وصل بخشد یا غربیے را وطن

(بہت ی عمریں درکار ہیں تا کہ بیگردش کرنے والا آسان ایک رات کسی عاشق کے لئے وصل کاسامان کرے یاکسی پردیسی کے لیے وطن کا)

> دور با باید که تا یک مرد صاحب دل شود بایزید اندر خراسال یا اُولیل " اندر قر ن

(بہت ہے دور(زمانے)درکار ہیں تا کہ ایک مرد صاحبول بن جائے یا خراسان میں حضرت بایزید بسطائ یا پھرقرن میں حضرت اولیں قرقی)

سِن ولا دت کی تحقیق:۔ حضور کی عمر مصلی تنین تول ہیں۔اوّل 40 سال دوم 44 سال اور سوم 53 سال۔ریش مبارک میں سفید بال آجائے کے بعد آپ سعت شیخ کی وجہ سے داڑھی پرسرخ مہندی لگایا کرتے تھے۔ جفنگ میں رہنے والوں نے چونکہ ریش مبارک میں سرخ جھلک دیکھی تھی ان کا خیال ہے کم وہیش 53 برس عمر ہوگی۔ حالانكه بيمجابدات اور ذاتى كاياكي وجهى آپ كى اولادكے بيشتر افرادكى جاليس برس تك عمر ينجينے تك داڑھى بيس سفيدى نمایاں ہوجاتی ہے۔جن کاخیال ہے کے عمر مبارک 44سال وہ تھی بہت کم لوگ ہیں۔البنتہ 40سال کا قول تقریباً ٹھیک ہے اور میانوالی میں رہنے والے احباب جوآ کے ساتھ بچین میں کھیلتے رہے اُنکا بھی یہی خیال ہے اُس دور میں تاریخ ولادت كا اندراج بهت شاذ ونادر ہوتا تھا لہٰذاحضور كى عمر كاحساب ميں نے كئى وجوہات كى بنا پرلگایا ملك مہر خال كہتے ہیں میں اور آپ استھے مرید ہونے کے لیے محصے میری داڑھی نہیں آئی تھی اور آپ کی ممل اُتری ہوئی تھی یعنی آپ مجھے چندسال بڑے تھے۔انہوں نے اپنی ولادت کا اندازہ1917ء کے قریب لگایا۔ چیا قاضی میال غلام رسول صاحب کے بارے میں حضور قبلہ عالم منگانوی فرمایا کرتے وہ عمر میں تو حضور سے مجھوٹے منے البتہ ڈھوک غزن کے مدرسه میں اکٹھے پڑھنے جایا کرتے تھے۔انکی تاریخ ولاوت ان کے والمد بزرگوارکے ہاتھوں سے کھی ہوئی میں نے ایک قلمی کتاب میں دیکھی ہے بعن 23 جنوری 1921ء۔ اِس حساب سے اور مزید پہھے حالات کے مطالعہ سے میں بتیجا خذ کیاجا تا ہے کہ حضوراُن سے کم دبیش 6 برس برے متھے۔حضور کی جب بردی بیٹی پیدا ہوئی اس وقت آپ کی عمر 24 برس تقى اورائي بم عراؤكول كے ساتھ مشتى كھيل رہے تھے۔والدہ نے اطلاع دى اوركها آج سے نگونی كھول دو یعنی تشتی کھیلنا بند کر دو کھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔حیا کے پیش نظر تمہاری ٹائلیں نگی ندہوں۔

لہذا میری تختیق کے مطابق حضور کی ولادت 1914ء بمطابق ۱۳۳۳یا ہے میں ''نوال''ضلع میانوالی میں ہوئی حضور کے والدین اور اہل خاندان گذشتہ بشارتوں کے پیشِ نظرشا داں و نازاں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے محمد میں ایک نورانی چراغ روشن فرمایا ہے۔ محمد میں ایک نورانی چراغ روشن فرمایا ہے۔

سیرت اولیا کا ایک المید: قیام پاکتان کے بعد جب اولیاء الله کی سیرت وسوائے لکھنے کا ایک سلسلہ چل لکلا ہے یہ پیزشدت اختیار کرئی ہے کہ جن بزرگانِ دین کی تاریخ ولادت یا عمر کا تعین حتی طور پڑیں ہوتا ہمار ہے تعفی خوش فوش فہم اصی بی تھم انہیں عاشق رسول الله علی کا کبادہ پڑھا کر 63 سال عمر خود ہی لکھ دیتے ہیں۔ جو تحقیق وجہ تو کے منانی ہے۔ ولی اللہ کے لیے عمر کا 33 سال ہوتا کوئی ضروری نہیں۔ رہی بات عاشق رسول الله علی ہونے کی تو جو خص خواہ بری عمر کا ہویا تھوڑی عمر کا عشق مصطفی علی ہے سے بری عین ہیں تو اولیاء ہوتا تو کی اور چھی نہیں بن سکتا۔ باتی رہا عمر رسیدہ ہوتا تو ولایت کے لیے عمر کی قید نہیں۔ بین اس سے کہ جس قدر عمر زیادہ ہوگی نقر میں کا مل ہوگا۔

رسول کریم علیہ کے عمر شریف سابقد انبیائے کرام میں سے کم تھی لیکن حضور علیہ السلام سے انفیل ہوتا تو الگ بات ہے۔ کوئی مقام و مرتبہ میں آ ب کے مماثل بھی نہیں تھا۔ عہد حاضر کی اکثر کتب سوائ میرے زیرِ مطالعہ رہی ہیں اُن میں صرف ایک چوتھائی کتب ہوتگی جو تحقیق وجتجو کی کسوٹی پر مرتب ہو کی ورنہ بیشتر جو کچھ سُنا یا مُن میں آ یا بغیر تحقیق لکھ دیا۔ یعنی ذاتی محنت وجد و جہد مفقو دہوگئی ہے۔ میں نے جد بررگوار حضرت خواجہ سے متعلق جب لکھنا شروع کیا تو ہر طرح کا مواد سننے میں آیالیکن کتاب میں وہی پچھ کھا گیا جو میری ذاتی شخیق کے بعد سامنے آیا یا جو تقد بررگوں سے سُنا گیا۔ گویا عمرکا کم ہونا والایت کے مواد سنے بیس تو کیا اُن کا نام ختم ہوگیا۔ یہ ہونے پر دلالت نہیں۔ بڑے برے برے نامور اہل اللہ کی عمریں بہت کم ہوئی ہیں تو کیا اُن کا نام ختم ہوگیا۔ یہ اسے بہی بات کی بات نہیں عطیہ عفدا وندی ہے۔

#### ع۔ بیاسکی دین ہے جے پروردگاردے

ہمارے مثاری طریقت میں سے کی ایے حضرات ہوئے ہیں جنگی عمر یں طویل نہیں تھیں مثلاً حضرت سیدنا المعاود کیلانی بن سیدنا الوالعباس احمد حلی کی عمر 40 بری تھی۔ (سن ولا دت ۱۲۰ ہے 1223ء وصال ۵ شعبان المعظم ۱۲۰ ہے 251ء وصال ۵ شعبان المعظم ۱۲۰ ہے 251ء ہون 1262ء) سیدنا غوث بالا پیر (متکھر ہشریف) کی عمر 24 سال تھی (ولا دت اارمضان المبارک کا و 1510ء وصال ۵ شوال و 190 ہے 1552ء) سلسلہ نقشبند سے شیخ اجل حضرت خواجہ باتی باللہ جو حضرت مجددالف ٹانی کے پیرومر شد تھائی عمر بھی 40 بری تھی (ولا دت 12 جولائی 1564ء 17 کے وصال 30 نوری جن کی تصنیفات کا ایک جہان معترف ہے انکی عمر بھی 40 سال 30 نوم بر 1603ء اسلام نوری جن کی تصنیفات کا ایک جہان معترف ہے انکی عمر بھی 40 سال 30 نوری دوران دے 11 کی عمر بھی 40 سال 30 نوری دوران کی تعریف کے بیروم اللہ کا یہ جہان معترف ہے انکی عمر بھی 40 سال 30 نوری دوران کی تعریف (بیرا بین الحنات بن بیرعبد

الرؤف) جنہوں نے تحریک پاکستان میں ایک نمایاں کردارادا کیا۔انگی عمر بھی صرف 38 سال تھی۔(ولادت 1922ء وصال 1960ء)(انسائیکلو بیڈیامسلم شخصیات ازمحم علی چراغ)۔

اگر مزید کھوں تو طوالت کا اندیشہ ہے مقصد بات سمجھانا ہے۔ آئ کل زمانہ بڑا پڑھا لکھا ہے کین پچھلی نصف صدی میں جو کتب لکھی گئ ہیں انکی تہائی شخفیق سے عاری ہے۔ جن بزرگوں کو 63 سال سے عاشق رسول علی ہوگا۔ تاریخ اور مہینہ کا اندراج نہیں رسول علی ہوگا۔ تاریخ اور مہینہ کا اندراج نہیں ہوگا۔ لہذا اِس اہم کام کے پیشِ نظر جس قدر بھی محنت اور شخفیق کی جاسکے اُس سے در لیخ نہیں کرنا جا ہے۔ تا کہ اہل حق کے پاکیزہ احوال علو سے متم اہوں۔

پاکیزہ فطرت اور مال کا پیار:۔ حدیث پاک میں ہے. من سَعَدَ سَعَدَ فِی بَطُنِ اُمِّہ وَ مَنُ شَقِی شَفِی بَطُن اُمِّہ وَ مَنُ شَقِی شَفِی فِلے ہُوتا ہے اور بُر امال کے پیٹ ہے ہی براہوتا ہے۔) بجپن سے ہی سعادت آپ کی پیشانی سے جملتی تھی۔ گھر والوں اور اہلِ خاندان کی آ تھوں کے تارے سے۔ ماں کی فطرت میں اللہ تعالی نے بچے کے بلے لاز وال مجبت رکھی ہے و بیے قوہر ماں اپنے بچے سے والہا نہ مجبت رکھی ہے و بیے قوہر ماں اپنے بچے سے والہا نہ مجبت رکھی ہے و بیے قوہر ماں اپنے بچے سے والہا نہ مجبت رکھتی ہے لیے انہوں مورکی مان کا آپ سے پیار انو کھا تھا کہ اس میں فطری مجبت کے علاوہ حضور کی ولا دت سے پہلے انہوں نے جو بشار تیں شنی تھیں اُن خوشجر یوں نے ابکے دل میں بیار و مجبت کو مزید چلا بخشی تھی۔ اس لیے آپ کی والدہ ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کا خیال رکھتیں اور تھوڑ ہے لیے اس ہور مجبر میں اس وقت تک بیٹھی رہتیں جب تک آپ حضور مجد میں آس وقت تک بیٹھی رہتیں جب تک آپ حضور مجد میں اس وقت تک بیٹھی رہتیں جب تک آپ

ا یک ہند و سا دھو کی پیشین گوئی: ۔ ایک مرتبہ نواں گاؤں ہیں ہندوؤں کا ایک گرومیاں ہنوں وارد ہوا اور برے پیپل کے نیچ جہاں ان کا مندر تھا اور مورتیاں رکھی ہوئی تیں اقامت اختیار کی۔ایک روزاُ سی پیپل کے نیچ ہندوؤں کی مجلس لگا کر بیٹا تھا۔حضور کے بچپن کا زمانہ تھا اور اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ وہاں پاس ہی کھیل رہے ہے۔میاں بنوں آپ کو کانی ویر و بھتار ہا بھر اپنے پاس بلاکر کہا ''میرے مرید ہوجاؤ ہیں تہمیں فقیر بنا دول گا' اگر چہا ہمی حضور بچ تھے گراُ سے دولوک جواب دیا کہ 'عیس ایک مسلمان ہوں اور مجھے ذیب نیس و تتا کہ ہندو سے فقیری لوں' اور اس کی طرف پشت کر کے چل دیے۔میاں بنوں نے وہاں پر موجودا پے عقیدت مندوں سے فقیری لوں' اور اس کی طرف پشت کر کے چل دیے۔میاں بنوں نے وہاں پر موجودا پے عقیدت مندوں سے کہا' آگر چہا کہ دن ریلا کا بہت بڑا فقیر ہوگا کے ونکہ اس کی پیٹانی پر فقر کی لیس ہے'

بعدازاں حضور کو جب وہڑشریف سے خرقہ وخلافت عطا ہوا۔اور آپ نوال واپس آئے۔ہندوؤں نے بعد وؤل نے بعد وؤل نے بعد وؤل نے بعد از ان حضور کو جب وہڑشریف مضائیاں تقتیم کیس مسلمانوں نے وجہ پوچھی تو کہا آج ہمارے کرو کی

پیتین کوئی پوری ہوئی ہے۔ پھرتو اکثر حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھتے اور بڑی نیاز مندی سے پیش آ تے۔ ابتدائی تعلیم اور حفظ القرآن: حضور نے اپی تعلیم کا آغاز گاؤں کی جامع مسجد سے کیا۔ آپ کے والدين كوحضور سے والہانه محبت ہونے كے باعث حافظ قرآن بنانے كا شوق ہوا ۔اور امام مسجد ميال مولینا قمرالدین صاحب کے پاس لے کے گئے وہ ان دنوں بہت کم لوگوں کو حفظ کرواتے تھے۔انہوں نے آپ کے والدین کا شوق دیکھتے ہوئے کہا'' آپ کا بیٹا سحری کے وقت اُٹھ کر پڑھے تب حفظ کر سکے گا''حضور کے والد گرامی نے فرمایا آپ پڑھانے کی محنت کریں رات کو اُٹھانے کی ہم کوشش کریں گے۔حضور کے بڑے بھائی باباجی على كل صاحب بتايا كرتے بهارے والدين كوحضور كے حافظ بنانے كااس قدراشتياق تفاكد ونوں ميال ، بيوى رات کو باری، باری سوتے تا کہ سحری کے وقت دونوں کی آنکھ نہ لگ جائے اور آپ کا سبق نہ رہ جائے۔ سحری کے وقت حضور کوا تھاتے اور دونوں میاں بیوی جراغ جُلا کرمسجد ساتھ آتے ۔مسجد میں سناٹا ہوتا۔حضور قرآن مجید کھول کر بیٹھ جاتے اور آپ کے والدین ذکرونوافل کے علاوہ وہیں بیٹھے آپ کود مکھتے رہتے۔حضور کوالٹد کریم نے جہال اور بہت سارے اوصاف جمیدہ عطافر مائے تھے وہاں حافظ بھی کمال کا نواز اتھا۔ آپ کے ہم کمتب اور استادِ محترم لوگوں کو بتایا كرتے آپ كا ذبن اور حافظ لا جواب تھا۔ صرف ايك بار قر آن مجيد كھول كر پڑھتے تو بڑے غور ہے ديكھتے پھرا پی منزل (اسباق) مُنا دیتے۔ بھی ایبا اتفاق نہ ہوا کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھول گئے ہوں۔قرآن مجید پڑھتے تو آتکھیں بند کر لیتے اور دنیاو مافیھا ہے بے خبر ہوجاتے۔ تلاوت اس قدر خوش الحانی سے کرتے کہ سبق سُناتے وقت کی لوگ مسجد میں جمع ہوجاتے بعض اوقات کی لوگوں کوآپ کے استادِ محترم خود قرآن سُنانے کے لیے بلوالیتے اور ہمیشہ آپ کی شاگر دی پرفخر کا اظہار کرتے۔ میں نے حضور قبلہ عالم منگانو کُ کی زبان مبارک سے سُنا کہ آپ نے صرف دس سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا تھا۔

" و سوک غرن" کے مدرسہ میں داخلہ:۔ حفظ قرآن کے بعد آپ کے والدین کو مزید تعلیم دلوانے کا اشتیاق ہوا۔ وُوردرازعلاقوں میں مسلمانوں کے بوے بوے مدرسے تھے۔ لیکن آپ کی والدہ کا آپ سے جدار ہنا ممکن نہیں تھا لہٰذا آپ کے والدین نے آپ کو و صوک غزن کے مدرسہ میں جہاں مولیٰ میاں احمہ صاحب در ب نظامی کا ابتدائی کورس پڑھاتے تھے۔ داخل کرانے کا فیصلہ کیا۔ و صوک غزن آپ کے گا وَں نواں سے شال مشرق کی جانب تین میل کے فاصلے پرایک گا و سے ۔ اس مدرسہ میں والدین کوسب سے بوی سہولت بید کھائی وی کہ شام کوان کا نوزنظر بخنی جگر وآپ گھر آ جائے گا۔ ابتدا میں حضور کے والدین جو آپ کے ساتھ جاتے رہے آپ کے رضائی بھائی قاضی میاں غلام رسول صاحب جو آپ سے چھوٹے تھے آہیں بھی والدین نے آپ کے ساتھ جیجنا شروع کردیا۔ لہٰذا دونوں اکٹھ میک کو پیدل چلے جاتے اور شام کووائیں گھر آ جاتے۔ بقول حضور قبلہ عالم منگا نوی گا

یہاں عرصہ دوسال حضور پڑھتے رہے عربی ،اُردو، فاری کی چندابتدائی کتابیں ،کریمہ، نام حق ،زلیخاوغیر ہااور صَرف ہنو کے اسباق پڑھے۔

گا وَل مِیں پہلامصلی سُنا تا:۔ مدرسہ سے فراغت کے بعد حضور نے رمضان المبارک میں اپنے گا وَل کی جامع مجد میں مصلی سُنایا تو گا وَل میں آپ کی دھوم کی گئی۔ گئی حفاظ بطور سامع کلائے گئے گرکس نے ایک غلطی بھی نہ نکالی۔ گھرون اور گلیوں میں آپ کی قابلیت اور خوش الحانی کا تذکرہ ہونے لگا۔ سامع حفاظ کودن بھر لوگ با تیں کرتے ہم اس لڑکے کی ایک غلطی بھی نہیں نکال سکتے۔ وہ مزید محنت کرتے گر بھیشہ قاصر رہتے۔ حضور جب قرآن تراوی میں سُناتے تو گا وَل کے بوڑھے ، جوان مجد میں اُلڈ آتے گا وَل کی عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ جراوی میں سُناتے تو گا وَل کے بیچ ، بوڑھے ، جوان مجد میں اُلڈ آتے گا وَل کی عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ جا تیں اور آپ کا قرآن سنیں ۔ لہذا حضور نے پہلامصلی کیا سایا کہ ہر طرف مشہوری ہوگئ جس طرف جاتے لوگ استقبال کرتے اور اپنی محافل میں بھی آپ کے حافظ اور خوش الحانی کی تحریف کرتے گئی کہ جب بھی ہندووں کی وکانوں پر جاتے تو نہ صرف وہ آپ کا احترام کرتے بلکہ قرآن مجید سننے کی بھی فرمائش کرتے۔

علاقہ میں محافل شبینہ کا انداز۔ اور مضان خم ہواتو لوگوں نے مافل شبینہ پرآپ کو بلانا شروع کیا۔ اُس زمانہ میں محفل شبینہ یوں ہوتی کہ علاقہ مجر کے حفاظ مجد فیں جمع ہوتے لوگوں کی کثیر تعداد قرآن سننے کے لیے آتی ایک ایک حافظ اپنی باری پرقرآن پڑھتا اور حاضر محفل تمام حفاظ پرقرآن پاک نہ کھولنے کی پابندی ہوتی جس محفل میں حضور کو بلایا جاتا نہ صرف قرب و جوار کے مسلمان سننے کے لیے آتے بلکہ اکثر حفاظ بھی صرف آپ کا قرآن سننے آتے بلکہ اکثر حفاظ بھی صرف آپ کا قرآن سننے آتے بلکہ اکثر حفاظ بھی صرف آپ کا قرآن سننے آتے جب محفل میں آپ کی باری آتی ایک بجیب رفت کا سماں ہوتا ہر طرف سناٹا چھا جاتا اُس زمانہ میں پہیکر نہ ہونے کے باوجود آپ کی آواز ہر طرف ایک جیسی سُنائی و یق کی حفاظ آپ کو تھلانے کے لیے از خود لقہ دیتے لیکن جب آپ باوجود آپ کی آواز ہر طرف ایک جیسی سُنائی و یق کی حفاظ آپ کو تھلانے کہ کی کوئی آواز سُنائی ندوی تی۔

" مقصے والی " میں حفاظ کا سمالا خدمقابلہ:۔ اس زمانہ میں ہرسال " نوال " سے تین میل دور " مقصے والی " میں ایک براد پنی اجتماع ہوتا جس میں علاقہ کے سردار ملک غلام محمہ صاحب برے برے علماء کو بلاتا اِس اجتماع میں مولا ناگل شیر اور مولا نا سرسری خطاب کرتے سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے بعد خطاب میں ان علماء ک اُس زمانہ میں دھوم کچی ہوئی تھی ۔ جہال جاتے خلق خدا کا ایک سیلاب اُنہ آتا۔ مولا نا سرسری جب وعظ شروع کرتے تو فرماتے جنے حفاظ کرام اس محفل میں تشریف فرما ہیں سب میر سے قریب آجا کیں۔ ہمیشہ اجتماع میں حفاظ کے جمرمت میں اُنکا تی ہوتا۔ مولا نا سرسری دورانِ خطاب جب کوئی آبت مبارکہ تلاوت کرتے تو ایخ قریب بیشے حفاظ سے باری باری ہو جھتے کہ بتا دیک پارہ اور کس رکوع کی آبت ہے۔ البذابیا جتماع حفاظ کرام کے لیے ہمی ایک اُس خافظ نے بتایا کہ ایک اُس خافظ نے بتایا کہ ایک اُس خافظ نے بتایا کہ ایک اُس خافظ نے بتایا کہ

اس علاقه میں ایک لڑکا حافظ ہوا ہے مگرنہایت ماہر قرآن ہے۔ مولا ناسرسری نے آپ کوبلایا ، نام پوچھا پھراپی کری کے قریب بٹھالیا۔ دورانِ خطاب مولا نا سرسری جو بھی آیت مبار کہ حضور سے پوچھتا آپ فور آبتا دیتے کہ فلال یارے اور فلاں رکوع کی آیت ہے پھر آیت مبار کہ چھوڑ کر بات لفظوں پر آگئی اور حفاظ سے پوچھا قرآن مجید میں ہے بنشواً سَوِیاً اس کے پیچھے کیاہے؟ تمام حفاظ خاموش ہوگئے۔مولانا سرسری ایک ایک حافظ کی طرف اشارہ کر کے دریافت کرتالیکن کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ آخر میں حضور سے پوچھاتو آپ نے کھڑے ہو کر بآواز بلند يُرْ ها ـ فَأَرُسَلُنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشُواسَوِيّا (پ٢١:٥٥) مولانامرمرى جران ره كنة اور جواب پرشاباش دی پھردورانِ خطاب ایک اوراییا مرحلہ پیش آیا۔ جب انہوں نے ایک حدیث مبارکہ کے چندالفاظ پڑھے جوبعض آیات مبارکہ سے ملتے جلتے تھے اور حسب عادت حفاظ سے بوچھا یہ قرآن مجید میں کہاں پرواقع ہے؟ تمام حفاظ نے اپنے اپنے اندازے لگا کر بتایالیکن وہ فی میں سَر ہلاتے رہے۔ جب تمام حفاظ نا کام ہوئے تو آخر میں حضور کوآواز دے کرکہا۔اب کہاں ہوحافظ گل محمر؟ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا آپ وہ الفاظ دوبارہ پڑھیں۔انہوں نے دہرائے۔آپ نے فرمایا بیقر آن نہیں ہے۔مولانامسکرائے اور فرمایا" بچنس گئے ہوناں" مجھے قر آن ساتے جالیس برس ہو گئے ہیں۔ میں نے قرآن سے پڑھا ہے اور تم کہتے ہور قرآن نہیں ہے۔ بتاؤ کہاں ہے یاصاف کہہ دو کہ جھے علم ہیں؟حضور نے آتکھیں بند کیں اور سُر کوسینہ پر جھکایا پھرسُر اٹھایا اور فر مایا ''میں نے تمیں باروں کودیکھا ہے بعنی الحمدے والناس تک نظر پھیری ہے ہے آیت قرآن میں نہیں ہے "اور جوش وجذبہ میں اُن کی طرف بڑھے اور فرمایا ' پھرآپ ہی وہ قرآن دکھاؤجس میں ہے آیت ہے۔' مولاتا کھڑے ہو گئے اور آپ کی بیٹانی چوم کر کہا،اللہ کوشم امیں نے زندگی میں تجھ جسیا حافظ ہیں و یکھا۔اوراعتر اف کیا میں نے مسلم شریف کی بیا یک حدیث پڑھی تھی جوآ يتِ قرآنى سے ملتى جلتى تھى \_ پھر حفاظ كرام سے مخاطب ہوكر فرمايا \_''تم نے قرآن كوياد كيا اور فقظ د ماغ ميں اتارا ہاں الرکے نے قرآن کودل میں اتارائے ، پھرمولا ناسرسری جہاں بھی جاتے اور حسب عادت حفاظ سے جب کوئی آیت پوچھتے تو اپنی ہر محفل میں حضور کا تذکرہ بڑی محبت سے کرتے اور علاقہ بھر میں آپ کا چرچا ہونے لگا یوں جھیے اللدتعالى في مولا ناسرسرى جيسے عالم كو ہرطرف آپ كا ايك اشتهار بناديا۔

ایک نامور حافظ سے مقابلہ:۔ ایک ماہِ رمضان میں حب معمول حضور اپنے گاؤں کی جامع مسجد میں قرآن سُنا رہے تھے۔ کہ علاقہ تمبل کے ایک نامور حافظ صاحب ایک رات آپ کا قرآن سُنے کے لیے آئے۔ حضور کے والد ماجد نے آپ کو گھر پر اطلاع دی آپ مسجد میں آئے۔ اور مہمان سے ملے انہوں نے بڑے گئریہ انداز میں کہا آپ کی شہرت سکر آیا ہوں لیکن آج تک کوئی حافظ میرے آمے مصلی پرقر آن نہیں سُنا سکا۔ دیکھا ہوں آپ کیسے پڑھتے ہو؟ حضور مسکراد سے اور کوئی جواب نددیا۔ لگتا ہے ہی مسکراہ نے سب سے برواجواب تھا کہ محتر میا ایک کیسے پڑھتے ہو؟ حضور مسکراد سے اور کوئی جواب نددیا۔ لگتا ہے ہی مسکراہ نے سب سے برواجواب تھا کہ محتر میا

آپ نے آج تک صرف حفاظ کا قرآن سُنا ہے۔عشاق کا سُناہی کب ہے؟ آج ایک عاشق کا قرآن سنو کے تو خود

ہول جا و سے حضور نے پہلی دوتر اور کی میں ہی اپی اُس رات کی منزل سُنا دی دورانِ ساعت محتر مہمان پر ایک

عیب کیفیت طاری تھی وہ صحت الفاظ اور آپ کی خوش الحانی پر سَر ہلا تارہا اور حضور دریا کی طرح رواں رہے اور وہ

ایک لفظ تو کیا زیر، زبر کی بھی غلطی نہ نکال سکا۔سلام پھیر نے کے بعد حضور نے آئیس فر مایا میں نے اپنی آج رات کی

منزل سُنا دی ہے۔ لہٰذا اُب آپ قر آن سنا کیں اور میں سنوں گا۔وہ مصلّی پر آئے اور تلاوت شروع کی تو چند آیات

کے بعد بھولنے گئے حضور نے لقہ دیا، پھر بھولے پھر بتایا۔ تیسری با رلقہ دیا تو وہ خاموش ہوگئے۔حضور نے پیچے

کو شرح وہیں سے تلاوت شروع کر دی اوروہ پارہ کمل کر دیا۔انہوں نے دوسری رکھت میں ایک چھوٹی کی

مورت پڑھی اور سلام پھیر کر کہافتم بخدا! تم حافظ نہیں قر آئی انجن ہو۔اور بیقوت حافظ نہیں ہی تو کوئی روحانی طاقت

ہے۔ بچھے زندگی بھر کسی حافظ نے آج تک نہیں ٹو کا تھا اور تیرے سامنے میں قر آن پڑھنا بھول گیا تھا۔ بیواقعہ اُن

حضرت خواجہ کا عالم شباب۔

جین اور لڑکشش نو جوان تھے۔ چہرہ انور کا رنگ اتنا سفید اور چکدارتھا کہ ریش مبارک کے عکس کی جھلک رخساروں پر پرتی تھی۔ پیشانی کشادہ اور روش تھی ، ناک بہت خوبصورت پتلا اور او نچا تھا۔ آئکھیں بردی تو نہ تھیں رخساروں پر پرتی تھی۔ پیشانی کشادہ اور روش تھی ، ناک بہت خوبصورت پتلا اور او نچا تھا۔ آئکھیں بردی تو نہ تھیں کئین نہایت پُرکشش تھیں جب ان بین نر مہ ڈالتے تو مزید چک پیدا ہوجاتی۔ ابروبار کی اور معمولی خدار تھے۔ لیکن نہایت موزوں چیکداراور ایک دوسرے لیم برارک پتلے اور پھول کی کلیوں کی طرح رنگت گلائی تھی۔ وندان مبارک نہایت موزوں چیکداراور ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے جب بھی مسکراتے تو وائتوں کی چک کرئیں بھیرتی۔ رئیش مبارک نہتو زیادہ تھنی تھی اور نہ تبلی کئیس کے ہوئے تھے جب بھی مسکراتے تو جائم شاب میں بالوں پر تیل لگا کر درمیان سے ما مگ نکالتے تو چہرے کا کھن اور کھل اُٹھتا۔ قد لمبا ،سینہ کشادہ اور مضبوط جسامت کے مالک تھے۔ بہت نفس اور قیمتی لباس پہنچ ململ کا سفید کمیش کھل اُٹھتا۔ ور لٹھے کی برئی سفید چاور بائد ھا کرتے۔ سُر پر مایہ والی دستار بائد ھتے ہمیشہ ہاتھ میں ایک خوبصورت عصا رکھتے۔ جس تھی ہے گزرتے لوگوں کی توجہ کا تھور بن جاتے۔گاؤں میں آپ کی جوائی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ استادہ موٹن نے کیا خوب کہا تھا۔

ناوک انداز جدهر دیدهٔ جانال ہو گئے نیم کبل کی ہو گئے، کی بے جال ہو گئے حضور اپنی جوانی میں لمبی کھیڈوالی (کبٹری) کے بڑے اچھے کھلاڑی رہے، کشتیال کرتے اور بڑے بڑے جوانوں کو پچھاڑتے ۔اس وقت کے نامور کھلاڑیوں سے کھیلا کرتھے۔اُس دَور کے ایک ساتھی منگ لدھا کہار سکنہ "تھے والی" بعد ازاں ایک مرتبہ ملاقات پر کہنے لگا حضرت! اب تو آپ فقیر ہو گئے اگر منگ لدھا کے ساتھ ر جے تو سارے ملک میں ہماری دھوم ہوتی۔ آگر چہ راوسلوک پر چلنے سے حضور نے کھیل چھوڑ دیا تھا۔ لیکن پھر بھی قرب و جوار میں بھی آپ کے ساتھی کھیلنے کے لئے آتے تو انکی حوصلہ افزائی کے لیے ضرور تشریف سلے جاتے اور جوانوں کو واد دیتے ۔ حضور بچپن سے بی نہ صرف اپنے والدین بلکہ سارے خاندان کے لا ڈیے تھے اس لیے کوئی کسب معاش اختیار نہ کیا البتہ کھر میں بی ضبح وشام بچوں کو قرآن مجید پڑھادیا کرتے تھے۔

مندوول سے لڑائیان:۔ جس طرح پہلے لکھا جاچکا ہے کہ "نوال"اصل میں ہندووں کا ایک بڑا مرکز تھا اوریہاں پرامیرترین ہندوتا جررہتے تھے۔وہ حسب دستورمسلمانوں کو قرض دیتے بھرسود بڑھاتے جلے جاتے۔خی کہتمام مسلمانوں کی زمینیں انہوں نے رہن رکھی ہوئی تھیں جونصل ہوتی ہندوآ کروصول کر لیتے ۔مسلمانوں پرغربت وبے بسی چھائی ہوئی تھی اور بیلوگ غریب مسلمانوں کو بے حد تنگ کرتے تھے۔علماء کی رفاقت کا بیاثر ہوا کہ غیرت ایمانی کے باعث بیسب باتیں حضور برداشت نہ کر سکتے تضے لہذا غریب مسلمانوں کی مدد میں آپ نے ہندووں کے ساتھ کی لڑائیاں کیں اور اُنہیں اینے اس مخصوص عصاء سے ہر جگہ خوب پیا۔ جہاں کہیں گاؤں میں ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا جھگڑا ہوتا آپ اپناعصا ( کھونڈا) کیکر پہنچ جاتے پھر کیا ہوتا ہندو بھاگ کھڑے ہوتے۔ ہندوؤں برآب کے نام کی الی بیبت بیٹے گئی کہ آپ کا نام بن کر ہی کا بینے لگتے۔جس مسلمان کو ہندوسا ہو کار تنگ کرتاوہ آپ کو بلاكرلے جاتا ۔ تؤہندونہ صرف مزید قرض دینے پرراضی ہوجاتے بلکہ سابقہ قرض کی مدت بھی بڑھادیتے۔جومسلمان ہندوؤں کی طرف داری کرتے آپ اُن ہے بھی تختی ہے پیش آتے اورائے ساتھ بھی لڑ پڑتے ہوں گاؤں میں آپ کی لڑائیاں اتی مشہور ہوئیں کہ جہاں کہیں سے شوروغل کی آواز آئی آپ کے والدین گھر میں پریشان ہو جاتے کہ ويكصيل بجرحافظ كسي كررباب-ايك مندوسا موكارنے جب مسلمانوں كوزيادہ تنك كيا اور رئن زمين سے ساري قصل اُٹھائی تو انکی دوہائی پرحضور نے اپنے چندنو جوان ساتھیوں کے ساتھ اُس ہندو کا تنجارتی قا فلہ جو گندم لے کرجار ہا تفاراستے میں ہی روک لیا اور گندم أتار كركاؤں كے لوگوں میں بانث دى يوں مسلمانوں نے تو آپ كی جوانمر دى اور ولیری کی تعریف کی مگر مندووں نے انگریز کی عدالت میں آپ پر مقدمہ دائر کر دیا۔جسکی یا داش میں آپ کو تمن ماہ میانوالی بیل میں رہنا پڑا۔ وہاں عام قیدیوں سے تو کام لیاجا تا مرآب حافظ قرآن ہونے کی نسبت سے سلمان آفیسرز کے بچوں کومنے وشام قرآن پڑھایا کرتے۔میرے قبلہ گائی حضور قبلہ عالم منگانویؓ فرمایا کرتے آپ جھی اُن ایام کا ذکر فرماتے تو اکثر مجھے کہتے نوجوانی میں مجھے صحبت اچھی نہیں ملی تھی لوگوں کی باتوں میں آ کرمیں نے ہندوؤں سے جھڑے کیے اوران کے لیے افریت کا ہاعث بنالینی آپ اُس دور کونا پیند فریا ہے تھے۔

شادی خانه آبادی:۔ حضور کوابندائے جوانی میں ہی اپی برادری اور برادری سے باہر بھی کی رشنوں کی پیشکش مولی لیکن آپ کی والدہ جسکو آپ سے والہانہ لگاؤ تھاکسی رہتے پرراضی نہ ہوئیں اور اصرار کیا کہ میرے بھائی ک

بیٹی سے شادی کرو۔للمذاحضور نے اپنی والدہ کی خواہش پر پہلی شادی اینے ماموں کی بیٹی سے کی اس وقت آپ کی عركم دبیش اٹھارہ ببیں سال کے قریب ہو گالیکن ابھی آپ کی شادی کوتھوڑ ابی عرصہ گزراتھا کہ آپ کے نٹھیال اور ودهال میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا آپ نے اسپے درهال کاساتھ دیا۔ جس پر نھیال ناراض ہو گئے۔ انہوں نے ا بني بيثي كى طلاق كامطالبه كرديا اور يون بات طلاق تك چينج كئي \_ چونكه تھوڑ اعرصه كزراتھا إن سے آپ كى كوئى اولا و نه بوئی۔اسکے بعد پھررشنوں کی پیشکش ہوئی۔حضور کے والد بزر کوار نے نزد کی گاؤں کے ایک گھر میں بات کی۔ اُس اڑی کو بہت چلاتو حضور کوکہلا بھیجا اگر میرے والدین نے انکار کردیا تو میں پھر بھی آپ سے ہی شادی کروں گی اور کھرے بھاگ آؤں گی حضور نے سنا تو اس لڑی سے شادی کے لیے انکار کردیا اور اینے والدسے کہا جس لڑکی کواینے والدین کی عزت و آبرو کا خیال نہیں میں اس سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔میرے پاس ہروفت لوگ اُ ٹھتے ، بیٹھتے ہیں بیآج میرے ساتھ بھا گئے کو تیار ہوگئی ہے کل کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے گی۔عورت کی سب ے برسی خوبی حیاءاور یا کدامنی ہے۔ آخر پھی عرصہ بعد آپ نے خود ہی فیصلہ کیا کہ میری شادی میاں طالع وند مرحوم کی بیٹی ہے کر دو کیونکہ جہاں تک میں نے سُناہے اُن کا گھرانہ بڑا شریف اُنفس ہے۔میاں طالع وندولد میاں محد اسحاق " حجفور" کے رہنے والے تھے نوجوانی میں ہی انقال کر گئے اس وفت انکی ایک معصوم بیٹی تھی اور ا ز وجہ حاملہ تھی۔ان کی ہیوہ نے منت مانی اگر اللہ کریم مجھے بیٹا عطا فرمائے تو میں زندگی بھر دوسری شاوی نہ کروں گی۔لہٰذا کچھ ماہ بعدان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ''غلام رسول ''رکھا گیا۔ پھر ریہ بیوہ نواں میں آگئیں اورخود منت کرکے تقوی و پاکدامنی کے ساتھ اینے بیتم بچوں کی پرورش کی۔ ندو دسری شادی کی اور نہ بھی کسی سے خیرات لی۔اس قدر غیور اور صابر خاتون تھیں نہ بھی کسے پچھ مانگا اور ندایئے گھرے باہر قدم رکھارات دن چر خد کات کر بچوں کورز ق حلال سے کھلا یا۔ان کی تربیت اور صبر وشکر کا بچوں پر بھی نمایاں اثر پڑا اور بید دونوں نہایت صابر متقی ، خداترس اورسادگی کی مثال بن مسئے۔اس بیوہ اوراس کے بچوں کی پاکدامنی اور پر ہیز گاری کی گاؤں میں مشہوری تھی لہذاحضور نے اس کھر میں شادی کا ارادہ فرمایا۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت باباعلی کل صاحب نے اپنی بیٹی "غلام رسول" کودے کرحضور کے لیے ان کی ہمشیرہ کارشتہ ما نگ لیا۔اس طرح اغلب گمان بہی ہے کہ 1936ء کے سی مہینے میں حضور کی شادی خانہ آبادی ہوئی۔ آپ خود فر مایا کرتے میں نے شادی نہ قوم قبیلہ و کھے کر کی منتشک و صورت اور مال وزرد مکھرکی بلکہ شرافت اور یا کدامنی و مکھرا پی زوجہ سے شادی کی تا کہاس کیطن سے نیک اور صالح اولا دپیدا ہو پھر دنیانے دیکھا اُس مائی صاحبہ سے حضور قبلہ عالم منگانوی جیسی نابغہء روز گار ہستی نے جنم کیا جنہوں نے اپی ولایت کے نور سے پورے ملک کوروش ومنور کردیا۔

**ተ** 



Marfat.com

مقام ابدال

ا حادیث کی روشنی میں: حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم عظیات نے فرمایا "میری امت میں تمیں (30) ابدال رہتے ہیں آئیس کے طفیل زمین قائم ہے۔ انہی کے سببتم پر بارش برتی ہے، انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ "(جامع ترفدی بطرانی کبیر) ایک اور حدیث میں حضرت علی المرتضات مروی ہے کہ رسول اکرم علیات نے فرمایا "ابدال ،شام میں چالیس ہیں جب ان میں ہے کی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی جگہ پردوسرے وبدل دیتا ہے۔۔ انکی برکت سے باران رحمت بری ہواور وثمنوں پر مدودی جاتی اللہ تعالی اس کی جگہ پردوسرے وبدل دیتا ہے۔۔ انکی برکت سے باران رحمت بری ہواور وثمنوں پر مدودی جاتی ہواور ان کے ذریعے سے بلا کیں دور ہوتی ہیں "(مندام احمد بن صنبل) حضرت انس بن ما لکٹی روایت ہیں ہے کہ چالیس ابدال میں سے باکیس شام میں اور اٹھارہ عراق میں ہیں۔ حضرت حذیفہ بن کیان کی روایت میں ہے کہ چالیس ابدال میں سے باکیس شام میں اور اٹھارہ عراق میں ہیں۔ حضرت حذیفہ بن کیان کی دوایت میں ہے کہ ان ابدال کے دل حضرت ابرا ہیم کی منہاج پر ہیں۔ امام زرقانی آئے ابدال کی وجہ سے دیو کہ منہاج کے بعدد وسرا بداتا ہے۔ اور بیا ولیاء کرام کی ایک صنف ہے جو کہ کہ افلات سید کو اخلاق حسنہ میں بدلتے ہیں۔

امام شاذلی "نے فرمایا ہے کہ ہرابدال کے مراقب مختلف ہیں اور بزرگوں نے لکھاہے کہ بیابدال فقط شام تک محدود نہیں بلکہ تمام زمین پران کا تصرف ہے۔ ابدال کی صفات بیہ ہیں کہ وہ نماز ،روزہ اور تقوی کے باعث مراتب حاصل نہیں کرتے بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ "میری امت کے ابدال کثر سے نماز ،روزوں سے جنت میں داخل نہیں ہوں سے بلکہ قلب کی سلامتی ، سخاوت نفس اور اہل اسلام کے ساتھ دم کرنے سے جنت میں داخل ہوں سے۔ "(جامع ترفدی)

ایک اور حدیث میں فر مایا کہ "آبدال کومراتب نماز ،روزہ کے باعث نہیں ملتے بلکہ تخاوت اور مسلمانوں سے خیرخواہی کے باعث فضیلتیں عطا ہوتی ہیں ان ابدال وقت کوزمین پر مختلف امور سونے جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام زمین پر تضرف عطا کیا ہے اور بیا ہے فیض سے مخلوق خدا میں کسی ایک کوفیض یا ب کر کے اُسکا قلب نورخدا سے منور فرما کر سارے جہان کی روشن کا کام لیتے ہیں۔

ابدال وقت حضرت بابافقیر محمد رمضان رحمته الله علیه: ای مبارک طاکفه بین سے ایک منفره نام ابدال وقت حضرت بابافقیر محمد رمضان رحمته الله علیه کا ہے۔ راقم الحروف نے بعض احباب خاص کی زبانی سُنا۔ حضرت فقیر صاحب ،حضرت قطب عالم پیرمحلویؓ کے مرید اور اپنے وقت کے ابدال سے کی سال پہلے حضرت قطب عالم نیرمحلویؓ کے مرید اور اپنے وقت کے ابدال سے کی سال پہلے حضرت قطب عالم نے آئیں بطور خاص فرمایا تھا" پہاڑوں میں ایک شہباز پُر لکال رہاہے اس کو پکڑنا۔ "بیراز و نیاز کی با تیں یا حضرت قطب عالم می اینے میں سکے متعلق تا حال پچھ پیدنہ چل سکا کہ بی فقیر با تیں یا حضرت قطب عالم کے بید نہ چل سکا کہ بی فقیر

الكرم الكرم الكرم

صاحب کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کب مرید ہوئے اور کس خاندان سے علق رکھتے تھے؟

حضرت باباعلی کل صاحب فرماتے ایک دن اپنا تعارف اسطرح کروایا که" نیلی بار کا ترکھان ہوں اور قطب پاکسے اغلام ہوں" نیکن ضدا جانے کون سے ترکھان متھ؟ لکڑیاں کاٹ کر پچھ بنانے والے یا قلب وروح کی نقیبر کرنے والے؟

1941ء کی ایک شام کا ذکر ہے "نوال" سے پانچ میل و ورایک گاوک" کا جامع مسجد میں حضرت فقیر صاحب وارد ہوئے۔ رات کو مسجد کا خادم "یاران موچی" مسافر سجھ کے کھا تا لایا اور پچھ دیر پاس بیٹا رہا۔ سئر خ آتھیں اور عجیب کیفیت دیکھی تو سجھ گیا ہے کوئی اللہ تعالی کا خاص بندہ ہے۔ شبح پھر حاضر ہوا، اور خدمت بجالایا۔ آپ نے اُسے فرمایا مجھے "نوال" لے چلو۔ یہ با غین اُس نے خود بتائی ہیں۔ وہ ساتھ چل پڑا۔ راستہ میں آپ کی مزید کیفیات کا مشاہدہ کیا تو پہ چلا ہے تو کوئی مر وِقلندر ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے موقع پاکرعرض کی جناب! رات بھرآپ کی خدمت کی اب گری میں آپ کے ساتھ پانچ میل پیدل سفر کیا ہے بچھ جھے بھی عنایت فرمائی میں اور وہ صرف ایک آدی کیلیے لایا ہوں۔ "جیسے ہی ہم نوال کے فرمائی واردہ صرف ایک آدی کیلیے لایا ہوں۔ "جیسے ہی ہم نوال کے جنوبی سے بیامیاں مصطفیٰ میں ایک پھول ہے اور وہ صرف ایک آدی کیلیے لایا ہوں۔ "جیسے ہی ہم نوال کے خوبی سے بیامیاں مصطفیٰ میں ایک خور سے اور وہ صرف ایک آدی کو مانا ہے اسکا نام بتا کیں تا کہ میں آپ کو دہاں۔ فرمایا تم پیش سے لوٹ جا کہ میں تو حرض کی آپ نے جس آدی کو مانا ہے اسکا نام بتا کیں تا کہ میں آپ کو دہاں۔ تک چھوڑآ کی فرمایا نام بتا کیں تا کہ میں آپ کو دہاں۔ تک چھوڑآ کی فرمایا نیس تا کہ میں آپ کو دہاں۔ تک چھوڑآ کی فرمایا نیس تا کہ میں آپ کو دہاں۔ تک چھوڑآ کی فرمایا نیس تا کہ میں تو دول لوں گالہذا میں وہیں سے بلٹ آیا۔

نوال میں تشریف آوری: بعادوں (جولائی، اگست) 1941ء کا زمانہ تھا سخت گری کے دن تھے، گاؤں کے لوگ حب معمول دو پہرکومندروالے بڑے بیٹیل کے نیچ بیٹے تھے کہ اچا تک جنوب کی سمت سے ایک بیب و جلال کا پیکر مجذوب نقیر نمودار ہوا۔ ادھ رغم ، سفید بال، گندی رنگ، نمرخ آئکسی، نظے پاؤں، جہم پرسوائے ایک لگوٹی کے ادر کوئی کپڑانہ تھا۔ خاموثی سے نمر جھکا کرایک طرف بیٹھ گئے۔ نہ تو کسی سے پانی ما نگا اور نہ ہی کسی کے گر رجم ہو گئے اور طرح کے گر کا پیت پوچھا پیپل کے نیچ بیٹھے ہوئے ، بوڑھے، جوان سب آپ کے گر دجم ہو گئے اور طرح کر سوال کرنے گئے۔ لیکن مجذوب نقیر نے نہ تو کسی کے سوال کر نے گئے۔ لیکن مجذوب نقیر نے نہ تو کسی کے سوال کا جواب دیا اور نہ کسی کی طرف توجہ دی۔ ای اثناء میں موال کرنے گئے۔ لیکن مجذوب نقیر آ تی ہی پریٹائی یادآگی اور عرض کی "اے فقیر! میر ابنیٹا انگریز کی فوج میں ہے نہ و کی اللہ ہے۔ و کی اللہ کا تھور آتے ہی اپنی پریٹائی یادآگی اور عرض کی "اے فقیر! میر ابنیٹا انگریز کی فوج میں ہے نہ و کی کوئی خبر آئی ہے اور نہ ہی پہنہ چلا ہے کہ وہ کہاں پر ہے وُ عاکر و خبر بہت سے واپس آجائے "(ان ونوں حضور کے چھوٹے بھائی بابل فضل اللی صاحب فوج میں ملازم تھے)

مائی صاحبہ کے الفاظ سفتے ہی میدم نقیر کی نظریں اٹھیں اور پوری توجہ سے دیکھا یوں لگا جیسے مسافر کو اپنی

منزل ال گئ ہواور انہیں خاطب ہوکر فرمایا۔ "مائی تیرے اُس بیٹے کوتو خیر ہے۔ جوگھر ہیں ہیں اٹکی خیر منا "حضور کی والدہ گھر والہیں آئیں تو آپ کے والد ہزرگواراور دونوں بیٹول (حضرت خوابداور باباعلی گل صاحب) سے فقیر کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی لفظ بر لفظ فقیر کا ارشاد بھی سُٹایا۔ باباعلی گل صاحب فرماتے ہم فورا اُٹھ کھڑے ہوئے اور وونوں بھائی آپ ہے والد محترم کے چیچے پیچے چل پڑے۔ بیسے ہی فقیرصاحب کے سامنے ہوئے تو انہوں نے ہم پر نظریں بھائی آپ ہوتے گئے تیرصاحب کی توجہ بڑھتی گئ۔ والمد محترم سب سے آگے تھے، میں درمیان نظریں بھائور منوب ہوئے قفیرصاحب کی توجہ بڑھتی گئ۔ والمد محترم سب سے آگے تھے، میں درمیان میں تفا اور حضرت خواجہ پیچے تھے۔ فقیرصاحب کے قریب بیٹی کر والد محترم نے سلام عرض کیا اور مصافحہ کے لیے باتھ ملا یا تو آپ نے پوچھا بابا پھھ آتا ہے "عرض کی" بی بال" فرمایا " سائو" والدصاحب نے قرآن مجمد کی یہ استوں ما اللہ نہو گئے ہوئے اللہ نہوں کہ انہ ہوئے گئے اللہ نہوں کہ انہ ہوئے گئے اللہ نہوں کہ انہوں کہ انہ ہوئے گئے اللہ نہوں کہ انہوں کو بھی اللہ نہوں کہ انہوں کو بھی اللہ نہوں کہ انہوں کو اور کہ گئے و کر بناویا " کھی آتا ہے " عرض کی میں قرآن کا حافظ ہوں فرمایا" انجھا سائو" آپ نے کہ کو اللہ نہو کہ اللہ نہوں کر بالا کہ کہ عن فرکر بناویا " کھی آتا ہے " عرض کی میں قرآن کا حافظ ہوں فرمایا" کھی آتا ہے " عرض کی میں قرآن کا حافظ ہوں فرمایا" انجھ اللہ فو اللہ نوٹے ہوئے والم اللہ فرائے کہ کہ کو اللہ نوٹے کو اللہ نوٹے ہوئے قائم کو اللہ نوٹے کے قرکر بناویا " کھی قرکر بناویا " کھی قور کر بناویا کھی اللہ نوٹے ہوئے فرکر بناویا کھی اللہ نوٹے ہوئے کو کہ کو کہ کو کر بناویا کھی تھی کے فرکر بناویا کھی اللہ نوٹے ہوئے کو کر بناویا کھی کھی تو کی اللہ کو کو کو کر بناویا کھی تا ہے تو کو کر بناویا کھی کے کو کر بناویا کھی کھی کو کر بناویا کھی کو کر بناویا کھی کھی کو کر بناویا کھی کے کو کر بناویا کھی کو کر بناویا کھی کے کہ کو کر بناویا کو کھی کو کر بناویا کھی کو کر بناویا کھی کو کر بناویا کو کھی کی کو کر بناویا کو کھی کے کو کر بناویا کو کھی کے کو کر بناویا کھی کے کر بناویا کھی کو کر بناویا کو کو کر بناویا کو کر بناویا

پھر حضرت خواجہ کوئر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور فر مایا حافظ تیرے مقدر میں کیا ہے اور تو کہاں ہے؟'' جاکالی مجھی دیاں دھاراں بی' میفر ماتے ہوئے ہاتھ اٹھایا اور در میان والی انگلی کوانگوشی والی انگلی سے ملا دیا (بیاشارہ حضرت اقدس دہڑ دی کی طرف تھا کیونکہ ان کی بیدونوں انگلیاں پیدائشی طور پر ملی ہوئی تھیں)

ہر کیے را بہر کارے ماختند میل آن اندر دلش انداختند (ہرکی کوکسی نہیں کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اوراس کام کی طرف توجہ یا اس سے محبت اس کے دل میں ڈالی گئی ہے)

حضرت خواجہ فرمایا کرتے''اس دفت مجھے اور تو مجھ میں نہ آیا البت میرے دل میں فقیرصاحب کے لیے یک خاص محبت پیدا ہوگئ''

حضرت خواجه پرنگاو ابدال کافیض: جبشام ہوئی تو نقیرصاحب گاؤں کی جامع مسجد میں تشریف اے دوہاں بھی لوگوں نے نقیر کا پیچھا نہ چھوڑا۔ البتہ یہاں واسطہ تماش بینوں سے زیادہ عقملند نمازیوں سے تھا۔
میاں محمد نظام خیل جومبحد کا متولی تھا اُس نے ہو چھا کون ہو؟ فرمایا" افسر ہوں" کہاں سے آئے ہوفر مایا" عرش سے "کیوں آئے ہو؟ فرمایا" مورف ایک کوکرنا ہے جب آیا

عین شاب کے عالم میں آپ کی میر جو دبانہ کیفیت والدین کے لیے انتہائی تکلیف کی باعث اور پریشان

منتی ۔ والدہ جوآپ کودل و جان ہے ہو ھر چاہتی ہی ۔ جس و شام نصرف کھانا چوڑ دیا بلکہ رو، روکر ہے حال ہو

گئیں ۔ والد بھی چھپ ہیکھپ ہیکھپ کر روتے ، ہوے بھائی باباعلی گل صاحب دن، رات جنگلوں، پہاڑ وں میں آپ

کے پیچے پیچے رہتے اور بھی بھی شام کو گھر بھی لے آتے ۔ نقابت و کمزوری کا بیعالم ہوگیا کہ گاؤں کا خوبصورت اور

کر بل جوان پیچانا نہ جاتا تھا۔ جسم اطہر اب محض ہڈیوں کا ڈھانچ نظر آتا جو بھی دیکھا آپ کی حالت پر افسوں کرتا۔

ٹین، چار ماہ آپ پر بھی کیفیت رہی اچا تک ایک روز جنگل سے وابسی پر حضرت فقیر صاحب سے آمنا سامنا ہوگیا

انہوں نے آپ کود کیمتے ہی فرمایا ''حافظ! میں نے تیرا برتن ہر فقیر کے آگے کیا گر سب نے ڈاڈھا ( سخت ) کہہ کر

معذدت کرلی۔ البتہ شاہ مش نے فرمایا اسے میر ہے والے کردوجاؤ ملتان تہمارا حصہ ہے''

ملتان روائل اور قیام:۔ حضرت فقیرصاحب کے بیدالفاظ کہنے کی دیرتھی کہ حضرت خواجہ سے وہ مجذوبی کیفیت اتر کئی۔ گھر تشریف لائے کھانا کھایا والدین کے لیے تو عید کا چاند طلوع ہو گیا انہوں نے خیرات کی۔ تمام عزیز واقارب ملنے کے لیے آئے اوراس کیفیت سے متعلق پوچھنے گئے آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ 'اب میں وہ

حافظ بیں رہامیں نے اپنے آپ کوخداوند کریم کے سپر دکرویا اب اس کی رضا ہے جو جھے سے کام لے

پھر آپ نے والدین کوسلی دی کہ آپ کا بیٹا دیوانہیں ہے بات صرف بیہ کہ اس نے اپنے آپ کوراو خدا میں وقف کر دیا ہے۔ اب والدین کوشنی ہوئی اور آئیس وہ بشارتیں یا دآنے گئیں جو آپ کی ولا دت سے پہلے انہیں ملی تھیں۔ ملتان جانے کی تیاری شروع ہوئی تو والدین نے آپ کے بڑے ہوئی باباعلی گل صاحب کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کیا۔ لہذا ملتان بیٹے کرسید ھے درگاہ شاہ شمن پر حاضر ہوئے۔ وہاں پر شیعہ حضرات کا قبضہ تھا۔ آپ نے ساتھ روانہ کیا۔ لہذا ملتان بیٹے کرسید ھے درگاہ شاہ شمن پر حاضر ہوئے۔ وہاں پر شیعہ حضرات کا قبضہ تھا۔ آپ نے فرمایا ہم یہاں پر بچھ مرصر تھر نے کے لیے میانوالی سے آ بی سے انہوں نے کہا ہم یہاں پر صرف شیعہ محمود انہوں نے کہا آرشیعہ ہوتو سارا در بارتہا راہے۔ جینے دن چا ہو گھر سے کہا ہمیں بھی شیعہ محمود انہوں نے کہا آرشیعہ ہوتو سارا در بارتہا راہے۔ جینے دن چا ہو گھر سے کہا ہمیں بھی شیعہ میں حافظ کا لفظ شاتا تو کہا پورے مانان میں مشہور ہے کہا میں حافظ کا لفظ شاتا تو کہا پورے اس سے مقابلہ کر لو ۔ بابا جی نے کہا پہلے آئیں قر آن در ہرا لینے دو پھراطان کرتے ہیں کہ آ وہا دا حافظ آگیا ہے۔ اس سے مقابلہ کر لو ۔ بابا جی نے کہا پہلے آئیں قر آن در ہرا لینے دو پھراطان کرتا در باری حضرات خوش ہو گئے اور مزاد اس سے مقابلہ کر لو ۔ بابا جی نے کہا پہلے آئیں قر آن در ہرا لینے دو پھراطان کرنا در باری حضرات خوش ہو گئے اور مزاد اس سے مقابلہ کر لو ۔ بابا جی نے کہا پہلے آئیں قر آن در ہرا لینے دو پھراطان کرنا در باری حضرات خوش ہو گئے اور مزاد اس کی طرف اشارہ کر کے فر ماتے تہارے دادار در گواراس مقام پر چالیس دن در ہو تھی۔

حضرت خواجہ نے چلہ کی پہلی شب جب مبحد میں قیام کیا تو وہاں جنات رہتے تھے۔ باباعلی گل صاحب جب چراغ روش کرتے تو وہ اُو پر اُڑ نا شروع ہوجا تا اور پھر بُھے جا تا۔ سردیوں کا موسم تفاوہ دروازہ بند کر کے اندر سے گنڈی لگاتے تو دروازہ جھنکے کے ساتھ خود بخو دکھل جا تا آخر جہاں حضور مجوعبادت تھے وہ آپ کے پیچھیا کر بیٹے رہے گرچھت سے بھیا تک آوازیں شروع ہو گئیں۔ وہ برٹ تنگ ہوئے گر حضرت خواجہ پران باتوں کا ذرا بھی اُڑ نہ تھا وہ دنیا و مافیھا سے بخبرا پنے رب سے کو لگائے بیٹھے تھے۔ بابا تی کو جنات نے جب بے حد پریشان کیا تو انہوں نے حضور کومتوجہ کیا اور کہا مجھے جنات نہیں تھہرنے دیتے۔ فرمایا پھر آپ واپس چلے جاؤ۔ لیکن والدین کے منہوں نے تھے ہوئے۔ آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ البتہ بچھوڑوں کے لیے رہائش بدل لی۔

میں نے حضور قبلہ عالم منگانوی کی زبان مبارک سے سنا۔ حضرت خواجہ نے چلہ کے پہلے نین روز پچھ نہ کھایا اور مشغول بحق رہے۔ کیونکہ حضرت فقیر صاحب نے بوقت رخصت آپ سے فرمایا تھا ''کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا البتہ کوئی اصرار کرے تولیا'' چو تھے روز صبح کے وقت جب آپ مزار شریف کے سرمانے اپنے مخصوص مقام پر یاوالئی میں محو تے تو ایک شاہ صاحب جودرگاہ شریف کے سجادہ نشین تھا ہے ہاتھوں میں کھانا لیے عاضر ہوئے اور آپ کھانا آپ کے سامنے رکھ دیا حضور نے نفی میں اپنے سرکو ہلایا تو وہ دست بستہ کھڑے ہوگئے اور عرض کی اگر آپ کھانا خبیں کھائیں گئے ہیں گئے تھے جو ہارا باز و پکڑ کر در بار شریف سے نکال دیں۔ آج رات کو جھے حضرت شاہ شمل کی زیارت ہوئی ہے آپ جھی پر رخی ہوئے اور فر ہایا میر امہمان تمین دن سے بھو کا بیٹھا ہے اور تم گھروں میں انواع واقسام کے کھانے کھاتے ہو۔ آگر میرے مہمانوں کی خدمت تم پر بھاری ہے تو یہاں سے نکل جا و حضرت خواجہ مسکرائے اور سجادہ نشین صاحب کی ولیو گئی کے لیے تھوڑ اسا کھانا تناول فر بایا۔ اس کے بعد سجادہ نشین آپ کی خدمت میں پیش بیش رہے گئی حضور بہت کم کھانا تناول فر مائے۔ ہر وقت حالتِ جذب میں متعزق رہتے۔ باباعلی گل صاحب فر باتے ابتدائی ایام میں دن کو مزدوری کرنے کے لیے شہر میں نکل جاتا اور شام کو جو پکھ ملتا اس سے کھانا کے فرماتے ابتدائی ایام میں دن کو مزدوری کرنے کے لیے شہر میں نکل جاتا اور شام کو جو پکھ ملتا اس سے کھانا کے آتا۔ آپ بہت کم تناول فر ماتے لیکن اس کے باوجود آپ کے جسم پرکوئی نقابت کے آتا رئیس تھے۔ جب بھی بھی تھے قافظ صاحب نے آتا۔ آپ بہت کم تناول فر مارک تروتازہ ہوتا۔ در باری حضرات گاہے بگاہے جسے یو چھے لیتے حافظ صاحب نے قرآن دیرالیا ہے۔ ہم کب مقابلے کا اعلان کریں؟ تو میں بنس کر کہد دیتا پچھددن اور صبر کرلیں تا کہ تہمیں لوگوں کے کہا مشتر مندگی نہ ہو۔ در باری مطمئن ہوجاتے اور میری بڑی آئے بھگت کرتے۔

ملک مجمد یوسف اعوان سکند موضع کئی نو (شورکوف) راقم الحروف کے نام اپی کچھ یا داشتوں میں لکھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت خواجہ نے مجھے تنہائی میں حضرت شاہ مش کی درگاہ پر چلہ کے دوران پیش آنے والا واقعہ سنایا کہ جب ابتداء میں مجھے حضرت شاہ مش کی درگاہ پر چلہ شی کا حکم ہوا۔ تو وہاں پہنچ کر میں نے ماحول کونا سازگار پایالیکن رہنا تو تھا ہی بالآخر کوشنشین ہوا۔ پہلی رات میں نے دیکھا کہ میرانفس ایک جانور کے بیچ کی شکل میں ہے اوراس کے اندر سارا قرآن لکھا ہوا ہے۔ پھر جب تمیں یا بیش دن گزر مے تو پھر میں نے اپنفس کواس طرح دیکھا کہ اندر سارا قرآن لکھا ہوا ہے۔ پھر جب تمیں یا بیش دن گزر مے تو پھر میں نے اپنفس کواس طرح دیکھا کہ ایک نورانی بیچ کی صورت میں حضرت شاہ مش کی کو دیس کھیل رہا ہوں۔

چلہ کی آخری شب بارگا ہے نہوی علی ہے۔ میں حاضری:۔ میں نے اپ قبلہ گائی حضور قبلہ عالم منگانوی کی زبان مبارک سے سا۔ آپ فرمایا کرتے چلہ کی آخری رات میں نے دیکھا کہ ایک وسیع وعریض میدان میں چیز کا کو ہوا چر دہال کرسیال لگائی کئیں جن پرتمام اولیاء کرام ، غوث، قطب، ابدال ، قلندر آکر بیٹھ گئے پچھ ہی دیر بعد اللہ کے جو برسول اکرم علی تشریف لائے تمام اولیاء اللہ دست بستہ کھڑے ہوگئے اور حضور علیہ السلام اپنی مخصوص مند مبارک پرجلوہ افروز ہوئے۔ اسی اثناء میں حضرت شاہ شمس نے میرے بازو سے پکڑ کر سرکار دوجہال علیہ کی خدمت میں چیش کیا (بقول میاں محمد بخش حضور فرمایا کرتے حضرت شاہ شمس کی آئی کھیں بردی اور مرزخ تھیں۔ مونچیں بھی قدرے برحی ہوئی تھیں چرے پروجا ہت وجلال میکتا تھا۔ ہاتھ میں عصا اور سزرنگ کے مرزخ تھیں۔ مونچیس بھی قدرے برحی ہوئی تھیں چرے پروجا ہت وجلال میکتا تھا۔ ہاتھ میں عصا اور سزرنگ کے

جبة میں ملبوس تھے )رسول خدا علیہ کے ایک کاغذ کا کلڑا (بطورسند) عطافر مایا جس پر بیالفاظ تحریر تھے۔

"امیر ، مومن ، ناظم دین محمد خواجہ حافظ گل محمد"

اورارشاد فر مایا "منگگری میں عیسیٰی و وقت کے پاس چلے جاؤ" (منگگری ضلع ساہیوال کا پرانا نام ہے اور عیسیٰی وقت سے مراد حضرت اقدس دہڑوی تھے کیونکہ آپ مردہ دلول کوزندہ کرتے تھے )

باباعلی گل صاحب فر مایا کرتے چلہ کی آخری شب کو میں بھی حضور کے پاس تھا آپ تو حسب معمول یا دِالہی میں مشخول رہے جبکہ میں سوگیا۔ میں نے خواب میں دیکھا عرش سے ایک گھلا ہوا قرآن مجید آہتہ نیچ زمین پر آرہا ہے۔ یہ قرآن مجیداً سی جگہ آکر اُٹر اجہال معجد میں ہم تھم سے ہوئے تھے میں نے دیکھا اس گھلے ہوئے قرآن مجید میں بیالفاظ درج تھے۔

امیر ، مومن ، ناظم دین محمر خواجه حافظ گل محمد میری آنکه کلی خواجه حافظ گل محمد میری آنکه کلی تو بیس دیکھا ہے میری آنکه کلی تو بیس نے اسکا ذکر حضور سے کیا آپ نے فرمایا "بھائی جو پچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے میں نے دہ سب پچھ بیداری میں دیکھا ہے۔اب تیاری کریں واپس چلیں ہمارا کام ہو گیا ہے "اور ضبح سویر سے وہا سے رخصت ہوئے ۔

ایک مجذوب فقیر سے ملا قات اور پیغام ابدائل: بااعلی کل صاحب فرماتے جب ہم درگاہ شاہ سمس سے واپس آر ہے تھے تو ملتان شہر کے بازاروں میں ہم نے ایک مجذوب فقیر کود یکھا جوسفیدریش تھا۔ لوگ اسے پھر مادر ہے تھے اور وہ آگے آگے دوڑر ہاتھا۔ اُسے دیسے ہی حضرت خواجد اسکی طرف دوڑ کے لوگوں کوروکا اور قریب جا کرمجذوب کوسلام کیا اور عرض کی حضرت بابا فقیر مجد رمضان نے آپ کے لیے ایک پیغام دیا تھا مجذوب کر گیا بردے خور سے آپ کو دیکھا اور پوچھا کیا پیغام ہے۔ عرض کی انہوں نے پوچھا ہے 'اب میرے لیے کیا تھم ہے فرمایا اُسے کہنا پہاڑ کی دوسری طرف ہوجا' بیسنتے ہی حضرت خواجہ پلٹ آئے۔ جب میں نے نفصیل پوچھی تو فرمایا اُسے کہنا پہاڑ کی دوسری طرف ہوجا' بیسنتے ہی حضر مایا تھا کہ ملتان شہر میں تم ایک مجذوب فقیراس حال فرمایا ''نواں' سے آتے ہوئے حضرت فقیر صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ ملتان شہر میں تم ایک مجذوب فقیراس حال میں دیکھو گے کہ لوگ اسے پھر مارر ہے ہو نئے آئیس میراسلام اور پیغام عرض کر دینا' 'حضور نے ملتان سے واپس میں دیکھو گے کہ لوگ اسے پھر مارر ہے ہو نئے آئیس میراسلام اور پیغام عرض کر دینا' 'حضور نے ملتان سے واپس محضرت فقیر صاحب کی خدمت میں پہنچایا تو وہ بچھے دن بعد نواں چھوڑ کر نواب آف کالا باغ کی اسٹیٹ والے پہاڑ '' جاب' ' جلے گے اور تا دفت وصال و ہیں پر دہے۔'

ملک محمد خان کا حضور کود ہڑ نشریف کی خبر دینا:۔ حضرت خواجہ ملتان سے جب واپس کھر آئے تو ہر طرف خوشی کی ہردوڑ گئی باباعلی کل صاحب نے جب والدین اور عزیز وا قارب کو بشار تنمی سُنا کیں تو سب کویفین ہو سی کے حضرت خواجہ سے کوئی بڑا کام لیا جانے والا ہے۔اب کی بار حضور کے چیرہ سے نقابت کی بجائے ایک تُورشیکیا تھا ماتان ہے واپسی کے بعد آپ کی وجابت کا بیعا لم تھا کہ ہندوہ مسلمان ہرکوئی آپ کا احترام کرتا اور آپ جس پر نظرا تھات اس پرایک ہیبت طاری ہوجاتی کچھ دنوں بعد آپ کی ملاقات ملک مجھ خان ہے ہوئی۔ وہ بھی آپ کے متعلق بہت کچھ من چکے تھے اور آپ سے ایک برادری کا تُر ب بھی تھا۔ انہوں نے مشورہ دیا حافظ صاحب! میرا ماموں ملک مجھ یار پچھ مرصہ پہلے ضلع منگری چلاگیا تھا۔ اُس نے وہاں ہے ہمیں خطاکھھا کہ میری ملاقات ایک اللہ کے ول ہے ہوئی ہے میں تو سب پچھ چھوڑ چھاڑ کر اُس کا مرید ہوگیا ہوں اور انہی کے پاس وہ ہر شریف رہتا ہوں کے ول ہے ہوئی ہے میں تو سب پچھ چھوڑ چھاڑ کر اُس کا مرید ہوگیا ہوں اور انہی کے پاس وہ ہر شریف رہتا ہوں ۔ اور تہمیں بھی تھیجت کرتا ہوں یہاں آؤ اور ان کے مرید ہوجاؤ ایسا ولی اللہ ہے جسکی مثال نہیں لہٰذا میں وہاں گیا جسلم رہنا تھا وہ بھی وہیں جاؤ ۔ پھر آپ کو حضرت اقد س وہر وگ کا نام ، خلیہ اور ایڈریس بتا یا۔ حضرت خواجہ نے پوچھا اُن کے بھی وہیں جاؤ ۔ پھر آپ کو حضرت اقد س دہر وگ کا نام ، خلیہ اور ایڈریس بتا یا۔ حضرت خواجہ نے پوچھا اُن کے ہم سرام ہوں کی انگلیاں کیسی ہیں ملک مجھ خان نے کہا در میانی انگلی انگوشی والی انگلی ہے جڑی ہوئی ہے۔ آپ کے چرے ہوئی کی اور ایڈریش نے بیان مقر مضان نے جب بیہ کہا تھا کہ کالی مجھی دیاں دھاراں پی تو ہاتھ کی انگلیوں کو ملا لیا جونکہ آپ کو اس طرف واضح اشار سے ل چکے تھے لہذا دہر شریف کیلیے تیاری فر مائی۔ ملک عبدالرحمٰن خانی کی والدہ نے شاتو واضح اشار سے ل چکے تھے لہذا دہر شریف کیلیے تیاری فر مائی۔ ملک عبدالرحمٰن خانی کی والدہ نے شاتھ دو اند کیا تا کہا کیلے سے میں نے کریں۔

(یہ الی صاحبہ حضور سے بے حدمجت کرتی تھی اور اپنے بچوں سے بڑھ کرآ پ کا خیال رکھتیں۔ جب کڈھی کے چشمہ پرآ پ بچھ عرصہ شغول یا والی رہے ہے اکثر آ پ کے لیے کھانا تیار کرکے لے جا تیں اور اپنے بچوں کو بھی حضور کی خدمت و گلہداشت کی تلقین کرتیں جب حضور کو خرقہ ء خلافت عطا ہوا۔ تو آپ کی مرید ہو گئیں انہوں نے حضور کے بچپن سے ہی آپ سے متعلق بثارات سن رکھی تھیں اور ایک کامل وُرویش خاتون تھیں اللہ کریم انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے )

وہڑشریف روائگی اور بارگا و ابدال سے اجازت : حضرت خواجہ نے جب دہڑشریف جانے ک

تیاری فرمائی تو بقول ملک مہرخان ہم اجازت کے لیے حضرت فقیرصا حب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ وہیں

پیپل کے نیچ بیٹھے تے حضرت خواجہ کود کھتے ہی فرمایا'' چلے جانا ، چلے جانا ، آگے اور آگے ۔ بڑھتے چلے جانا رائے

میں کتے آئیں گے ، بھونکس گے ، لیکن کچھ پرواہ نہ کرنا'' پھر اپنے ہاتھ والی چھڑی حضرت خواجہ کو عطاکی اور فرمایا

"اسے ہاتھ میں رکھنا اور کوں کو بھاٹا'' پھر ہمیں رخصت کیا ۔ حضرت فقیرصا حب کی باتوں میں کتنے راز پوشیدہ

تھے۔ اس چھڑی میں کیا قوت تھی ؟ اور کیا نشانی تھی ؟ کس کے لیے تھی ؟ وہ کتے کو نے تھے؟ حضرت خواجہ کے رائے

میں کون کونی رکا وٹیس اور مشکلات تھیں؟ مر وقلندر نے چند لفظوں میں وہ سب بتا دیا پھر اُن مشکلات کو عبور کرنے کا
حصلہ بھی دیا۔ وہ عصاء کی صورت میں ایک ایسا ہتھیا رفر اہم کردیا گیا تھا جو ہر مشکل کے لیے عصائے کلیمی تھا گر

ماسوائے حضوران باتوں کی حقیقت کسی پرعیاں نتھی۔ آج حضرت فقیرصاحب اپنے شیخ طریقت حضرت قطب عالم پیرمحلویؒ سے ایک عرصہ پہلے کیے ہوئے عہد کی تکیل فرمار ہے تھے پہاڑی شہباز کوشکار کر کے آئیس کے سلسلہ طریقت میں بطور تحذیبی کررہے تھے۔ حضور نے رخت سفر دہڑ شریف کے لیے بائد ہاتو حضرت فقیر صاحب بھی نوال سے رخصت ہوئے اور اپنی آگلی منزل' جابہ' میں سکونت اختیار فرمائی۔

جہاں میں آبل ایمال صورت خورشید جیتے ہیں

إدهر ووب ،أدهر نكلے، أدهر ووب،إدهر نكلے (علامه اقبال)

ملک مہر خان بتاتے ہیں جب ہم نوال سے روانہ ہوئے اور ریلوے اکٹیشن ' مسان' جارہے تھے راستے میں میرے بڑے ہوئی ملک اللہ یارخان ہمیں مل گئے اور وہاں جانے پر ہمیں بہت روکا لیکن ہم ندر کے اور دیل کاڑی میں سوار ہوگئے ۔ رات بحر سفر کیا صبح آٹھ ، نو بجے کے قریب ریلوے اکٹیشن رینالہ خور د پر اُترے ۔ اکٹیشن کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی اُس میں چلے گئے وضو کیا ، کچھ در پھر رے وہاں ایک مرخ واڑھی والے مولوی صاحب بیٹھے تھے ۔ حضرت خواجہ نے اُن سے دہڑ شریف کا پید پوچھا۔ دہڑ شریف کا نام سنتے ہی مولوی بھر گیا بولائم کون ہو؟ کیوں ہو جھتے ہو؟

یہاں کوئی دہڑ شریف نہیں بس نو چک دہڑات کا ہے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا وہی ہے اور حضرت اقد س
دہڑوئ کا نام لیا کہ ہم اُن کے پاس جارہے ہیں۔ حضرت اقد س دہڑوئ کا نام سنتے ہی مولوی کا چرہ مُسُر خ ہو گیا
اور خصتے میں اُجھل کر بولا۔ مت جا دَاسکے پاس وہ کوئی پیرفقیز نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو لوگوں کوکا فرکر رہا ہے۔ لوگ اس
کے ہاتھ چو متے اور اسکے پاوئ پر گرتے ہیں جو بھی وہاں جا تا ہے گمراہ ہوجا تا ہے۔ تم جھے پڑھے لکھے اور سجھ دار
نوجوان دکھائی دیتے ہو۔ ہرگز ہرگز وہاں نہ جا دُ۔ مولوی یوں ہی ہُوئو اتار ہا اور ہم مجد سے نکل پڑے راستے میں
ایک مختص نے دہڑ شریف کا راشتہ بتا یا اور ہم دہڑ شریف کی طرف پیدل چل پڑے۔

ہُوا کی مست خرامی بتہ کمند نہیں اسپر دام نہیں ہے بہار کا موسم

و ہڑ شریف پہنچنا اور مربید ہونا:۔ یہ موسم کر ا1942 و کا زمانہ تھا اور دو پہر کا وقت تھا جب ہم دہڑ شریف پہنچ گا وُں سے باہر سڑک پرایک وُرولیش کھڑا تھا (حضور قبلہ عالم منگا نویؒ فرمایا کرتے وہ ابدال وقت بابا مست ابراہیم سے جنہیں آپ کولانے کے لیے حضرت اقدی وہڑویؒ نے خو د بھیجا تھا) اُس نے حضرت فواجہ کو جونہی دیکھا پوچھا کہاں جانا ہے آپ نے حضرت اقدی دہڑویؒ کا نام لیا۔ تو اشارہ سے اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور خاموش سے چل دیا۔ حضور کے دولت کدہ کے زدیک بھنچ کرائی نے باواز بلند کلمہ شریف کا ذکر کیا

ہم نے بھی اسکے ساتھ پڑھا۔حضرت اقدس دہڑویؓ ان دنو ں اپنی گاؤں والی حویلی میں کنواں کھدوا رہے تے (جہاں آج کل پیرسید غلام اصغرشاہ صاحب کے مکان ہیں ) دُرولیش کام کررہے سے جبکہ آپ ایک سائبان کے نیچے جلوہ افروز تھے۔حضرت خواجہ سامنے آئے تو آپ نے اپی نگا ہیں حضور پر جمالیں۔قدمہوی کے بعد پوچھا' کن تو آئے او' ( کہاں ہے آئے ہو؟) حضرت خواجہ نے عرض کیا۔نواں ضلع میانوالی سے فرمایا'' اچھامحدیار کے وطن سے آئے ہو' پھر پوچھا'' کیسے آئے ہو؟''حضرت خواجہ نے عرض کی'' رب کو پانے آئے ہیں' حضرت اقدس دہڑوی کا چہرۂ انورخوشی سے کھل اُٹھا فرمایا'' پھرآ وُ میرے سینے سے لگوتم پہلے آدمی ہوجومیرے پاس رب کو پانے آئے ہو۔ میں تو بیٹھائی اس کیے ہوں۔میرے پاس رب کے سوالیچھ نہیں۔ یہاں جو بھی لوگ صبح وشام آتے ہیں۔اولا د، مال اور زمین کے لیے آتے ہیں خدا کاشکر ہے کہ آج کوئی رب کی معرفت کے لیے بھی آیا ہے'' اور مرید ہونے سے پہلے ہی الی نظر کرم ( توجہ ) فرمائی کہ حضرت خواجہ پر و ہیں کیفیت طاری ہوگئی۔ چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ملک مہر خان بتاتے ہیں حضرت اقدس دہڑویؓ کی اس توجہ کا مجھ پر بیاٹر ہوا کہ تین دن تک نیم ہے ہوشی کی حالت رہی البتہ حضرت خواجہ کے قلب مبارک میں جذب کرنے کی خداداد صلاحیت تھی لہذا آپ کے ہوش وحواس قائم رہے۔ تین دن رہنے کے بعد چوتھے دن حضرت اقدس دہڑویؓ نے ہمیں مرید کیا اور ازراہِ عنایت خود و ظا نف تلقین فرمائے کھرایک وُرولِش كُوتِكُم وياحافظ صاحب كومير \_عجره ميں بٹھا آؤاور درواز ہاہرے بند كردو۔حضرت خواجہ فرمايا كرتے ميں نے اسمِ اعظم (پاس انفاس) شروع کیا تو پھر کیا تھا میرا قلب روشن ہو گیا اور مجھے ہرطرف نُو رہی نُو رنظر آنے لگا ایک رات دن آپ جمره میں بندر ہے پھر دُرولیش آیا اور حضور کو لے جا کر حضرت اقدی دہڑوی کی خدمت میں حاضر كرديا\_آپنے فرمايا حافظ صاحب! جنہوں نے تہميں بھيجا ہے۔ ساتھ تمہاري سفارش بھي كى ہے" (اس سےمراد حضرت فقیرصاحب تنے) میں نے حضور قبلہ عالم منگانوی کی زبان مبارک سے سُنا اِس دوران آب کنوال کی کھدائی میں بھی کام کرتے رہے۔آپ بڑے زور آور جوان مصے کنوئیں سے مٹی کبی (کٹسی) کے ساتھ باہر بھینکتے تو گاؤں کے لوگ دیکھنے آتے کہ میانوالی سے دوجوان آئے ہوئے ہیں وہ تنہائی آ دمیوں کا کام کرتے ہیں۔ پچھ دنوں بعد آپکواجازت ہوئی حضرت اقدس دہڑویؒ نے فرمایا''جا فظ صاحب ہماری تمہاری ایک یاری ہےاس سبق کوخوب یاد کرنا۔ میں نے بیسبق بہت لوگوں کو پڑھایا ہے لیکن کسی نے آج تک مجھے یاد کرکے ہیں سُنایا۔ " آپ نے عرض کی " حضوراب میں تنب آؤں گا جب ان شاء الله سيبن ياد كرلوں گا" اوروا پس نواں كے ليےروانه ہوئے۔ توال والیسی اور دوسرا چلہ:۔ دہرشریف سے داپس نوال آئے تو آپ کی طبیعت میں براسکون، جمكنت اوراطمينان تفارچېره مبارك پرپهلے سے كہيں زياده جاز بيت اورنورا نيت تقى كيكن خاموشى اور تنها پهندى

میں اضا فہ ہو گیا تھا۔اب حضور نے ایک نے انداز سے ذکر وفکر شروع کیا قا در بیسلسلہ کا بیا ندازِ ذکر لوگوں کے ليے بجيب تفاآپ رات كوذكر بالجر اسطرح كرتے كه پورے گاؤں ميں ذكر كى آواز كونجى كافى لوگ آپ كے یاس جمع ہونے لگے۔جسکے باعث آپ کے ذکر وفکر میں خلل واقع ہونے نگاتو آپ نے ملک مہر خان کا جومکان گاؤں کے اندرایک پہاڑی پرتھا۔خالی کروایا اور وہاں یا دِالی میں ہمتن گوش ہوکر بیٹھ مجئے۔تاہم اس دوران اہلِ خاندان میں سے یا قریبی عزیزوں میں سے کوئی ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تو میجھ وقت اسے بھی دیتے مجھی مجهى تقوز اساكھانا بھى تناول فرماتے مېيىنە بھرىبى كىفىت رہى اسكے بعدد ہڑ شريف چلے تھے دوسرى مرتبہ حضور دہڑ شریف اسکیے چلے مجے تھے۔اس کیے کوئی تفصیل نہل سکی یہ بات حتی ہے کہ مہینہ بعد مجے تھے۔واپس تشریف لائے تو با قاعدہ چلہ شی کے لیے نوال سے شال کی جانب ایک راستہ 'علودالہ' کوجا تا ہے۔ گاؤں سے تقریباً ایک میل کے فاصلہ پروہاں پہاڑی پرایک وران غیرآ بادمکان تھالہذااسیے پیرومرشد کا دیا ہواسبق یاد کرنے کے لیے حضرت خواجہ نے دوسرا چلہ یہاں پر کیا۔ گھرے آپ فظ ایک تھنے ہوئے چنوں کی تھیلی اور یانی کا برتن (مٹی کا ا یک برتن ہوتا تھا جے مقامی زبان میں'' جھاری'' کہتے ہیں) ساتھ کیکر مجھے اور فرمایا میں اپنی خوراک ساتھ کیکر جارہا ہوں گھرسے کھانے کے لیے پچھ نہ بھیجنا۔ آپ کے احباب نے وہ مکان صاف کردیا اور اُس میں لوٹا ہمسکیٰ بھی ر كدديا \_ يهال حضور جاليس شب وروزيا والهي مين منهمك رباور اين شيخ كاديا مواسبق يادكرت أب-بھوک اور پیاس کاحتم ہونا:۔ بقول خلیفہ میاں محد بخش حضرت خواجہ فرمایا کرتے ، چلہ کے پہلے تین شب وروز مجھے بھوک کا احساس ہوا۔ تیسری شب بیٹے بیٹے میری آنکھ لگ گئی۔کیاد بھتا ہوں ایک وسیع وعریض میدان ہے جہاں تمام اولیاء الله موجود ہیں۔ میں بھی وہاں تھوم رہا ہوں یونمی پھرتے پھرتے مجھے اپنے شیخ کریم حضرت افدس دہڑوی مل مے میں برا خوش ہوا۔ آپ نے میرے بازو سے پکڑا اور ایک مائی صاحبہ کے پاس لے محتے جو چولہے برگوشت بکارہی تھیں آپ نے اُس بڑھیا سے فرمایانان ابیمیر ابیٹا بھوکا ہے اِسے کھانے کیلئے پچھویں۔ انہوں نے جواب دیا کھانا ابھی تیار نہیں ہواتھوڑی ی در ہے۔ مرآب نے فرمایا ،اسے بہت بھوک ہے چھاتو دیں مائی صاحبہ نے ایک پلیٹ میں سالن نکال کر مجھے پکڑا دیا۔ جونمی میں نے وہ سالن کھایاً تو میری بھوک، پیاس سب ختم ہوئی۔ آئکھ کھی تو ایس بھوک پیاس ختم ہوئی کہ پھر آج تک مجھے کھانے ، پینے کی طلب نہیں رہی میں نے مائی صائب کے بارے پوچھا توحضرت خواجہ فرمایا کرتے وہ حضرت رابعہ بھری تھیں جنہوں نے عشق ومحبت کے چو کہے پراییاسالن تیارکردکھاہے کہ جسنے زندگی میں ایک بارکھایا پھراسے ساری زندگی کھانے کی طلب ندرہی۔ آ کے کے دھیر میں جن کا بیٹھنا:۔ میں نے حضور قبلہ عالم منگانوی کی زبان مبارک سے شنا" آپ جھے فرمایا کرتے ایک رات میں اُسی ویران مکان میں آگ کا ڈھیرجلا کراپنے وظائف میں مشغول تھا۔اجا تک میں

نے ویکھا ایک مخص برہنداس مکان میں داخل ہوا اور آگ کے درمیان میں کھڑا ہوگیا۔ میں بھھ گیا کہ بیکوئی جن ہے۔ میں نے "الاالله" کی ضرب لگائی (جلی ماری) تو وہ مکان کی دیواروں سے تکرانے لگااور چلاتا ہواو ہاں سے بھا گ گیا۔ ایک درندے کا ہلاک ہونا:۔ حضور قبلہ عالم منگانویؓ فرمایا کرتے ایک رات آپ پہاڑی پر تشریف ر کھتے تھے وہاں سے رات کوایک بھیڑ یے یا چینے کا گزر ہوا۔ وہ آپ کے یاؤں کے نشان سونکھا ہوا پہاڑی پر جڑھ آیا ۔اورآپ کے قریب بینج کر حملہ کرنے لگا۔ آپ نے اسکی طرف متوجہ ہو کر فقط 'الا اللہ' کی جلی ماری۔اسکے یا وُل تھے اور سُر کے بل بہاڑی ہے نیچے کر کرمر گیا۔حضور کا ایک دُرولیش خان زمان چرواہا بتا تا ہے میں روز اندحضور کے وضو کے لیے پانی کیکر جاتا تھا آپ بھی مجھ سے گفتگو بھی فرمالیا کرتے ایک دن میں نے دیکھا پہاڑی کے ينچايك درنده مرايرا بيس نے حضور سے دريافت كياتو فرمايا" اسے الا الله كي ضرب كى ب أورساراوا قعدسنايا۔ چلہ کا آخری دن:۔ چلہ کے آخری دن حافظ الله دین حاضر خدمت ہوئے اور آپ کی حجامت بنائی استے میں آپ کے والمدِ بزرگوار، بڑے بھائی ،اورد میکرعزیز وا قارب بھی آ گئے۔وہ اپنے ہمراہ ایک جاریائی لائے تھے ( گھر والوں نے سوچا انہوں نے جالیس روز ہوئے پھے نہیں کھایا کمزور ہو گئے ہو نگے اور چل کے نہیں آسکیں گے اس ليے اُنہيں جار پائی پراُٹھا کرلا ئیں ہے۔)حضرت خواجہ نے جار پائی دیکھی تومُسکرا کرفر مایا'' جار پائی پرتومُر دوں کو لا یا جا تا ہے اور میں تو ابھی زندہ ہوں بھروہ چنے کی تھیلی اپنے والمبر برزرگوار کے سامنے رکھ دی اور فر مایا اسے کن لیس اس میں کوئی چنا کم تونہیں لیعنی وہ تھیلی جسطرح بندلائے تھے ویسے ہی پڑی تھی اور آپ نے اس دوران بچھ بھی نہ کھایا تھا۔آپ کے والدروپڑے اورآپ سے لیٹ کرکہا کب تک بیرتکالیف اٹھا کیں گے۔لہذا حضرت خواجہ وہاں ے اپنے احباب کے ساتھ پیدل چل کرنواں آئے۔ ہرکوئی جیران تھا۔

گرینچ، تو کیابندوکیامسلمان، نچ، بوڑھے، جوان آپ کی زیارت اور وُعاکے لیے عاضر تھے۔ آپ پر جسقدر انعامات الہیہ ہوتے آپ اس قدر بحر واکساری کامظام ہو کرتے اور اپنے احوال ہمیشہ بوشیدہ رکھتے اِن ونوں اکثر خاموش رہتے۔ دوست احباب میں سے اگر کوئی اس تبدیلی کی وجہ پوچھا تو فرماتے'' وہ عافظ تو مر چکا ہے۔ میری اپنی ذات خم ہوگئ ہے اب جو پچھ ہو وہ میرا''یاز' ہا اللہ کریم نے آپ کی ذات کولوگوں کے تلوب کا محور بنا دیا۔ ہندو، مسلمان آپ کی با تیں کرتے ،گاؤں میں آپ کی والایت کا چرچا ہونے لگا۔گلی سے گزرتے تو دیجھنے والے بچ ، بوڑھے، جوان احر ام میں کھڑے ہوجاتے۔ ہندوجن کے ساتھ اور کہن میں حضور کی لڑائیاں دیکھنے والے بچ ، بوڑھے، جوان احر ام میں کھڑے اور اپنے لیے دعا کیں کرواتے۔ دن گزرتے گئے اور اس گھر دین ساب والہانہ انداز سے جھک کرسلام پیش کرتے اور اپنے لیے دعا کیں کرواتے۔ دن گزرتے گئے اور اس گھر ویں تھی والایت کے طلوع ہونے والے جاند کی چک د کسمزید بردھتی جلی گئی۔ پہلے پہل تو اس نوراندیت سے صرف آپ میں والایت کے طلوع ہونے والے جاندگی چک د کسمزید بردھتی جلی گئی۔ پہلے پہل تو اس نوراندیت سے صرف آپ میں والایت کے طلوع ہونے والے جاندگی چک د کسمزید بردھتی جلی گئی۔ پہلے پہل تو اس نوراندیت سے صرف آپ میں والایت کے طلوع ہونے والے جاندگی کا کومنور کرنے لگیں۔ اِس دوران دواڑھائی ماہ کے بعد حضرت خواجہ کے کہا کو کور میں کور کے تو کوران دواڑھائی ماہ کے بعد حضرت خواجہ کے کا کھر دوئن تھا۔ اب آگی کرنیں پورے گاؤں کومنور کرنے لگیں۔ اِس دوران دواڑھائی ماہ کے بعد حضرت خواجہ کے

بعدد میرے دونین مرتبدد ہڑشریف حاضر ہوئے۔انہی ایام میں ایک مرتبہ پھرحضرت بابافقیر محمد رمضان سے آپ کی ملاقات ہوگئی۔ابدال وقت نے فرمایا'' حافظ میں نے تھے اپنے جیسا بنالیا ہے۔میرے پاس جو پچھتھاوہ تھے مل چکا ہے کیکن منزل ابھی آگے ہے بچھ سے مخلوق خُدانے فیض یاب ہونا ہے جاؤد ہڑ شریف سے شریعت کی دستار پہن کر آؤ 'حضرت فقیرصاحب کے بیالفاظ بن کرآپ مجھ مھے کہ مجھے خرقہ ءخلافت عطا ہونے والا ہے لہذاد ہڑ شریف کے ليے تيارى فرمائى اس مرتبدساتھ كچھ بير بھائى اور باباعلى كل صاحب بھى تيار ہو مجھ اور د ہر شريف رواند ہوئے۔ خرقهٔ خلافت:۔ جسستارے کے طلوع ہونے کی خوشخری ایک مردِ قلندر نے آپ کی والدہ ماجدہ کودی تھی جسکے وُر کی چیک د مکھ کر حضرت خواجہ عبدالرحمٰن تو نسوی نے آپ کے والدین کونو بدسنائی تھی۔جس بہاڑی شہباز کی تکرانی کے لیے حضرت قطب عالم پیرمحلوی نے اپنے ابدال کو بھیجا تھا۔ جسے بال ویرعطا کرنے کے لیے حضرت فقیرصاحب نے میلوں کاسفر مطے کیا تھا۔ جس ستارے کو چمک عطا کرنے کے لیے شاہش نے مانگا تھا اورعنایت کی حد کرتے ہوئے فرمایا ظاہراً صرف ایک مخص مولا ٹارومی کومرید کیا اور باطناً صرف تجھے مرید کرر ہا ہوں۔جس مرد کامل کورسول خداملی ہے نے روحانی طور پر'' ناظم دینِ محمہ '' کا خطاب عطا فرمایا اور امت کی راہبری وراہنمائی کا فریضہ سونیا تھا۔اب اُس ستار مے کواند هیری رات سے دن کے اُجالے میں جیکنے کا شرف ملنے والا تھا۔اب أس نوركوكئ سياه قلوب كومنوركرنے كااذن ملنے والاتھا جس شہباز كوابدال وفت نے بال ويُرعطا کیے تھے اب اسے پرواز کے جو ہر دکھانے آسان دنیا پراڑان کے لیے بھیجا جانے والا تھا۔ صراطِ متنقیم سے بھنگی ہوئی خلق خدا کودین کے نور سے محروم ہوجانے والی اُمتِ محمد یہ علیہ کوراوِق پرلانے کے لیے اب' ناظم دین' کوایک ذمہداری سونی جانے والی تھی۔

حضرت خواجہ کو ہم ید ہوئے ابھی ایک سال سے بھی کم عرصہ گزراتھا کہ آپ کو خرقہ عظا ہوا۔ واقعہ یوں پیش آیا حضرت خواجہ اپنے کی رفقاء کے ہمراہ دہڑ شریف حاضر ہوئے قلب میں اسم اعظم اسطرح جاری تھا۔
اپنے پیرکا دیا ہوا سبق نہ صرف آپ نے یا دکیا تھا بلکہ آپ کے جمم اطہر کے ہر مُوسے ذکر اسم ذات کا تُو رظا ہم ہو رہاتھا بقول ڈاکٹر علی محسندہی حضرت اقدس دہڑوی نے آپ کو گلے سے لگالیا اور فرمایا ''واہ حافظا، واہ حافظا!
میں نے بیستی بہت لوگوں کو بتایالیکن تونے اس کو یا دکرنے کاحق اداکر دیا ''دوسرے دن جمعۃ المبارک تھا اور سے موری، فروری سے ہوا یا کا واقعہ ہے حضور قبلہ عالم منگا نوی فرمایا کرتے '' آپ کو دہڑشریف وینچنے سے پہلے ہی جوری، فروری سے ہوا کی اواقعہ ہے حضور قبلہ عالم منگا نوی فرمایا کرتے '' آپ کو دہڑشریف وینچنے سے پہلے ہی حضرت اقدس دہڑوی نے آپ کے لیے دستار مبارک اور کیڑوں کا جوڑا تیار کر کے دکھا ہوا تھا لہذا نما نے جمعہ سے بیا میں میں میں میں میں میں میں اس کی دستار بندی فرمائی اور خلافت سے نوازا گیا'' گو یا ذکر بالجمرکی فلک ویگاف صدا وی میں بیان میں جہلے بھی عطا ہوئی ۔ یہ منظر دیکھنے والے بیان کرتے ہیں روحانی کیفیات کا ایساروری پرورمنظر ہماری آئموں نے پہلے بھی عطا ہوئی ۔ یہ منظر دیکھنے والے بیان کرتے ہیں روحانی کیفیات کا ایساروری پرورمنظر ہماری آئموں نے پہلے بھی

نہیں دیکھا تھا ہرکسی پرفر وامحبت میں گریہ طاری تھی۔ بظا ہرتویہ ایک لباس تھالیکن روحانیت میں اس کے ایک ایک ریشہ اور دھا مے میں نقر کی خیرات کا تو رپوشیدہ تھا۔ اور یہ بظا ہرنظر آنے والے کپڑے اصل میں عظمت وعزت کا ایبا تاج سے جسکی حقیقت یا عطا کرنے والے حضرت واقدس وہڑوگ کو معلوم تھی یا پھر قلب ونظر میں تو رہے منور ہونے والے حضرت واقد میں اس موقعہ پر حضرت اقد س وہڑوگ نے آپ ہونے والے حضرت خواجہ کو علم تھا۔ خلیفہ میاں محمد بخش بیان کرتے ہیں اس موقعہ پر حضرت اقد س وہڑوگ نے آپ کی ولولہ انگیز طبیعت کے پیش نظر بطور نصیحت حضرت حافظ شیرازی کا بیشعر بھی ارشاوفر مایا۔

حافظ گر وصل خوابی صلح عمن باخاص و عام با مسلمال الله ،الله با برجمن رام، رام (ایحافظ!اگرتووصل الهی کاخوابشند ہےتو خاص وعام کے ساتھ کے کھیعنی مسلمان کے ساتھ 'الله ،الله''اور برجمن کے ساتھ 'رام ،رام'')

اہل اللہ کاطریق مسلح کل ہے۔ ڈیڈ الیکر کس کے پیچے ہیں پڑتا ہرایک سے دلجوئی اور محبت سے پیش آنا ہے ۔ یمی اولیاء کا سب نے بڑا ہتھیا رہے اور اِس سے برصغیریاک وہند میں اہل اللہ نے اسلام کو پھیلایا ہے۔

> بہت آسان ہے کاغذ پہ کوئی نام لکھ دینا دلوں پر نام ہوتے ہیں رقم آستہ آستہ

محبت کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی کہا ہے' محبت فاتے عالم' الله کا گفاوق کواللہ کی وجہ ہے ہی محبت ہے در یکھا جائے اُس نے خود فرمایا ہے' المحلق عیال الله ''مخلوق میر اکنبہ ہے لہذا ہمیشہ اُسکے کنبہ ہے بھلائی کی جائے اولیاءاللہ کی مخلوق ہے۔ انکامقصد یارکوخوش کرنا ہے۔ کس نے کیاخوب کہا ہے اولیاءاللہ کی مخلوق ہے۔ انکامقصد یارکوخوش کرنا ہے۔ کس نے کیاخوب کہا ہے

گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے ہم تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم

پہلا وعظ: ۔ جیبے ہی خرقہ عظافت عطافر مانے کی تقریب ختم ہوئی۔ جمعۃ المبارک کی پہلی اذان ہوئی حضرت القدس دہڑوئی بمعددُ رویشاں مجد میں تشریف لائے اور حضرت خواجہ نے فر مایا ''ممبر پر بیٹھ جا وَاورلوگوں کو وعظ و نصیحت کرو' اس سے قبل آپ نے بھی وعظ نہیں فر مایا تھا۔ گرشنے کے حکم پر ایک لمحہ بھی تر دد کا مظاہرہ نہ کیا اور ممبر کے سامنے کھڑے ہوکر کلمہ شریف کا ذکر شروع کیا۔ تو در بارشریف کے درود یوار سے اللہ ، اللہ کی صدائیں آنے کے سامنے کھڑے ہوں درویشوں سے بھر گیا۔ حضور نے قرآن مجید کی چند آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں اور اپنے سلسلہ کے مزاج کے مطابق آئی زندگی کا پہلا وعظ بھی '' تو حید' کے موضوع پر فرمایا۔ ہرطرف ذوق وشوق کے نعرے بلند ہوئے کئی پیر بھائیوں پر وجد طاری ہوا۔ حضرت اقدس دہڑ وئی بھی بہت روئے۔ (اللہ کریم حضرت فرمائیں دہڑ وئی بھی بہت روئے۔ (اللہ کریم حضرت

باباعلی گل صاحب کی قبر کوئو رہے بھردے جب وہ یہ منظر بیان کرتے تو رونے لگ جاتے اور اُن پروہی کیفیت طاری ہوجاتی) حضرت خواجہ کی آ واز میں بجلی کی می کڑک اور الفاظ میں دریا کی می روانی تھی یوں لگنا تھا جیسے مدتوں سے آپ خطابت کر رہے ہیں۔ حاضرین پر بے خودی اور حیرانگی کی عجیب کیفیت طاری تھی۔ اب لوگ سمجھے حضرت اقد س دہڑوی نے ضرف خلافت ہی عطانہیں فرمائی ۔ قوت گویائی اور ہدایت سے پُر نور وہ زبان بھی عطاکی ہے جس کے ایک ایک ایک لفظ سے پینکٹر وں لوگوں کو ہدایت نصیب ہوگی ۔ گویا آپ بربان سید تصدق علیماہ صاحب فرمارہ ہے۔ ایک ایک لفظ سے پینکٹر وں لوگوں کو ہدایت نصیب ہوگی ۔ گویا آپ بربان سید تصدق علیماہ صاحب فرمارہ ہے۔ جو میری ہستی تھی مٹ چکی ہے، نہ عقل میری، نہ جان میری ارادہ اُن کا ، دماغ میر ا، خیال اُن کا ، ذبان میری

جھنگ والوں کا دستِ سوال: نمازِ جمعہ کے بعد حضرتِ اقدی دہڑویؓ جب محفل میں تشریف فرما ہوئے تو بلوآ نہ شریف ضلع جھنگ کے میاں شہامند خان بلوچ گلے میں پکڑی ڈال کرایک سائل کے انداز میں کھڑے ہوگئے ۔ اور عرض کی حضور! ہماری تو م بلوچوں کی سات جھوکیں دین سے دُوری کے سبب برباد ہورہی ہیں۔ ہمارے حال پر دم فرما کیں اور ہدایت وراہنمائی کے لیے بیرحافظ صاحب ہمیں عنایت فرما کیں لیکن آپ خاموش ہو گئے کوئی حتی فیصلہ اسوفت نہ فرمایا دوہرے دن حضور کواجازت ملی اور آپ نوال کے لیے روانہ ہوئے تو والیت کا نور اسقدر آپ کی بیشانی سے چک رہا تھا کہ راستہ میں جو بھی آپ کو دیکھتا مرید ہونے کی درخواست کرتا۔ ریل گاڑی میں بھی کئی لوگوں نے عرض کی گرآپ نے کسی کو بیعت نہ فرمایا۔

سلسلہ ہ بیعت کی ابتداء ۔۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے حضرت خواجہ کی والدہ ماجدہ آپ ہے والہانہ مبت رصی تھی۔ آپ کو بھی اُن سے اس قد رحمت تھی جیسے گھر پنچے اور باباعلی گل صاحب نے ظافت کے متعلق عزیز وا قارب کو آگاہ کیا تو سہ کی خوشی کی انتہا ندرہی ۔ اُس وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے آگے بڑھ کر فرمایا ۔ بیٹا! جھے تیری والا دت ہے بھی پہلے بشارت علی تھی کہ تو ولی اللہ بنے گا اب سب سے پہلے جھے ہی مرید کرو ۔ حضرت خواجہ نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا اور فرمایا آپ کی محبت کے پیش نظر میں بھی سب سے پہلے آپ کو ہی مرید کرما ہے بہا ہوں اس لیے ابھی تک کی کو بیعت نہیں کیا ۔ کہ جھے جو نعت ملی ہے اسکی سب سے پہلے حقد ارمیری مال ہے ۔ اور آپی والدہ ماجدہ کو بیعت کیا ۔ پھر جب گا وال میں آپ کی خلافت کا جرچا ہوا۔ تو گا وال کے ہرگھر سے لوگ ۔ اور آپی والدہ ماجدہ کو بیعت کیا ۔ پھر جب گا وال میں آپ کی خلافت کا جرچا ہوا۔ تو گا وال کے ہرگھر سے لوگ بیعت و زیارت کے لیے آنے گے اور چند ہی مہینوں میں ''نوال' کے ہرگھر سے کھی شریف کی موائیں آئی تھیں اس گا وال کا کس سے جہد ہی مہینوں میں مار اساں بدل گیا۔ اب صبح وشام مسلمانوں کے گھروں سے کلہ شریف کی آوازیں آئی تھیں اس گا وال کا چند ہی مہینوں میں سارا ساں بدل گیا۔ اب صبح وشام مسلمانوں کے گھروں سے کلہ شریف کی آوازیں گو شخے گیں ۔ شوق و مجت کا بیرعالم تھا جو بھی مرید ہوتا مرد، عور تیں ساری ساری رات جا گئے رہتے اور کھیشریف کی آوازیں گو شخے گیں ۔ شوق و مجت کا بیرعالم تھا جو بھی مرید ہوتا مرد، عور تیں ساری ساری رات جا گئے رہتے اور کھیشریف کا ذکر کرتے

خابي حافظ الكرم بقول بابا فريد مجنج شكررهمة الله عليه

#### رع۔ جس کاسائیں جا گناسو کیوں سوئے داس

مجابدات بدلبِ چشمه محکدهی: - صاحب مبر منیر لکھتے ہیں ، بزرگانِ اسلام کے معمول صحرا نوردی یعنی جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جانے کی ایک وجہ رہے معلوم ہوتی ہے کہ ابتدائے حال میں کیسوئی کے لیے انہیں خلوت کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ آنخضرت غارِحرامیں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اِن ایام میں لوگوں سے زیادہ میل جول ان کے حال میں رکاوٹ کا باعث ہوتا ہے۔اور جب تکیل کے بعد مشاہرہ ءدوام اور مقام ارشاد پر فائز ہوتے ہیں تو پھرجلوت کی طرف رجوع فرماتے ہوئے ہدا پہنے خلق میں مصروف ہوجاتے ہیں۔اُس وقت اُن کوجلوت میں خلوت اور کٹرت میں وحدت کامشاہدہ ہوتا ہے۔ گھر میں لوگوں کی آیدور فت سے حضور کے معمولات میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی لہٰذا آپ کچھ عرصہ کے لیے نواں ہے مشرق کی جانب تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر و سروعی " تشریف لے آئے۔ بیا کی جھوٹی سی بہاڑی ہے جس کے دامن میں قدرتی طور برمصلیٰ نما بھر کی ایک بری سِل (پٹری) بی تھی ہے پہاڑ اوپرے اس مصلیٰ نماسِل پر قدرے جھے کا ہوا تھاجسکی وجہے بارش کا پانی وہاں نہیں گرتا تھااورا سکے نیجے یانی کا ایک تالہ (چشمہ) بہتا تھا جس میں بارش کا یانی اکٹھا ہوکر گزرتا تھا۔اُن دنوں اِس چشمہ کے دونوں طرف پھلا ہی اور کوندر کا جنگل تھا۔حضرت خواجہ نے بیجگہ اپنے قیام کے لیے پسندفر مائی اور دن کو اس مصلیٰ نماچٹان پراوررات کو بہاڑی کے اوپرتشریف رکھتے ہمہودت یادالہی میں مشغول رہتے۔ بھی بھی جنگل میں پھرتے ہوئے ذکر بالجمر کرتے تو انسان ہی کیا جانور بھی بےساختہ کھڑے ہوجاتے۔راتم الحروف نے وہاں ایک دو چرواہوں کی زبانی سنا۔جب آپ ذکر کرتے تو پہاڑوں میں ذکر کی کونج آتی بلکہ ہمارے ریوڑ گھاس چرنا ( کھانا) بند کردیتے۔جب تک آپ کی آواز آتی رہتی ایسے لگتا ہارے رپوڑ مست ہو گئے ہیں مندا ٹھائے کھڑے رہتے جب آپ خاموش ہوتے تب وہ گھاس دوبارہ کھاتے۔ آپ کے ذکر میں ایباسوز وگداز ہوتا کہ پھرسے پھر ول بھی آپ کا ذکرسنتا تو موم ہوجا تا۔ آپ نے چشمہ کے کنارے چند بڑے بڑے پھر لاکرر کھ دیے جن پروضو فرماتے اور جب بھی تھک جاتے تواہینے یاؤں مبارک یانی میں ڈال کروہاں بیٹے رہتے۔ سخت سردیوں میں بھی رات کو یا وس محتدے یانی میں اٹکا کر بیٹھے رہتے اور ذکر کرتے۔ یہاں برکئی وُرولیش حاضر خدمت ہوا کرتے لیکن اس دوران آپ تفتگو بہت کم فرمایا کرتے تھے۔حضور قبلہ عالم منگانویؒ فرمایا کرتے ایک مرتبہ ملک محمد خان کا وہاں سے گزر ہواتو آپ کے بازوے پکڑ کراپنے ڈیرہ پرلایا اُس دَور میں لوگ تھی شکر کے ساتھ روٹی کھایا کرتے تھے ملک صاحب نے کھانا حاضر کیا تو آپ نے ایک نوالہ تھی شکر کے ساتھ لگا کرپاس ہی پڑے چو کہے کی را کھ سے لگایا ادر پھرا تھا کراپےنفس سے مخاطب موکر فرمایا می شکرد کھے کرخوش ہوتے ہواب کیوں نہیں کھاتے ملک صاحب

معاملہ کی نزاکت سمجھ محیے اور آپ کو واپس و ہیں چھوڑ آئے۔ کو یا اس عرصہ میں بھی حضور کی روحانی غذاذ وق وشوق اور سوز وگدازتھی یہاں پرکئی واقعات پیش آئے۔

پہاڑی ناگ کا بھا گنا:۔ حضور قبلہ عالم منگانویؒ فرمایا کرتے ایک مرتبہ ایک بڑا سا پہاڑی ناگ (سانپ) آپ کے پاس آگیا آپ اسونت ذکر وفکر میں مشغول تھوہ مناگ آپ کے اوپر چڑھ آیا۔ لیکن آپ اپنی مستی میں بیٹے رہے۔ اس پر توجہ نددی ۔ ناگ نے اپنا منہ جو نہی آپ کے قلب اطہر والی جگہ پر رکھا تو فور آبھا گ کھڑ اہوا۔ آپ اسے بھا گئے ہوئے دور تک دیکھتے رہے بعد از ال حضور فرمایا کرتے دُرولیش کے پاس 'الااللہ'' کی تلوار ہے کی کی کال ہے جو اسکے سامنے آئے۔

ایک عجیب وغریب سانپ کا واقعہ۔ حضور قبلہ عالم منگانوی فرمایا کرتے۔ آپ نے مجھے بتایا ایک رات میں کڈھی کے چشمہ پرانبی بڑے پھروں کے اوپر بیٹھا تھا اچا تک میں نے ویکھا کوئی باریک اور چکدار چیز ہے جو آہتہ آہتہ چل رہی ہے چھوٹی می باریک کیرری کی مانند تھی اور اس میں سے روشی نکل رہی تھی۔ میں نے فورسے دیکھا تو وہ ایک سانپ تھا میں نے اس سے پہلے اسقدر چھوٹا سانپ نددیکھا تھا اور اسکا ہیرے کی طرح جگمگانا بھی میرے لیے بجیب تھا پہلے تو میں اُسے بڑے فورسے دیکھا رہا جب میرے قریب پہنچا تو میں نے اپنی جگمگانا بھی میرے لیے بجیب تھا پہلے تو میں اُسے بڑے فورسے دیکھا رہا جب میرے قریب پہنچا تو میں نے اپنی کوئوں کی ایک کھڑاویں (چپل نما جوتا) اُسے ماری نے کے لیے بھینا۔ اُس کے لگتے ہی سانپ کے چار کھڑے ہو گئے استقدر کے لیے کہنے استدر کے بیانی میں ڈالا تب آگ بھی ۔ لیتن اسقدر کے لیے سانہ میں ہوتے ہیں۔

راقم الحروف نے کتاب''نافع السالکین' (ملفوظات حضرت خواجہ محمد سلیمان تو نسویؓ) میں بحوالہ ''عوارف المعارف''ازشخ الشیوخ حضرت شہاب الدین عمرسبروردیؓ پڑھا ہے ایک سانپ کی نظر میں ایسی تا ثیر ہوتی ہے کہ جس چیز پر اسکی نظر پڑ جاتی ہے۔وہ اُسی وقت جل جاتی ہے۔جب حق سبحانہ وتعالی نے ایک حیوان کی نگاہ میں ایسی تا ثیرہ وگی۔
نگاہ میں ایسی تا ثیررکھی ہے تو ایک کامل انسان کی نگاہ میں کیا تا ثیرہ وگی۔

حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات:۔ حضور قبلہ عالم منگانوی فرمایا کرتے۔ ایک شب آپ انہی پھروں پراپ دب سے کو لگائے بیٹھے تھے کہ آپ کو سامنے چشمہ کے پانی پر چلے آتے ایک نورانی بزرگ نظر آئے جن کے سر پر کپڑے کی ایک گھڑی جب وہ آپ کے نزدیک سے گزرنے لگے تو آپ ادب سے کھڑے ہوئے اور عرض کی حضرت! یہ گھڑی جمے دے دیں۔ آپ نے جہاں جانا ہے بیس آپ کو وہاں پر چھوڑ آتا ہوں۔ تو وہ بزرگ مسکرائے اور فرمایا" وافظ صاحب! میرانام خصر ہے اور یہ گھڑی تمہارے اگلے پچھلے گنا ہوں کی ہے۔ جمعے حضور غوث الاعظم نے تھم دیا ہے کہ اسے دریائے سندھ میں ڈال آئن "اب حضور بھی مسکرائے اور عرض کی حضر س

حافظ الكرم

ا انہیں درمیان میں ڈال آنا کہیں واپس نہ لوٹ آئیں اور حضرت خضر علیہ السلام غائب ہوگئے۔
حضور غوث الاعظم علی زیارت:۔ حضور قبلہ عالم منگا نوی فرمایا کرتے۔ آپ نے جھے بتایا کہ اس دوران بناب محبوب سبحانی، قطب ربانی بخوث صدانی سیدنا شخ عبدالقادر جیلائی ایک گھوڑے پرتشریف لائے اور فرمایا دواہ حافظا، واہ حافظا! تونے مرید ہونے کاحق اداکر دیا'' پھرتو روزانہ آپ تشریف لاتے رہے۔ بھی گھوڑے پر سوار پہاڑیوں پر جاتے اور بھی میرے پاس تشریف لاتے حضور فرماتے میں ہروتت سرکار بغداد کے عشق میں مسرور رہتا اورادیا ذوق وشوق طاری ہوتا کہ میرادل کرتا آپ کوقیا مت تک ای طرح دیکھا رہوں اور آپ کے دیدار پُرانوار سے لطف اندوز ہوتار ہوں۔

سن کیاخوب کہاہے

وہ مخاطب بھی ہیں، قریب بھی ہیں اُن کو دیکھوں یا اُن سے بات کروں حضور قبلہ عالم منگانویؒ فرمایا کرتے۔"سرکار بغداد کی ملاقاتوں سے آپ کی بھوک، پیاس ختم ہوگئی اور آپ کا جسم اطہر بھی رُوح کی طرح لطیف ہوگیا اور بشری کٹافتوں سے پاک ہوکر وجہداللہ کا مظہر کامل بن گیا تھا پھر ساری زندگی پید بھرکر کھانے سے متنفر ہے"

رسول خدا علیہ کی بارگاہ میں حاضری:۔ حضور قبلہ عالم منگانویؒ فرمایا کرتے ۔ اِس بہاڑی پر آپ مراقبے میں بیٹھے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں۔ آپ کے بیرومرشد حضرت سیدسر دارعلی شاہ بخاریؒ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

حافظ صاحب! آؤنی اکرم علی کے بارگاہ میں چلیں۔ بس چند سینڈ میں ہی رسول خُدا علی کے خدمت میں پہنچ کر حضور آپ کو پیش کردیتے ہیں۔ سرکار دوعالم علی کے نوجہ فرمائی اور روحانیت کا بہ پایاں سمندرعطا ہوا۔ ارشاد مبارک ہوا۔ کہ اب دوسر بے لوگوں کو روحانیت کا درس دو۔ آپ نے عرض کی۔ میں تو صرف قرآن کا حافظ ہوں۔ ارشاد ہوا سار بے علم تمہیں عطا کردیے می ہیں۔ آپ کھر تشریف لائے اور قرآن کریم کھولاتو ایک حافظ ہوں۔ ارشاد ہوا سار بے علم تمہیں عطا کردیے می ہیں۔ آپ کھر تشریف لائے اور قرآن کریم کھولاتو ایک ایک لفظ ہیں محافظ میں مارتا ہوا معانی کا سمندر نظر آنے لگا۔ بقول حافظ اللہ دین جب اس واقعہ کا ذکر آپ نے بھی سے فرمایا تو میں نے بطور آزمائش قرآن مجید کی بعض آیات مبارکہ تلاوت کیس۔ آپ نے انکار جہ اور تشریح و تشیر استدر جامع انداز ہیں فرمائی کہ ہیں ششدر وجیران رہ گیا۔

مسند ارشاد:۔ اس کے بعد آپ جنگلوں اور بہاڑوں میں نہیں مجے۔مشاہدہ دوام اور مقام ارشاد بہتمکن ہونچے تنے۔اب دوسرامرحلہ آمیا تھا۔لہذا جلوت میں خلوت اور کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کرنا تھا۔حضور نے چشمہ وکڑھی کوخیر بادکہا اور اپنے کھر واپس تشریف لائے۔تمام دوست احباب سے ملے عزیز وا قارب کے کھر خود

تشریف لے گئے سب کے لیے عید کا سال تھا۔ دُرویشوں اور پیر بھا یُوں کے ساتھ مجلسیں ہونے گیں۔ اُن کا حال چال پوچھے ، ہنی مذاق بھی سُن لیتے۔ اب جوراسۃ آپ نے کے کیا تھا اُس پرلوگوں کو چلا نا شروع کیا۔ وعظ و نسیحت کا سلسلہ دن بھر جاری رہتا ۔ پیر بھا یُوں کی خبر گیری اور دہڑ شریف حاضری کے پردگرام تشکیل دیئے جانے لیگے۔ دُرویشوں کا ہروقت آنا جانا لگا رہتا جو دعوت پیش کرتے آئی تبول فرماتے مجد میں با جماعت نماز پڑھنے جاتے اور امامت خود کرواتے ۔ نماز کے بعد کھے دیر کے لیے مصلیٰ پر بیٹھے رہتے اور لوگوں کو وعظ ونسیحت فرماتے ۔ صفور کا لوگوں کی طرف توجہ کرنے کی دیرتھی کہ گا دیں کے لوگ تیزی سے حلقہ وارادت میں داخل ہونے فرماتے ۔ وہ کو گئے۔ اور دیکھتے ہی و یکھتے ہی و یکھتے ہی دیوگئی کہ گا دی کے لوگ تیزی سے حلقہ وارادت میں داخل ہونے کے ۔ اور دیکھتے ہی و یکھتے ہی دیوگئی کہ اس ایک بھیب روحانی خوثی کا سال کھا۔ ہرگھر سے جو وشام اور بالخصوص بچھی رات کو ذکری صدا کمیں آئیں۔ بریاں اور بھیٹریں چرانے والے چروا ہے بھی ڈھو سے ، ماہیے چھوڈ کر بہاڑ دن میں کلمہ پڑھتے گویائی گا دی سے رات دن فقط کلمے کی صدا کمیں آئی تھیں۔ حضر سے خوادہ عمر کے وقت مردوں کے ساتھ مجل فرماتے رات کو عشاء کے بعد گھر میں عورتوں کو وعظ و

حضرت خواجہ عصر کے دقت مردول کے ساتھ مجلس فرماتے رات کوعشاء کے بعد گھر میں عورتوں کو وعظ و
تصیحت فرماتے۔ ہمہ وفت آپ کی زبان پراللہ اور اسکے رسول علیہ کے فرمان جاری رہتے۔ جولوگول کے دلول
میں ہوست ہوجاتے ۔ اپنے ہیر دمرِشد سے والہانہ عشق ومحبت کے تذکرے ہوتے ۔ کرامتیں ظاہر ہوتیں جس بیار کو
دم فرماتے اللہ کریم اسے شفایا ب کرتا جس گھر میں تیام کرتے اس میں خیرو برکت کی بارش ہونے گئی۔
میں میں بیار کی میں کہ میں تیام کرتے اس میں خیرو برکت کی بارش ہونے گئی۔

تجین کے دوستوں برکرم نوازی

بابا کو رقیم وزیرع ف نو رگاگی یا۔

حضور کے بچپن کا دوست تھا ہیشہ ل کر کھیلا کرتے تھے۔حضور مرید ہوکر

آئے اور گا دُل میں آپ کے نقر وولایت کا چرچا ہوا تو ایک روزیہ بھی حاضر خدمت ہوا۔حضور مبحد میں تشریف

رکھتے تھے اور عرض کی جناب! میں آپ کے بچپن کا ساتھی ہوں جو نعمت آپ کو لی ہے جھے بھی اُس میں سے پچھ حصہ
عطافر ما کیں۔حضور نے فر مایا میں بھی کئی دنوں سے تبہارے بارے میں سوچ رہا تھا اچھا ہوا تم آگے۔ میں مرید
ہونے کے لیے سامنے بیشا تو فر مایا میں تبہیں مرید نہیں کروں گا بلکدا ہے ساتھ دہڑ شریف لے جا کر اپنے بیرو
مرشد کا کراؤں گا گر جو نعت جھے بین کا ساتھی خیال کرتے ہوئے اُسکا حصہ ضرور دوں گا اور جھے
مرشد کا کراؤں گا گر جو نعت جھے کی ہے تجھے بین کا ساتھی خیال کرتے ہوئے اُسکا حصہ ضرور دوں گا اور جھے
اپنے سامنے بھا کر آور مرفر مائی بس کیا تھا میرا قلب جاری ہوگیا اور ایے لگا جیسے میرے تن بدن میں
آگ لگ گئی ہو۔ میں دوڑ ااور مبحد میں وضو کے لیے سبنے ہوئے پانی کے حوض میں کپڑ وں سمیت چھلا مگ لگا دی
حال نکہ سردیوں کا موسم تھا مگر میرے تن بہن میں آگ گئی ہوئی تھی بچھ دیر بعد حضور نے خود ہی کرم فر مایا جھے
سامنے بھا کر دَم فر مایا تب بچھ طبیعت سنجملی اور چند دئوں بعد دہڑ شریف حاضری کے موقع پر جھے ساتھ لے جا کرا
سامنے بھا کردَم فر مایا تب بچھ طبیعت سنجملی اور چند دئوں بعد دہڑ شریف حاضری کے موقع پر جھے ساتھ لے جا کرا
سامنے بھا کردَم فر مایا تب بچھ طبیعت سنجملی اور چند دئوں بعد دہڑ شریف حاضری کے موقع پر جھے ساتھ لے جا کرا

میاں غلام حسین لوہار:۔ آپ کے بچپن کا دوست تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا''نوال' کے کافی لوگ حضور کی ارادت میں شامل ہو گئے لیکن میں ابھی اسطرف مائل نہ تھا۔ایک دن میں اپنی دوکان پرلو ہا کو یفنے میں مصروف تھا کہ حضور میرے سامنے سے گزرے اور مجھے دیکے کرفر مایا'' چلو کہ سٹ ساڈی وی سہی'' (چلوا بیک ضرب ہم بھی لگا دیتے ہیں) پیضرب لوہے پر نہتی بلکہ لوہار پرتھی ۔ فورامیری کیفیت بدل تھی ۔ پھے ہوش نہ رہااور ماہی ہے آ ب کی طرح تڑینے لگا۔اسقدرلگن اور جذبہ پیدا ہوا کہ حضور کی خدمت میں نہ پہنچا تو میری جان نکل جائے گی۔ میں حضور کے پیچیےاُ سکلی میں دوڑا ، ڈھونڈ انگر آپ نہ ملے۔ میں بے چین تھا پھرحضور کے گھر آیا۔تو آپ بھی تشریف لے آئے مسکرا کرفر مایا یم میرے بچپن کے دوست تھے بھلاتمہیں اس نعمت سے محروم کیسے رکھتا۔ میں قدموں پر گر پڑا کہ حضور مجھے مرید کرلیں آپ نے فر مایاتم میرے دوست ہواور میرے ہی شکار ہولیکن میں پچھ ہی دنوں میں و ہڑ شریف جانے والا ہوں۔تم تیار ہوجا وُتمہیں اپنے ہیرومرشد کا مرید کراؤں گا۔ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا چلو تخصیبت سمجها دیتا ہوں کیکن مریز ہیں کروں گا اور مجھے دہڑشریف لے جا کر حضرت اقدی دہڑوی کا مرید کروایا۔ قاضی میال غلام رسول صاحب:۔ حضور کے رضائی بھائی اور بچپن کے دوست تھے۔ نوج میں ملازم تتے دوسری جنگ عظیم کے دوران کچھ خبرنہ تھی کہ کہاں ہیں گھروالے پریشان تتے۔ان کے بڑے بھائی حکیم عبدالرسول صاحب نے حضرت فقیرمحمد رمضان رحمة الله علیه جوان دنوں ''نوال'' میں تشریف رکھتے تھے۔ وُ عاکے کیے درخواست کی ۔حضرت نقیرصاحب نے فر مایا'' تیرا بھائی قربانی کا گوشت گھر آ کر کھائے گا۔لیکن یہاں خون کی نہر بہے گی۔اسکے بعد جوعیدِ قربان آئی تو دوسرے روزیہ تھی گھر پہنچ آئے لیکن کچھ ہی عرصہ بعد حکیم عبدالرسول

یدایک طویل عرصہ کے بعدنواں میں آئے تو اس گاؤں کو بدلا ہوا پایا۔ آپ کوحضرت خواجہ کی ملاقات و
زیارت کا اشتیاق ہوا وہ خود فر مایا کرتے ' میں حضور کی تلاش میں گھر سے نکلا دیکھا تو آپ کڈھی کی مسجد میں تشریف
فرما ہیں۔ مسجد سے باہر نکلے تو ہاتھ میں لوٹا تھا۔ میں نے آ مے بردھ کرلوٹا تھام لیا حضور جھے گلے لگا کر ملے اور فرمایا
بھائی غلام رسول! تمہارے بعد میں ایک ولی اللہ کا مرید ہوا ہوں جس نے مجھے رنگ دیا ہے پھر مجھ پرعشق و محبت
والی ایک نگاہ فرمائی تو میری دلی کیفیت تبدیل ہوگئی اور میں نے قدم چوم کرکہا کہ جناب پھر مجھے بھی آپ اسی رنگ
میں رنگ دیں۔ حضور نے آسی مجد میں مجھے مرید کیا۔ اور سبق بھی خود بتایا۔

\*\*\*\*

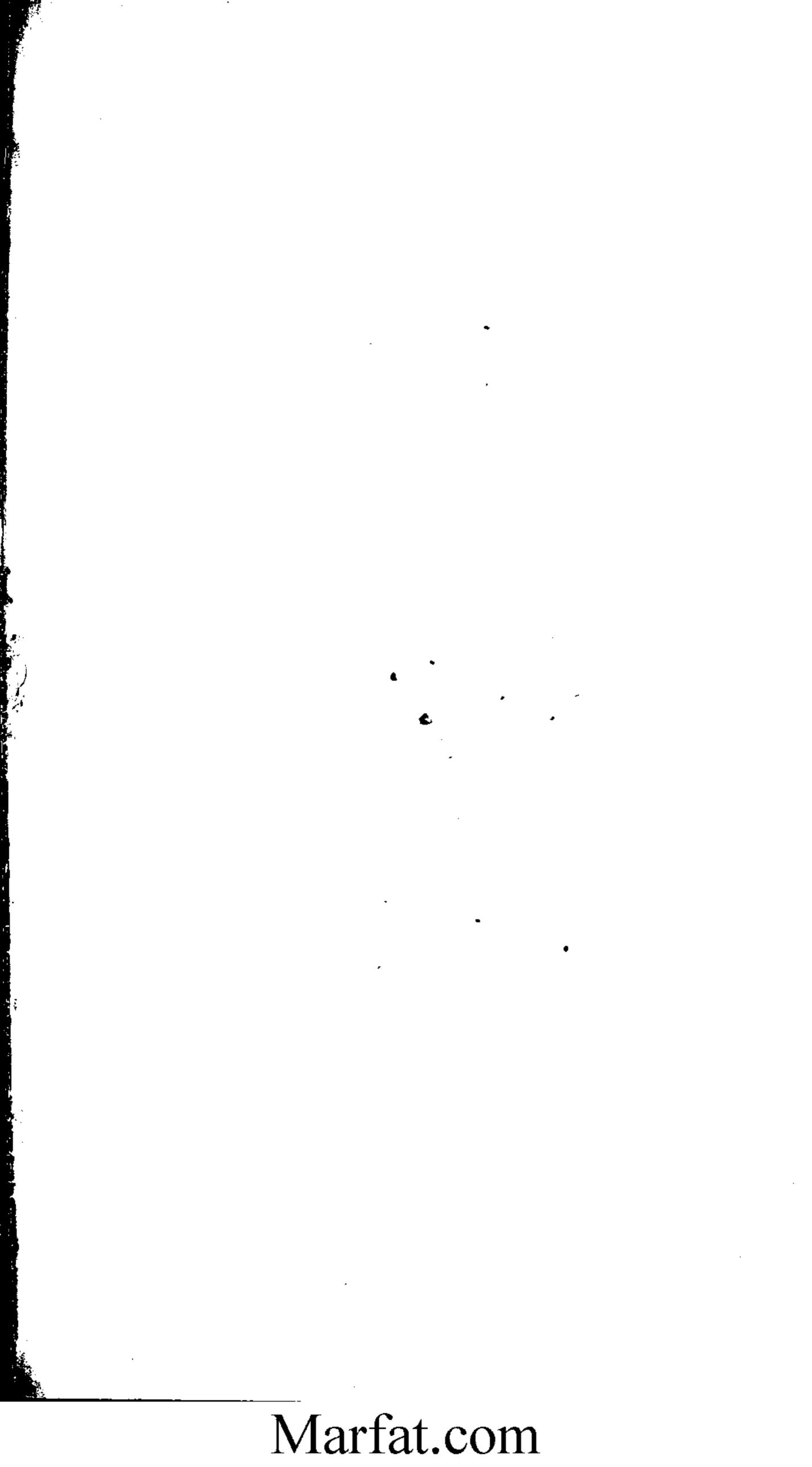



Marfat.com

الكرم الكرم الكرم

میلا دا لئی پرد ہر شریف حاضری: ۔ حضرت اقدی دہڑوی ہرسال بارہ رہے الاقل کوعری مبارک لگواتے ہے اور پورے ملک ہے دُرویش ان مبارک ایام شن دہڑ شریف حاضر ہوتے۔ جونجی عرس مبارک قریب آیا نواں میں دہڑ شریف حاضر ہوتے ۔ جونجی عرس مبارک قریب آیا نواں میں دہڑ شریف حاضری کی تیاریاں ہونے آئیں ہیر بھائی بیان کرتے ہیں ۔ غربت کا زمانہ تھا کراہ ماتا تہ تھا۔ حضرت خواجہ نے عرص مبارک میں شرکت کے لیے الیمی تغیب دی کہ ہے جو بہت مجود ہے وہ نہ جا تھے ۔ نوال کے دُرویشوں کی ایک بڑی جا عت حضرت خواجہ کی معیت و رہا ہے اللہ جو بہت مجود ہے وہ نہ جا تھے ۔ نوال کے دُرویشوں کی ایک بڑی جا عت حضرت خواجہ کی معیت و رہا ہے کہ اللہ ناز کی میں دوران سفر کلی شریف کی حمدا کیں داست بھر بلند رہا کے علیہ نوگی ہا علان اور پیغام پہنچاتی گئی ۔ حضرت خواجہ اس قافلہ عشق و ہوتی وہ بیاں کراہ بیغام پہنچاتی گئی ۔ حضرت خواجہ اس قافلہ عشق و شوق حیا ہو گئی ہو تھو وہ ہوتے تو حضرت اقدی دہڑوی گئی تھو دربار شریف پر موجود ہیر بھائی بلور استقبال باہر نکل آئے ۔ حاضر بارگاہ ہوتے تو حضرت اقدی دہڑوی خوش ہے گئرے ہوگئے اور فر مایا '' واہ حافظا! تو نے میر سے پیر کے کلے کو پڑھانے کا حق اوا کر دیا'' نوال کی ای باادب جماعت نے دربار شریف میں حافظا! تو نے میر سے پیر کے کلے کو پڑھانے کاحق اوا کر دیا'' نوال کی ای باادب جماعت نے دربار شریف میں جو تھا ہے والہا نداندان کی تعریف کی ۔ عرب مہارک کے اختیام برحضرت اقدی دہڑوی کے خضرت خواجہ کو گئی می طافظا! تو نے میر دیر وگئی نے خضرت خواجہ کو گئی میں طافظا! تو نے میر دیر وگئی نے خضرت خواجہ کو گئی میں طافظا! تو نے میر دیر وگئی نواز کو خواجہ کی کامیل میں باادب جماعت نے دربار شریف میں بادہ ہو کے جو سے کہ کو کر خواجہ کو گئی میں کے دوران کمال شوق وادب کا مظاہرہ کیا ہم کی میں طافظا کے دوران کمال شوق وادب کا مظاہرہ کیا ہم کی میں طافظا کے دوران کمال کی اس بالوب بھاعت نے دربار شریف میں بادہ کے مورت کا تھا میں کا کہ کہ اس کے دوران کمال میں کا تھا کہ کو کر شدوار شریف کی میں کے دوران کمال کی کو کر شدوار شریف کیا ہو کے دوران کمال کی کو کر شریف کی کو کر شریف کی کو کر دوران کمال کی کو کر خواجہ کو کئی کی کے دوران کمال کا کو کر شریف کی کئی کر دوران کمال کی کو کئی کو کر تھا کے کو کی کو کر دی کے کئی کے کئی کے کئی کو کر دوران کمال کا کر دیا کی کو کر کی کی کو کر دوران کما

جان حاضر ہے اگر تھم ہو مَر جانے کو کون ٹالے گا بھلا آپ کے فرمانے کو

جھنگ ہجرت کا حکم :۔

دنواں' تشریف لے آئے۔ آہت آہت کھر والوں اور عقیدت مندوں کو جب ہجرت سے متعلق معلوم ہواتو سب

دنواں' تشریف لے آئے۔ آہت آہت کھر والوں اور عقیدت مندوں کو جب ہجرت سے متعلق معلوم ہواتو سب

نے مل کرعرض کی حضور یہاں سے ہرگز ہجرت نہ فرما ئیں۔ یہ آپ کا آبائی علاقہ ہے عزیز واقارب اور گا دُل کے

باس سب آپ کے زیر تھم ہیں وہاں اہلِ خانہ کو بھی اجنبیت ہوگ۔ پہ نہیں کیے لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ ہم

حضرت اقد من دہڑوی سے معانی ما تک لیتے ہیں گر آپ نے فرمایا جھے تھم مل چکا ہے جس پھل کرنا میرے لیے

حضرت اقد من دہڑوی سے معانی ما تک لیتے ہیں گر آپ نے فرمایا جھے تھم مل چکا ہے جس پھل کرنا میرے لیے

فرض ہے الہٰ اہیں اب یہاں نہیں روسکا۔ عزیز واقارب اور دُرویشوں نے جب آپ کا پختہ عزم اور تیاری دیکھی تو

گا وَل ہیں سخت بے چینی پھیل گئی۔ پیر بھائی مردورتوں نے مل کریہ مشورہ کیا کہ ملک محمد خان کی معیت میں نوال

سے احباب کی ایک جماعت و ہڑ شریف ہیں جائے۔ یکن حضور کو جب اس مشاورت کاعلم ہواتو آنہیں بگا کرتنی سے معانی طلب

کرے اور حضور کونواں میں بی رہنے ویا جائے۔ لیکن حضور کو جب اس مشاورت کاعلم ہواتو آنہیں بگا کرتنی سے معافی

کر دیا اور فرمایا پیر کامل کا ہر تھم خدا اور رسول علیہ کے کاتھم ہے اس پرمعذرت یا تبدیلی ایمان کا خسارہ ہے۔ اس میں ہزار ہا تھکمتیں اور مسلحیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو پچھالٹد کے ولی کی آئکھ دیکھتی ہے ہم اُسے ہیں دیکھ سکتے۔

> بے سخادہ رنگیں کن گرت پیر مُغال گوید کہ سالک بے خبر نبود نے راہ و رسمِ منزلہا

لہذا کوئی شخص اسطر ہے پروگرام نہ بنائے جوں جو ہجرت کی تیاریاں بڑھتی گئیں احباب شوق کے دل پیش آنے والی جدائی کے تضور میں ممکنین ہوتے گئے۔ آخر فرقت کے وہ لمحات آپنجے جس دن آپ نوال سے روانہ ہوئے تو کیا ہندو، کیا مسلمان در دولت پر حاضر سے حضور نے روائی سے بل مختصر ساخطاب فر مایا۔ لوگوں کو اللہ ، اللہ کرنے کی تلقین ، اپنے سینوں کو یاد خدا سے روش کرنے کی ترغیب اور اپنے پیرومرشد سے محبت برقر اررکھنے کی تاکید کی اور فر مایا میں تم سے ہرگز و در نہیں۔ بسین نے کے تھم کی تنہیل کر رہا ہوں۔ ور نہ تمہاری عقیدت و محبت مجھے بھی تاکید کی اور فر مایا میں تم سے ہرگز و در نہیں۔ بسین کے اہلے محتر مہ، فرزند اکر حضور قبلہ عالم منگا نوگ ، بڑی بٹی اور چھوٹا بیٹا بچانور حسین صاحب (جنگی عمر چوماہ تھی ) اور چندور ویش ہمراہ سے۔ جب یہ چھوٹا سا قافلہ اپنے مالک و مولی کی میٹا بچانور حسین صاحب (جنگی عمر چوماہ تھی ) اور چندور ویش ہمراہ سے۔ جب یہ چھوٹا سا قافلہ اپنے مالک و مولی کی رضا کے لیے نوال سے نکلا تو پوراگاؤں کی گئے سے گون کی اُٹھا بچے ، بوڑ سے ، مرد ، عورتمیں ، ذکر بھی کرتے اور آنسو بھی بہاتے کئی یہ فرقت کے لیے اور است نکر سکے اور بہوش ہو گئے کی نے کی خوب کہا ہے

تو عزم سفر کردی و رفتی زبر ما بستی سمرِ خوایش تخکستی سمر ما

(تونے سفر کاارادہ کیااور ہمارے پاس سے چلا گیا۔ تونے اپنی کمرتو با ندھ لی (تیاری کرلی) کیکن ہماری کمرتو ژدی۔)

اہلِ خانہ اونٹ کے کجاوے پر سوار تھے۔ حضرت خواجہ اپنے فرزند اکبر حضور قبلہ عالم منگا نوی کے ساتھ جس محوثری پر سوار تھے اُسکی باگ ( ڈور ) نوال کے سردار ملک سرفراز خان اعوان نے تھام رکھی تھی ۔ نوال سے باہرنکل کرآپ نے طویل دُعاما گئی احباب کے کریے کود کیمتے ہوئے آپ کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے اور سب کوالوداع فرما کر جھنگ کے لیے روانہ ہوئے۔

اسباب بجرت: جیما کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے حضرت خواجہ ابتداء میں ایک ماہر قرآن با کمال حافظ تھے ۔ اور یہی آپ کی شہرت کا سبب تھا۔ یہاں کے لوگوں کا'' تھے والی'' میں آنا جانا تھا اور وہاں پر حفاظ کے سالانہ اجتماع اور مقابلہ جات کی روداد بھی سُن چکے تھے وہاں کے ایک آدی'' مولوی سیملی'' جو'' تھے والی'' کے رہائشی تھے اجتماع اور مقابلہ جات کی روداد بھی سُن چکے تھے وہاں کے ایک آدی' مولوی سیملی'' جو'' تھے والی'' کے رہائشی تھے

اوریہاں پرامامت کراتے تھا''سیے دی جھوک''اور''بہادر دی جھوک''میں انہوں نے کافی اپنااٹر قائم کرلیا تھا۔ بیہ صخص در پردہ وہابی تھا اور یہاں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کوآ ہستہ آ ہستہ وہابیت کی طرف ماکل کر ر ہاتھا۔ چونکہ اس علاقے میں وہ امامت کے فرائض سرانجام دیتا تھالہٰذا یہاں کے لوگ بھی'' تھے والی'' آیا جایا کرتے تھے۔حضرت خواجہ کی جب بچھ لوگوں نے وہاں پر بحثیبت ماہرِ قرآن حافظ شہرت سُنی تو آپ سے ملاقات کی اور اپنی جھوکوں میں ایک مرتبہ مسلّی سنانے کی فرمائش کی ۔انکا خلوص اور محبت دیکھتے ہوئے حضور نے حامی بھر لی اور نوجوانی میں ہی ایک مرتبہ اینے بھائی باباعلی کل صاحب کے ہمراہ تشریف لائے یہاں انہوں نے آپ کا تذكره بہلے سے كرركھا تھاللېذا مولوى احمد الدين بلوج جوبلوآنه كے امام مسجد تنصانهوں نے فرمائش كى كيول نہوہ ماہر قرآن حافظ ہمارے گاؤں بلوآنہ کی مسجد میں مصلی سنائے۔ اُن کی فرمائش پرآپ کو بلوآنہ لایا گیا۔ اور آپ نے مصلّٰی سنا ناشروع کیا۔حضور کے بھائی باباعلی کل صاحب تو واپس چلے محتے البتہ آپ مہینہ بھریبیں رہے اور میتمام عرصہ آپ مولوی احمد الدین صاحب کے گھر رہے۔اُن دنوں ابھی حضور کی داڑھی اتر رہی تھی۔ بہت خوبصورت اور کڑیل جوان تھے دن کو حالت روزہ میں بھی اپنے ہم عمر بلوج ساتھیوں کے ساتھ کبڈی کھیلتے گاؤں والے آپ کے کھیل کو بڑا پیند کرتے رات کو جب آپ مصلی پر کھڑے ہوتے تو اس خوش الحانی اور پرسوز آواز میں قرآن پڑھتے کہ کئی سادہ دل بوڑھے بلوج دورانِ نماز ہی جوش میں آکر''واہ حافظ،واہ حافظ' کھدا مصتے۔بلوچوں نے آپ کی خوش الحانی کی علاقہ بھر میں دھوم مجاوی۔اردگرو کے قصبات میں رہنے والے حفاظ کو چیلنے دے کرآپ کا قرآن سننے کے لیے بلاتے لیکن جتنے حفاظ بھی بطور سامع آئے حضور کو دورانِ تلاوت لقمہ دینے سے قاصر رہے اور قرآن کیم پڑھنے میں آپ کی مہارت کے معترف ہوئے اس طرح رمضان المبارک کے بعد آپ تو واپس جلے سے میں بلوچوں کے دلوں میں اپی خوشگوار یا دوں کی بہارچھوڑ گئے۔

مولوی اجمد الدین صاحب کے گھر انہ کوحضور کی ذات سے ایک خاص اُنس ہوگیا تھا اور حضور بھی ان کے گھر میں اجنبی بن کر ندر ہے تھے۔ پچھ عرصہ بعد مولوی اجمد الدین صاحب کا انتقال ہوگیا۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے میاں مجمد مراد کو بطور وصیت میر سے انتقال کی خبر میا نوالی والے حافظ صاحب کوخر وردینا میر کی خواہش ہے میر اختم شریف وہی آکر پڑھیں۔ میاں مجمد مراد نے والد کی وفات کے بعد اطلاع کے لیے حضور کو خط کہنچا تو آپ کو بھی صدمہ پنچا اور جھنگ کھی اور جھنگ اور جھنگ آنے کی تیاری فر مائی ۔ اسطرح جھنگ دو سری مرتبہ آپ مولوی احمد الدین صاحب کے چہلم پرتشریف لائے۔ لیکن اس مرتبہ آپ کی طبیعت بدلی ہوئی تھی ، نو جوانی کی شوخی اور اپنے ہم عمر لڑکوں سے بٹسی ندات کی بجائے اب متانت اس مرتبہ آپ کی طبیعت بدلی ہوئی تھی ، نو جوانی کی شوخی اور اپنے ہم عمر لڑکوں سے بٹسی ندات کی بجائے اب متانت اور وجا بہت جھلگی تھی۔ اکثر خاموش رہے جسم بھی نڈھال تھا وہ طاقت و جراءت نہی۔ لوگوں نے دیکھا تو جیران

ہوئے اوراس تبدیلی کاسب پوچھا۔ حضور نے بتایاضلع فنگمری ہیں ایک ولی اللہ سیدسردارعلی شاہ بخاری ہیں ہیں ان کامرید ہو گیا ہوں بس انہوں نے میراسب پچھ بدل کررکھ دیا ہے۔ پھرا پنے پیرومرشد کی تعریف ومرا تب پچھاس انداز ہیں بتائے کہ یہاں کے لوگوں کو بھی مرید ہونے کا شوق پیدا ہوا۔ لہذا یہاں سے آپ میاں مجمد مراد اور میاں شہامند خان بلوچ کو اپنے ساتھ لے کر دہڑ شریف گئے اور حضرت اقدس وہڑ وگی کامرید کروایا۔ ضلع بھنگ ہیں یہ لوگ دہڑ شریف کے پہلے مرید سے پچھد نوں کے بعد بیاوگ جھنگ واپس ہوسے اور حضور میا نوالی چلے گئے۔ ورمر اسبب:۔ میں پچھلے صفحات پر رقم کر چکا ہوں کہ جب آپ کو خلافت عطا ہوئی تو اسوقت میاں دوسر اسبب:۔ میں پچھلے صفحات پر رقم کر چکا ہوں کہ جب آپ کو خلافت عطا ہوئی تو اسوقت میاں شہامند خان بھی حضر سے اقدس دہڑ وی کی مجلس میں حاضر سے انہوں نے گلے میں پکڑی ڈال کر بطور سائل عرض کی مساب جھوکیس دین سے دُوری کے سبب بربا دہور ہی ہیں آپ ہم پر رقم فرما کیں اور ہماری ہرایت وراہنمائی کے لیے حافظ صاحب ہمیں عطا فرما کیں '' لہذا اپنے علاقے میں اس منبی عیفن لے جانے کے ہماں شہامند کی دوہ ائی کام کر گئی۔

تیسراسبب:۔
جوسب ہے اہم تھا وہ یہ ہے کہ اس ستارہ أو رکا طلوع ہونا ازل ہے ہی جھنگ والوں کا مقدرتھا۔ جھنگ کی سرز بین جوشس وعشق اور فقر ومعرفت کاعظیم گہوارہ ہے بہی اس کا جائے مقام تھا۔ جھنگ کی سرز بین جوشس وعشق اور فقر ومعرفت کاعظیم گہوارہ ہے بہی اس کا جائے مقام تھا۔ جھنگ کی سرز بین صدیوں ہے قادری قافلہ سالا روں کا مرکز چلی آرہی تھی۔ یہاں پر بسنے والی قوموں نے اس دسترخوان ہے زبان وول کی مٹھاس پائی تھی اور خاص کر بلوج قوم بغداد شریف سے لے کراوج شریف اور شکھر ہ شریف تک اس کاروانِ عشق وشوق کی اسپرتھی قادر بیخوشہو ہے معمور اب پھر یہاں ایک پھول کھلنے والا تھا۔ جسکی دلفریب مہک نے انکی ویران دُنیا پھر سے آباد کرنی تھی۔ را ہزنوں کورا ہمر بنما تھا، بے جس سینوں میں عشق و محبت کا رَس بھرنا تھا، انظے دلوں کی ہرباد بستیاں پھر سے آباد ہونی تھیں جو عافل سے انہیں یا والہی میں شاغل ہونا تھا، اور ڈھو لے ماہیے بڑھنے والی زبانوں پرمعرفت وقو حید کے خزانوں کا باب کھلنا تھا۔ اور ذکر کی صدا دس نے اس سرز مین کے کھیتوں، کھلیانوں اور چیٹیل میدانوں کومنور کرنا تھا۔

کہاں میانوالی اور کہاں جھنگ؟ کہاں نواں کی سنگلاخ وادیاں اور کہاں بلوآنہ کے ذرخیز زمیدان ۔
فطرت کا عجب وستور ہے بارش پہاڑوں پر برتی ہے لیکن یہ پانی دریاؤں میں بہہ کر میدانوں کو سیراب کرتا ہے۔ حضرت خواجہ نے چلکشی پہاڑوں میں کی ،ون رات ذکر کی صدا کیں جنگلوں میں لگا کیں ۔ بچپن ،لڑکپن ،جوانی ''نوال'' میں گزاری اور جب بحیل سلوک ہوئی اور بیدولایت کا ستارہ پوری آب وتاب سے چھا تو اسکی روشی جھائی دور کی مقدر میں لکھدی گئی۔ ایک طرف بیقدرت کی کھی ہوئی تقذیر تھی تو دوسری طرف تو م کے ایک درد ممدد کی دوہائی تھی جواسقدر مقبول ہوئی کہ اس ولی کا مسکن ائی جھوکیں بنادیا میاوہ جو پہلے'' بلوآنہ کی جھوک''

حافظ الكرم علي

تقى ابأي من الموآنة شريف كاراجان لكا-

آباد ہوا کرتا ہے اک شہر وہاں پر زک جاتا ہے کھے دیر کو وہ مخص جہاں پر

لیکن و نوان میں بیرهال تھا۔ جیب حضور یہاں آسے تو بعد میں ایک عرصہ تک وہاں گاؤں کی عور تیں کسی شادی بیاہ پر جب بھی اسلامی ہوکر کلیاں پر بھتیں تو حضور کو ہمیشہ یاد کر تیں ایک کلی تو مجھے اب تک یاد ہے میری دادی اماں سنایا کرتی تھیں۔

'' نویں وا گل" میرا ماہی وج جھنگ نی سانزاں اے
پیو کر مائے" وا سونے وا سمبنواں اے
(نواں کارہنے والا ہمارامجوب (خواجہ حافظ گل محمدؓ) جھنگ میں جابسا ہے۔ پیر کرم حسین کا والد ہمارے لیے سونے کا
گہنا تھا۔)

بلوآنہ بیس تشریف آوری ہے افق سے ایک سکب آفاب آنے کی دریا ٹوٹ کر ماند ِ آئینہ بھر جائے گی رات

جوالی 1943ء یں حضرت خواجہ یہاں تشریف لائے اس دن سے اس گا کوں اور اس کے قرب وجوار میں رہنے والے باسیوں کے بھاگ جاگ اُشے ۔ وہ علاقہ جو جہالت کے گھٹا ٹوب اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ جہاں کے رہنے والے باسیوں نے چوری، ڈاکے کواپنا ذریعہ مُعاش بنایا ہوا تھا۔ اُن کے حالات بدلنے گئے ذکر جہاں کے رہنے والے باسیوں نے چوری، ڈاکے کواپنا ذریعہ مُعاش بنایا ہوا تھا۔ اُن کے حالات بدلنے گئے ذکر حق کی ایک پُرسوز آ واز نے اُن کے دل موہ لئے ۔ حضرت خواجہ کے تشریف لانے کی اطلاع پہلے سے یہاں پہنے تھی میں میں مجر مراد ، میاں جمر مراد ، میاں شہامند خان اور کئی لوگ ہمہ وفت بہ چینی سے منتظر سے ۔ بلو آنہ وین نے بعد سب سے پہلے آپ گا کوں کی مجد میں تشریف لائے ۔ میاں مجمد مراد سے پرانی شناسائی تھی اس لئے انہوں نے اپنے ہاں مشہر نے کی درخواست کی جو تبول فر مائی اور ابتدائی مجھ درن انہی کے ہاں قیام فر مایا اس دوران وعظ وقیحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ چھۃ المبارک خود پڑھاتے اکثر نماز کی جماعت میں بھی امامت فر ماتے ۔ عصر کے وقت '' فیض بحائی'' کا درس ہوتا جلد ہی آپ کا حلقہ مارادت بڑھے ناک گھر بھے عرصہ کے لیے میاں شہامند خان نے اپنی ایک حویلی خائی کر دی ۔ وہاں بھی مقیم رہے ۔ حضور کو یہاں آئے ہوئے ابھی چند ماہ ہی گڑ رہ ہو تھے تاہی مرتب د بڑشریف حاضری کے موقع پر میاں جمد شہامند خان نے اپنی نصف ایکڑ زمین جوگا کوں سے ملحقہ شہل مغر کی کو نے پر واقع تھی حضرت اقد میں دیم وقت پر میاں جمد شہامند خان نے اپنی نصف ایکڑ زمین جوگا کوں سے ملحقہ شہل مغر کی کو نے پر واقع تھی حضرت اقد میں دیم وقع پر میاں جمد شہامند خان نے اپنی نصف ایکڑ ذمین جوگا کوں سے ملحقہ شہل مغر کی کو خواجہ کو عنایت فرمائی ۔ کہ

ا پی رہائش کے لیے وہاں پر مکانات تغیر کروائیں۔آپ نے وہڑشریف سے وآلیسی پر یہاں تغیرات کا آغاز فرمایا
پہلے اندرون خاند (گھر) کے لیے چند کمرے مع حویل تغیر ہوئی بھرآستان شریف کی پہلی پکی مجد اور دُرویشوں
کے لیے چند کو تھڑیاں بنائی گئیں یوں قادری دربار کی تغیر کھمل ہوئی اورآپ بمح اہل وعیال یہاں پر رہائش پذیر
ہوئے۔ بھر حضور کی رہائش کے لیے چوبارہ پر ایک مزید مکان اور اصاطرہ دربار کے چاروں طرف خام ویوار تغییر
ہوئی۔ابتدائی دَور میں آپ نماز جعد اور ما وصیام میں تر اوق گاؤں کی مجد میں پڑھاتے باتی نمازیں اپ دربار کی
مجد میں ہی اداکرتے تھے۔ نماز تر اوق میں پانچ، پانچ حفاظ بطور سامع بلاے جاتے لیکن وہ مہینہ بھرایک غلطی بھی
مجد میں ہی اداکرتے تھے۔ نماز تر اوق میں پانچ، پانچ حفاظ بطور سامع بلاے جاتے لیکن وہ مہینہ بھرایک غلطی بھی
نکا لئے سے قاصر رہتے۔ آخر میں حضور حمۃ المبارک بھی دربارشریف کی مجد میں پڑھانے گئے۔اُن دنوں یہاں
پڑ' وہا بیت' کا آغاز ہور ہا تھا۔'' تھے وائی' صلع میانوائی کارہنے والا' مولوی سیدعلی' یہاں عالم سمجھاجا تا تھا چونکہ
ملی ایٹا اثر پڑھار ہا تھا اور بچھ داراور باشعور لوگوں کو اپن طرف مائل کر رہا تھا۔ حضرت خواجہ نے وعظ و نصیحت کا
ملی شروع کیا اور لوگ و بوانہ واراس ہمع تا دریت کے گروجع ہونے لگے تو مولوی صاحب اور اسکے بعض ہمنوا
سلی شروع کیا اور لوگ و بوانہ واراس ہمع تا دریت کے گروجع ہونے لگے تو مولوی صاحب اور اسکے بعض ہمنوا

ویسے بھی اہل اللہ کے تصرفات پر ایک مخصوص طبقہ ہر زمانہ میں معترض رہاوہ جہاں بھی تھہر ہے بعض کینہ پردرلوگ محسد ورقابت کی وجہ سے انکی آزاری کا باعث ہے رہے جہاں اہل حق نے پڑاؤڈ الامخالفت کا طوفان ضروراً تھا۔ گرفقر کی شمع کہاں بجھ سکتی ہے۔ کسی مردِ عارف نے کیا خوب فرمایا ہے

چراغ را که این دبر فروز بر آنکس تف زند ریشش بسوزد (جس چراغ کوالله تعالی روشن کرے۔اسکو بجھانے کے لیے جوشن پھونک مارےگا۔اسکی داڑھی جل جائے گی) اگر سیمتی سرا سر باد سمیرد چراغ عاشقاں ہرگز نمیرد (اگرز ماند سراسر ہوا بن جائے۔ تو عاشقوں کا چراغ پھر بھی نہ بجھےگا۔)

کار مردال روشنی و گری است کار دو تال حیلہ و بے شری است (مردول)کام روشنی وگری کا ہے۔اور کم ظرفول کا کام مگر دیے شری ہے)

للندابیلوگ آپ کی خدمت میں طرح طرح کے سوال کیکر حاضر ہوتے اور بحث و مباحثہ کرتے ۔ بھی 
درویشوں کی والہانہ عقیدت پراعتراض بھی اُنے عقائد وطر نے عبادت پرنکتہ چینی ، بالخصوص ذکر بالجبر کی صدائیں تو
النے دلوں پر مکوار کی طرح زخم ڈ التی تعیں یوں آ ہتہ آ ہتہ یہ بحث ومباحث مناظرے کی شکل اختیار کر مجئے۔
بلوآنہ شمریف میں پہلامناظرہ:۔ مولوی سیدعلی اور اسکے بیروکاروں نے حضرت خواجہ سے کہا کہ روز ، روز

کے بحث مباحث سے بہتر ہے آپ فیصلہ کن مناظر ہے کا دن مقرد کریں۔ ہم بھی اپنا عالم بلاتے ہیں آپ بھی بلا کیں تا کہ فیصلہ ہوجائے کہ کون تن پرہے؟ آپ نے چیلئے قبول کیا اور انظے ساتھ دن مقر وفر ما کر بلوآ فیٹر بیف میں مناظر ہے کا انتظام کیا۔ میاں اللہ بخش سپر الامام سجد چک نبر 175) اور دوسر ہوگ جو اس مشہور مناظرہ میں شامل سے بتاتے ہیں۔ حضرت خواجہ نے ''لا ہور'' سے شیر پنجاب مولا نامجر عمر اچھر دی (م: 21 دیمبر 1971ء) کو بلوایا اور مولوی سَد علی نے ''نقل'' سے اپنے مسلک کے مشہور مناظر مولا نارب نو از کو بلوایا۔ مناظر ہے کے کوئی بلوایا اور مولوی سَد علی نے ''نقل'' سے اپنے مسلک کے مشہور مناظر مولا نارب نو از کو بلوایا۔ مناظر ہے کے کوئی وجواب کا سلسلہ جاری رہا اور کسی فریق نے ہار نہ مانی۔ وہا بیوں کی گتا خیوں سے تنگ آ کر مولا نامجر عمر کھڑ ہے ہو گئے اور '' گتا نے رسول کا فر ہے'' کے موضوع پر ایک مدل خطاب کیا اور کہا کہ'' جس نے بھی اللہ کے موسوع کی تا خیوں نے جو گتا خیاں کی ہیں ہے کا فر ہیں''

وہابیوں کے عالم نے کہا میں بھی لکھ کردیتا ہوں کہ یہ ٹی مشرک، بدعتی اور کافر ہیں۔ حضرت خواجہ کھڑے ہو گئے اور فر مایا ' بھوائی بات پر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ہم بھی لکھتے ہیں تم بھی لکھوجس کے قلم نے لکھ دیا وہ سچا اور جہ کا قلم نہ چلا وہ جھوٹا ' بات اب مباہلہ پر آ گئی تھی دونوں طرف سے شوراً تھا۔ آپ نے شیر پنجاب سے فر مایا لکھو۔ انہوں نے ایک کا غذ پر جلی حروف میں لکھا '' گستان آرسول علیقے کا فر ہے' ' پھر حضرت خواجہ نے وہابیوں کے عالم سے نہ مایا۔ اب تم لکھو۔ مولا نا رب نواز نے بڑے جوش سے قلم اٹھایا اور کا غذ پر لکھنا چاہم تلم مچل تھا ، بلکھتا کچھ نہ تھا۔ مولا نا گھرا گئے اور کہا بی قلم تھیک نہیں میال خان ولد میاں خان نے کھڑے ہو کر کہا مولا نا صاحب کا قلم تھیک نہیں ہے شیر پنجاب اپنا قلم دیں شاید انکے ہاتھ میں وہ چل جائے ۔ لیکن وہ ہی نہ چلا۔ مولا نا کے پاؤں سے نی نہیں ہو گئے۔ نگل گئی شیر پنجاب اسکے سر پر سے اور کہتے '' لکھ مولوی لکھ' لیکن وہ ہے اس تھا حضرت خواجہ نے فرمایا '' مولا نا صاحب اور اسکے صاحب! دنیا بھر کے قلم لے آؤ آج نہیں چلیں گئی ''ممفل میں نعرے شروع ہو گئے۔ مولا نا صاحب اور اسکے مولائی کی بڑی درگت بی اور لوگوں کا جوم آئیس گاؤں سے باہر تک نکال آیا۔ اس منا ظرے سے نصرف اہل می مولوں کا جوم آئیس گاؤں سے باہر تک نکال آیا۔ اس منا ظرے سے نصرف اہل می مولوں کی بھول بلک وہ بیوں کی بھی ہے۔ کے کمرٹوٹ گئی۔

دوسرا مناظرہ:۔ وہابی حضرات کواپی فکست کا بڑا صدمہ ہوا۔ مولوی سَدعلی اپنے مسلک کے بعض سرکردہ افراد سے ملا اوراپی بے بسی کا رونا رویا۔ انہوں نے کہا مباہلہ کی بات درمیان میں نہ آئی چاہیے تھی۔ اب بھی تم کسی ایک موضوع کا انتخاب کر کے اُن سے مناظرہ کی تاریخ لو۔ لہذا بلو آند شریف میں دوسرا مناظرہ خالفین کی متفقہ رائے پر 'علم غیب' کے موضوع پر ہوا۔ اس بار حضرت خواجہ نے ، شیر پنجاب مولا نامجہ عمراح چروی کے ساتھ مناظر اسلام مولانا قطب الدین جھنگوی (م: 1959 کو بر 1959ء) کو بھی مدعوکیا (یا در ہے مولانا قطب الدین صاحب

شخ الحدیث مولا نا عبدالرشیدرضوی کے والدِ گرامی سے ) اردگرد کے گاؤں سے لوگوں کی ایک کیئر تعداد مقررہ دن بلوآ نہ شریف حاضرتھی۔ وہائی حضرات اپنی سابقہ فکست اور بدنا می کا بدلہ لینے کے لیے کمل تیاری سے آئے کتابوں کے صندوق لائے اور کئی علماء بلائے گئے ۔ لیکن سنی علمائے حق کے سامنے ان کی ذبا نیس بندہو گئیں۔ مولا نا قطب الدین کے خطاب میں مولا نا محد عمر کتابیں بطور حوالہ جات کھول کردکھاتے اور مولا نا محد عمر کتابیں بطور حوالہ جات کھول کردکھاتے اور مولا نا محد عمر کے خطاب کے دور ان مولا نا قطب اللہ ین حوالہ جات کتابوں سے نکال کر سامنے پیش کرتے۔ اِن حوالہ جات نے وہائی علماء کے اوسان خطاء کردیئے۔ اور وہ محض ضد پر اُتر آئے شیر پنجاب مولا نا محد عمر کا موضوع خطاب بیآ یت مبارکتھی و عَلَمَکَ مَالَمُ مَکُنُ تَعُلَمُ ط (پ۵: ۱۳۳)

اس کے بعد بھی ایک دومناظرے ہوئے کیکن اب یہاں سے وہابیوں کا قلع قمع ہوگیا تھا پھر آج تک اس علاقہ میں انہوں اور احباب کے ذریعہ سے جمھ علاقہ میں انہوں نے سُرنہیں اُٹھایا اس دور کے چندایک واقعات جوبعض دُرویشوں اور احباب کے ذریعہ سے جمھ تک پہنچ وہ بھی بطوریا دگارقلم بند کردیتا ہوں تا کہ مخفوظ رہیں۔

سیدعطاءالله بخاری کے نمائندہ کی گستاخی پرقبر فقیر:۔ حضرت خواجہ بچپن سے ہی خطیب العصرعلامہ سیدعطاء الله شاه بخاری کا خطاب برسے شوق سے سُنا کرتے تھے۔ جھنگ ہجرت کرآئے تو میچھ عرصہ بعد سُنا شاہ صاحب وعظ کے لیے فلال دن جھنگ آ رہے ہیں۔حضور بھی اُ نکا خطاب سُننے کے لیے چلے گئے یہ بلوآ نہ شریف ہجرت کے ابتدائی سالوں کا واقعہ ہے۔ وہاں کسی حاسد نے شاہ صاحب کور قعہ بھیجا۔اس مجمع میں ایک ابیا مختص بھی ہے جو پیری مریدی کرتا ہے۔ اکثر مرید بوقت ملاقات اسکے پاؤل پرئر رکھتے ہیں اس علانیہ شرک کے بارے میں آپ کا کیا تھم ہے۔ شاہ صاحب نے اسکار قعہ پڑھنے کے بعد دریافت کیا جس مخص نے بیر قعہ بھیجا ہے اسکے پاس کوئی کواہ بھی موجود ہے لیکن کسی نے اسکی کوائی نددی تب شاہ صاحب نے کہاجب تک کوائی نددی جائے میں فتوی نہیں نگا سکتا۔ البت سائل کے ساتھ ایک نمائندہ بھیج سکتا ہوں اگروہ تصدیق کردے تو پھراس مخص پرفتوی لگاؤں گا۔سائل وہیں تھبر گیا اور جلسہ سے فراغت کے بعد شاہ صاحب سے ملا۔ انہوں نے اسکے ساتھ ایک مولوی صاحب بصبح \_حضرت خواجه واپس آئے تو سچھ ہی دیر بعد مولوی صاحب کو لے کروہ مخص بھی بلوآنہ شریف آگیا۔ اور حصرت خواجہ سے گفت وشنید کی ۔مولوی صاحب بڑا گتاخ تھا۔ بات بات پر نامناسب فقرے بولتا۔حضرت خواجه اسكى گستا خانه گفتگو پرماراض ہو گئے۔اور تیم فقیر بصورت نگاو فقیراس پروار دہوا۔ پھر کیا تھا وہیں بیٹھے بیٹھے مولوی صاحب کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا اور اُس نے بھا گئے میں ہی عافیت مجھی شاہ صاحب سے ملاتو کہا میں اُس مخص ہے ل آیا ہوں اس کے عقائد ہر بلوی کمنٹ فکر پر شمنل ہیں اور کوئی برواجا دو گرہے۔میری سیجھ باتوں یر خفا ہوکر اُس نے فقط نظر بھر کر مجھے دیکھا تو میری حالت خراب ہوگئی اور وہاں سے بھاگ کر جان بچائی ۔شاہ صاحب حقیقت وحال سمجھ گئے اور سائل سے کہا میں اس بارے میں کوئی رائے ہیں و سے سکتا۔حضرت خواجہ کے چھوٹے بھائی ماجی فضل البی صاحب بیان کرتے ہیں بیوا تعداُن دنوں بہت مشہور ہواتھا۔ میاں بینے احمد لائکری: ۔ بتایا کرتامیری رہائش ان دنوں بلوآنہ شریف میں ہی تھی۔ایک مولوی صاحب میری موجودگی میں کافی در حضورے بحث مباحثه کرتار ما۔ وہ کرامات اولیاء کامنکرتھا۔والیبی پرجب گاؤل

میاں بین استین استین استین استان کرتا میری رہائش ان دنوں بلوآ نہ شریف میں ہی تھی۔ ایک مولوی صاحب میری موجودگی میں کافی دیر حضور ہے بحث مباحثہ کرتا رہا۔وہ کرا مات اولیاء کامنکر تھا۔والیسی پر جب گا دُل ہے بہر اُنکا تو اُسے محسوس ہوا کہ بگڑی میں آگ لگ گئ ہے۔ اُس نے نئر سے اُتارکرد یکھا تو واقعی آگ تھی ہڑا جیران ہوا اور اسے بھا کر دوبارہ سر پر رکھا تو پھر آگ محسوس ہوئی ، اُتارکرد یکھا تو آگ بدستور تھی۔ نورا سمجھ گیا اور پیری کے میں وُال کردربار شریف پر حاضر ہوا۔معافی ما تھی اور اپنے سابقہ عقا کہ سے تا ئب ہوا۔

خدا دادہ گان ستیزان کمن خدا دادہ گان را خدا دہ است (تو خدا کے ہوجانے والوں کے ساتھ لڑائی مت کر، کیونکہ خدا کے ہوجانے والوں کا خدا خود ہوجاتا ہے) حافظ الكرم ﴿ الله عَلَيْهِ مَا الْكُرِم ﴾ 85 ﴿ الله عَلَيْهِ عَلَيْ

ظیفہ میاں عبد العزیز خان: بتاتے ہیں۔ایک مرتبہ بلوآنہ شریف مناظرہ کے اختام پر حضرت خواجہ نے وہابی مولوی سے فرمایا۔آؤہم ایک دوسرے کے ساتھ مبلبلہ کرتے ہیں۔وہ اس طرح کہ جھے اور تخفیے لوگ علیحہ علیحہ ہمکانوں میں داخل کر کے دروازوں کی جگہ اینش لگا کر بند کرویں اور چالیس دن کے بعد کھولیں۔جو پچا ہوگاوہ سلامت رہے گا اور جھوٹا مرجائے گا۔اُس نے کہا آپ تو بہاڑوں میں چلکشی کرتے رہے ہیں آپ ک بھوک، بیاس ختم ہو چکی ہے لہٰذا آپ کوتو کچھ نہ ہوگالیکن میں تیسرے دن مُر جاؤں گا۔حضور نے اسکی حالت پر افسوں کا اظہار کیا اور فی البدیہ دیشعرار شاوفر مایا

لیکے جہاندے سُنے حافظ سمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں م میں ہمیں دے وچ رہن ہمیشہ ہمیں ہمیں دے وچ مردے

عافظ محروریام ڈب: سابقہ (امام مجد چک نمبر 170) نے ایک مرتبہ مجھے بتایا ہمیں وہابوں کاعلم بھی نہیں تھا۔ اس گروہ کا اکشناف بلوائی شریف کے مناظروں کے دوران ہم پر ہوا۔ تب ہمیں پنة چلا کدا نکے عقا کہ ہمارے عقا کہ ہمارے عقا کہ ہے کہ مناظروں کے دوران ہم پر ہوا۔ تب ہمیں پنة چلا کدا نکے عقا کہ ہمارے عقا کہ ہے کہ میاں اللّٰہ بخش سیرا:۔ سابقہ (امام مجد چک نمبر 175) نے اس دور کی تفصیل بیان کرتے ہوئے راقم الحروف کو بتایا۔ میں نے قرآن شریف بچپن میں جس استاد سے پڑھا وہ وہائی تھا۔ اتنا اثر مجھ پر بھی ہوا کہ جب میں سیال شریف جا کر حضرت خواجہ محرقر اللہ بن صاحب کا مرید ہوا تو ان کے ہاتھوں پر بوسہ نددیا کہ یہ بدعت ہے۔ پھر حضرت خواجہ بلوآ تو کی جب بہال تشریف لائے اور بلوآ نیشریف میں مناظروں کا سلسلہ شروع ہوا تب ہمیں پنۃ چلا کہ ہمارا مسلک کیا ہے۔ اسقدر جہالت تھی کہ ہمیں شنی اور وہائی کاعلم ہی نہ تھا۔ میں اکثر حضرت خواجہ کی خدمت میں بلوآ نیشریف صاصل کرتا حضور بھی میر ساتھ بڑی محبت وعنایت سے بیش آتے۔ ایک روز میں نے عرض کی ہمارے گاؤں چک نمبر 175 میں حضور کرم فرما کمیں اور جمعۃ السارک پڑھا کمیں۔ آپ میری مغتاء کے مطابق آئندہ جعد ہمارے گاؤں میں تشریف لائے اور خطاب فرمایا۔

حضرت خواجة قمرالدین سیالوی سے ملاقات: ایک روز مجھے (میاں اللہ بخش سرا) فرمایا تم کہاں مرید ہو؟ میں نے بتایا سیال شریف میں حضرت خواجه محمد قمر الدین صاحب سے بیعت ہوں۔ آپ بڑے خوش ہوئے۔ اور فرمایا تم انہیں اپنے علاقے میں کیوں نہیں لے آتے تا کہ اور لوگ بھی اُن سے فیض یا بہوں میں نے عرض کی حضور میری اتنی اوقات نہیں۔ وہاں تو بڑے بردے امیر کبیر اور رئیس لوگ بول نہیں سکتے میں کیا عرض کروں ۔ حضور نے مجھے ایک وظیفہ سمجھایا کہ یہ بڑھتے رہنا تمہارا پیرخود بخود تم پرمہر یانی کرے گا۔ اور تمہاری وعوت قبول کرے گا۔ اور تمہاری کا دی دو تھول کرے گا۔ اور تمہاری کا دی دو

آدی امیر لوہاراور محر بخش مو چی میرے پاس آئے اور کہانا صرآباد میں پیرسیال تشریف لارہ ہیں۔ کیا ہم دعوت منظور نہ کروا کیں۔ میں نے کہاعرض کرنا اگر منظور ہوجائے تو کیا بات ہے۔ جب وہ ناصرآباد پنچ تو اس وقت چک نمبر 173 (فلوری دی جموک) والے دُرویش دعوت کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ پیرسیال نے پوچھا چک نمبر 175 تم سے کتنا دُور ہے۔ انہوں نے کہانز دیک ہی ہے۔ جب چک نمبر 175 والوں نے سُنا تو انہوں نے عُض کی حضور ہماری دعوت بھی تجول فرما کیں۔ حالا تکہ دعوت کا اصرار چک نمبر 173 والے کر رہے تھے۔ پیرسیال نے فرمایا دعوت کا ٹائم چک نمبر 175 والوں کو دیتے ہیں۔ ہمارے فرمایا دعوت کا ٹائم چک نمبر 175 والوں کو دیتے ہیں۔ ہمارے ماتھی خوتی والیس دوڑ ہے۔ دعوت کا انظام سب پیر بھا کیوں نے مل کر گور نمنٹ شراسکول چک نمبر 175 پیرسیال ساتھی خوتی والیس دوڑ ہے۔ دعوت کا انظام سب پیر بھا کیوں نے مل کر گور نمنٹ شراسکول چک نمبر 175 پیرسیال شریف لائے ادھر بلوآ نوٹریف موتی دعوت دی گئی۔ دو سرے دن ناصرآباد سے براستہ چک نمبر 173 پیرسیال تشریف لائے ادھر بلوآ نوٹریف سے حضرت خواجہ بھی تشریف لے آئے۔ اولیاء اللّٰد کی بوی پُر لطف ملا قات رہی دونوں اطراف سے خوب تو اضع ہوتی رہی۔ گویا حضرت پیرسیال کی یہاں پہلی بارآ مد بھی حضرت خواجہ کے ایماءاور ترغیب پر ہوئی۔ آئے بھی وہ کھات جب یا دآتے ہیں تو بڑا الطف آتا ہے۔

فیضانِ رُشدہ مہدایت:۔ بلوآنہ شریف آمدے بعد صفرت خواجہ نے اپنی بقید زندگی ہے شب وروز بہنے وذکر یس گر ارے اور اس علاقہ نے بھولے، بیسے لوگوں میں 'لا الدالا اللہ'' کی روحانی بانسری اس اندازیں بجائی کہ جو لوگ کی کوخاطرییں ندلاتے تھے انہوں نے اپناتن ، من ، دھن راو خدا ہیں وقف کردیا۔ اور ہزار جان ہے آپ کے گرویدہ ہوگئے ۔ قرب و جوار کے ہرگا وک سے دُرویشوں کی جماعت تیار ہونے گئی ۔ ندھرف بلوآنہ شریف بلکہ اردگرد کے قصبات میں بھی صبح وشام کلے شریف کی صدائیں گو بختے لگیں ۔ ویے بھی آپ کا آسانہ گا وک سے ملحقہ اردگرد کے قصبات میں بھی صبح وشام کلے شریف کی کہ سوز اور دوح پر ورصدا گاتے تو قرب وجوار ہے گر در نے عام گر رکاہ پر واقع تھا۔ حضرت خواجہ رات کو ذکر بالحجر کی کہ سوز اور دوح پر ورصدا لگاتے تو قرب وجوار ہے گر در نے والے چور ، ڈاکو رُکے پر مجبور ہوجاتے ۔ جب بھی در کھی ٹریف کی کہ کیف اور وجد افر وزصدا کیں مشام جان کو معلم کر تیں تو ائی قبلی کیفیت بدل جاتی ۔ چور کی مجول جاتی اور 'لا الدالا اللہ'' کی پر کشش صدا کیں آئیس در بار مشریف پر کھنے لائے اور نے بھی انہیں مدائیں آئیس ۔ ویکھتے تی معلم کر تیں تو ائی گئی کے نہا کہ کے کہ تو تھیں اسے کلم شریف کی صدا کیں آئیس۔ ویکھتے تی در کھتے تی در کہ معلم کا اور برائیوں کی دلدل میں بھنے ہوئے تھاب لوگوں کے لیے راہنما اور ذاکر و در ویکھتے تی داور پھر ضدا کے رنگ میں اور برائیوں کی دلدل میں بھنے ہوئے تھاب لوگوں کے لیے راہنما اور ذاکر و برائیوں کی دلدل میں بھنے ہوئے تھاب لوگوں کے لیے راہنما اور ذاکر و برائیوں کی دلدل میں بھنے ہوئے تھاب لوگوں کے گئے رائیس کی ذکر کی ان کے گھرانوں میں نظر کر رائیس کی درک کی ایک لذت ڈالی تھی کہ دوہ اپنے گھروں ،گلیوں اور کھیتوں میں بھی ذکر کی ا

صدائیں لگانے گئے۔ اور آج تک جو بھی دربارشریف حاضری کا قصد کرتا ہے ہے۔ اور آج تک جو بھی دربارشریف حاضری کا قصد کرتا ہے ہے۔ اور قاوری دربار پر آتے جاتے ذکر بالجمر کی روح پرورصدا کیں گونجی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اس مردِ کامل پرجس نے اس تاریک علاقہ میں ایک ایک تو رکی شمع روش فرمائی جوتا ابدجاری وساری رہے گی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

حضرت خواجه نے بلوآن تر بیف میں جب مستدِ ارشاد بچھائی تو میاں متعلی نمبر دارا پی والہانہ محبت کا اظہار اِن اشعار کی صورت میں بیان کرتا اور پڑھتا۔

ميرا سوبهنا پير اعوان ني چل و کيم آوال ابدا جنگل وچ مکان ني چل و کيم آوال ابدي الله ،الله کردې زبان ني چل و کيم آوال ابدي الله ،الله کردې زبان ني چل و کيم آوال ابنوس نيوندا بهندو مسلمان ني چل و کيم آوال اوه بَسن بوليا ، کھيڏن بوليا ، کھيڏن بوليا عمل عيا سارا جهان ني چل و کيم آوال





Marfat.com

الكرم الكرم

حضرت اقدس دہڑوی کی جے پرروانگی :۔ حضور 45-1944ء میں جے پرتشریف لے مجئے۔جن دنوں حضورنے پروگرام بنایا کراچی میں حضور کے ایک درولیش رہتے تھے انہیں مطلع کیا اور فرمایا بحری جہازوں کے متعلق معلومات ہمیں ارسال کرو۔اُس دور میں لوگ بحری جہاز کے ذریعے جج پرجایا کرتے تھے دستوریہ تھا کہ سال چھ مہینے پہلےلوگ درخواشیں دیا کرتے جنگی منظور ہوجا تیں وہ زادِسفر لے کرمقررہ دنوں میں کراچی پینے جاتے اور وہاں سے جدہ کے لیےروائلی ہوتی مرحضور نے تو درخواست بھی نہ دی تھی۔ کراچی میں مقیم دُرویش نے خط کے ذریعے صرف اطلاع بعیجی کہ فلاں تاریخ سے جے کے لیے جہازروانہ مورہے ہیں۔لہذاحضورنے تیاری فرمائی اور ملاقات وزیارت کے لیے در بارشریف پر در ویشوں کی آمدور فت شروع ہوگئی۔ ہرایک پیر بھائی نے اپنے طور پر بڑھ پڑھ کے خدمت کی ۔ نیکن خیال ہوا جورو پیدحضور نے ساتھ لے کر جانا ہے وہ اس سفر میں کم نہ پڑ جائے لہذا حضرت خواجہ بلوآ نویؓ جنہیں حضور کراچی تک اپنے ہمراہ چلنے کا فرما چکے تھے۔ دوروز کی اجازت لے کرگھر ملنے کے لیے آئے۔ مگراس مرتبہ آپ کچھ فکرمند تھے میری دادی امال نے عرض کی۔ آپ جب بھی دہڑ شریف سے لوٹے ہیں تو آپ کاچېره خوشى سے د مک ر ما موتا ہے۔اس مرتبہ كيول پريثان بين؟ آپ نے فرماياحضور جج پرجار ہے بين تمام پیر بھائیوں نے حسب تو بیق خدمت کی لیکن میرے پاس بچھ بیس تھا اور ریجی جانتا ہوں کہ گھر میں بھی اس وقت کوئی رو پیدموجود بین مصور گوشاید و بال اور ضرورت پر جائے ای لیے گھر آیا ہول تا کہ کوئی بندوبست ہوسکے۔ دادی امال نے اپنے تمام زیورات لا کرپیش کردیئے کہ اگررو پیداس وقت کھر میں نہیں تو زیورتو موجود ہے بہی حضور کی خدمت میں پیش کردیں۔آپ بڑے خوش ہوئے اور وہ تمام زیورات نیج کرحاصل روپیہ حضور کی خدمت میں پیش کردیا۔ بعدازاں حضرت اقدس دہڑوی کو جب معلوم ہوا کہ بدرو پیدز بورزیج کرپیش کیا گیا ہے۔تو حضور نے فرمایا حافظ صاحب! تمہاری بیوی نے اپنا ماراز بورج کے لیے وقف کردیا خداوند کریم نہصرف أسے بلکهاس كی آل ، اولا وكوبهى حرمين شريفين كى حاضرى نصيب فرمائ كالبند احضوركى اس دعا كاصدقد دادى امال 1981ء میں عمرہ شریف کی سعادت سے بہرہ ورہوئیں۔اوران کی آل ،اولاد کی اکثریت بھی تادم تحریر بار بار حرمین شریفین کی حاضری سے منتفیض ہو چکی ہے۔

کراچی پہنچنااور جہاز کا واقعہ:۔ دہڑشریف سے حضور صرف اپنے مجبوب خلیفہ حضرت خواجہ بلوآ نوگ کے ساتھ کراچی تشریف لے ماتھ کراچی تشریف لے ماتھ کراچی تشریف سے معلوم ہوا۔ ج کے لیے باقاعدہ درخواست دینی پڑتی ہے وہ بھی خوش تسمت افراد کی منظور ہوتی ہے۔ اور حضور نے تو درخواست بھی نددی تھی مرف جن دنوں جہاز کراچی سے روانہ ہونے تھے۔ اطلاع بھیجنے والا درولیش بھی نادم تھا دوسرے دن پہلا جہاز جدہ کے لیے روانہ ہواتو حضور نے بچھٹی البدیہ اشعار فرمائے جن میں ایک مصرع یہ بھی تھا

#### جاندي داري جهازمحري عليه سانون لأكيا نوسركاري

چوتے دن دومراجہاز روانہ ہونا تھا۔ حضور نے فر مایا کیا ہوا کہ ہم نے درخواست نہیں دی۔ ہمیں سرکار مدینہ نے بلوایا ہوہ ہی انظام بھی فرما ئیں گے۔ اگلے روز حضرت خواجہ کو بیخ شخبری سنائی کہ ہم نے ای دوسر سے جہاز کی پہلی سیٹ پر پیٹھ کر جانا ہے۔ ہمارا سرکار مدینہ کی طرف سے آڈر آگیا ہے۔ لہذا مقررہ دن صبح سویر سے نہا دھوکر حضور بہع حضرت خواجہ تیاری فرما کر کماڑی (جہال سے جہاز روانہ ہوتے تھے) تشریف لائے۔ جہاز میں جہان کے بیٹھنے کا اعلان ہوا۔ لوگ اپنی اپنی باری پرسوار ہونے گئے۔ حتی کہ جہاز فل ہوگیا اور لنگرا نداز ہونے کا وقت آپنی یا مصور برا برفرمار ہے تھے یہ جہاز اس وقت تک روانہ ہیں ہوسکتا جب تک میں اس میں نہیٹے ہوں گا۔ آخری وقت میں اعلان ہوا کہا میں نہیٹے ہوں در اور ہو گھر میں اعلان ہوا کہا گھر ہوں مور کے انٹارہ پر حضور کے انٹارہ پر حضرت خواجہ نے اپنارہ مال لہرایا۔ انہوں نے کہا پھر آجا کیں لہذا محتے میں کوئی ایسا شخص جسکے پاس زادِراہ بھی ہواور وہ گھر سے کھمل تیاری کر کے آیا ہو؟ حضور کے انٹارہ پر حضرت خواجہ نے اپنارہ مال لہرایا۔ انہوں نے کہا پھر آجا کیں لہذا محترت اقدس دہڑ دی سوار ہوئے تب جہاز بھی روانہ ہوا۔

واپسی پرحضرت خواجہ سے خصوصی محبت کا انداز:۔
وصال ہمیشہ کا نوں کی لُوتک گیسومبارک رکھے صرف جج کے موقع پر جب سرمنڈ وایا۔ تو وہ تمام بال ایک رو مال میں رکھ لیے۔ جبازِ مقدی سے واپسی پرحضور نے درویشوں کوعرب شریف سے لائے گئے تحا نف عنایت فر مائے لیکن حضرت خواجہ کورو مال میں بندھے وہ بال عطا کیے اور فر مایا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ زلفیں کو اکی تھیں سوچا یہ نشانی بطور محبت ویگا گئت صافظ یارکودوں گا۔ حضرت خواجہ این یہ نشانی اپنی قبر میں بھی ساتھ لے گئے۔

محبت ، محبت ، محبت ، محبت ، محبت کا کوئی ٹھکا نہ نہیں ہے دہڑوی سرکارکا بغیرنشہ آور انجکشن کے اپریشن کروانا:۔ 1946ء کا واقعہ ہے۔ حضرت اقدی دہڑوی کی پیرکل شریف میں تا نگہ کرنے کیوجہ سے باز دکی ہٹری ٹوٹ کی۔ وہ ایک ہی جگہ سے نہ ٹوٹی جے جوڑا جا سکتا بلکہ ٹوٹے والی جگہ پر مزید دو تین اور چھوٹے چھوٹے نگڑے ہوگئے۔ لہذا سب نے آپریشن کا مشورہ دیا حضرت خواجہ بلوا توگ آپ کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے عرض کی حضور جھنگ تشریف لے آپین ہمارے گھر کے نزدیک ہی موجی دوالہ ہپتال ہے وہاں کا ڈاکٹر بڑا قابل ہے۔ لہذا اس سے حضور کا آپریشن کروائیں گے۔ ان دنوں یہاں پر ڈاکٹر عبدالرشید صاحب متعین تھے جنکا ہمارے گھرانے کے ساتھ بڑا محبت وعقیدت بھر اتعلق تھا۔

حضور بھی راضی ہو مجئے اور وہال سے بجائے دہڑ شریف جانے کے بلوآنہ شریف آئے۔ نورا ڈاکٹر عبد الرشیدصاحب کوبکوایا گیا اس نے باز وکا معائنہ کیا اور بتایا چونکہ ٹوشنے والی جگہ ہے ہڈی کے کی کلڑے ہو مجئے ہیں لہذا آئیس آپریشن کے ذریعے نکال کروہال بکرے کی ہڈی کا حصہ رکھ کرٹائے لگادیں مجے۔

حضرت اقد س د بروی بہتال میں تشریف فرما ہوئے ان دنوں بہتال میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی مجد نہیں تھی حضور نے فرمایا اب ہم نے یہاں پچھدن رہنا ہے لہذا کیوں ندایک مجد تغییر کریں۔ اور حضرت خواجہ ہوا توی گوسجہ کی تغییر کا تھم فرمایا یہاں کر ہے والے دروی شوں نے والے دروی شوں ندایک جھوٹی می پختہ مجد حضور نے دھرت خواجہ اس مجد کی تغییر میں خود بھی کام کرنے گئے۔ اور تین چار دنوں میں ایک چھوٹی می پختہ مجد حضور نے فرمایا ہمارانشہ ہے حضور خوٹ الاعظم کی کتاب "فیض سجانی "جب ہم مجلس کرنے گئیں تم اپنا کام شروع کردیا لہذا حسب ارشادایک بڑے تکیہ پرحضور کے باز دکو مہاراد ہدیا گیا۔ ادھر حضور نے مجلس شروع کی اُدھرڈا کٹر صاحب نے اپنا کام شروع کردیا۔ ہڈی کوٹوٹے ہوئے گئرے باہر نکالے پھردہاں بکرے کی ہڈی رکھ کرٹا تھ لگا دیے گئر حضور کواحیاں بھی نہ ہوا۔ آپ مجلس میں اسقدر کو سے کہ ذرا بھی ادھر نددیکھا آخر آپریشن کے بعد ڈاکٹر صاحب بحضور کواحیاں بھی نہ ہوا۔ آپ بحل میں اسقدر کو سے کہ ذرا بھی ادھر نددیکھا آخر آپریشن کے بعد ڈاکٹر صاحب بحث عملہ حضور کے قدموں پہ پڑا تھا۔ تب حضور کا دھیاں آگی طرف گیا اور پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی تک آپریشن موا تھی ہوں کہ می خور ہواں بڑا۔ مشہور ہوا۔ راقم الحروف نے خود بھی وہ کمرہ جہاں آپ کا آپریشن ہوا تھا اور وہ مجد جوآپ نے تغیر کر دوائی تھی دیکھی شہید کر کے دوبارہ تغیر ہوئی ہے۔ میں مقراب وہ کمرے باتی نہیں وہائی نہوں ہوئی ہوں میں میں بادئی گئی اور وہ مجد بھی شہید کر کے دوبارہ تغیر ہوئی ہے۔ میں مقراب وہ کمرے باتی نہیں وہائی مارت بنادئی گئی اور وہ مجد بھی شہید کر کے دوبارہ تغیر ہوئی ہے۔

ای طرح حضرت علی الرتفای کا واقعہ بروا معہور ہے کہ ایک مرتبہ کی جنگ میں آپ کی بنڈ لی میں تیرانگا جو نکا لئے ہے آپ کو بردی تکلیف ہوتی ۔ خادموں نے مشورہ کیا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اسقدر کمن ہوجائے ہیں کہ کسی اور چیز کا احساس ہی نہیں رہتا ہیاس وقت نکالیں گے ۔ای طرح انہوں نے کیا آپ نماز میں مشغول ہوئے تو خادموں نے وہ تیرنکال دیا نماز کے بعد مصلی پر آپ نے خون و یکھا تو پوچھا پیخون کیسا ہے؟ عرض کی گئی جو تیرنکل نہیں رہا تھا اور آپ کو بردی تکلیف ہوتی تھی وہ ہم نے نکال دیا ہے۔ فرمایا خداکی تم اجھے تو خبر بھی نہیں ہوئی ۔ سوئی سبحان اللہ یا دالی میں ایسا انہاک ہونا چاہے۔اللہ کے بندے آسکی یا دومعرفت میں اسقدر محوجوجاتے ہیں کہ گردو پیش کے علاوہ خود آئیں اپنے آپ کی بھی کی تیر خبر نہیں رہتی۔

میرے قبلہ گائی صفور قبلہ عالم منگانوئ آیت مبارکہ وَ اذْ کُورُ رَّبُکَ اِذَا نَسِیْتَ (پ13:31) کا صونیاندانداز میں بیر جمہ فرماتے کہ "اپ رب کواسطر حیاد کر کہ اپنے آپ کو بھول جا" لیمنی تجھے اپنی بھی خبرنہ رہے۔ کیونکہ ذکر کا کمال بی ہوتا ہے۔ کہذا کر نہ کور میں فناہو جائے ، نہذا کر دہ بس نہ کور دہ جائے۔

یستم من ہر چہ ہستی بس تو کی چوں کے نبود کیا باشد دو کی ایک ہیں ہوگا تو پھر دو کی کہاں دہ گی

حافظ الكرم ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ الْكُرم ﴾

#### تحريك بإكستان كيحجابد

حضرت خواجہ اور آپ کے مرشد کا مل حضرت اقد س دہڑوئی نے دوقو می نظریہ کے فروغ کے لیے ہوا کا م کیا۔
اگر چہ دُور دراز دیہا توں میں رہنے کے باعث آپ کاعظیم کردار تاریخ کا حصہ نہ بن سکالیکن آپ نے اپ مرید بن اورعقیدت مندوں کے دلوں میں پاکتان اور مسلم لیگ سے مجبت کی الیکی شمع روشن فر مائی کہ آپ کا ہر مرید اورعقیدت مندول کے دلوں میں پاکتان اور مسلم لیگ سے مجبت کی الیک شمع روشن فر مائی کہ آپ کا ہر مرید اورعقیدت مندول کو باہد اندلاکار کی صدائے بازگشت بن کر فرنگی سامراج کے خلاف کلم حق بائد کیا اور اپنے عقیدت مندول کو تلقین فر مائی کہ وہ پاکتان کے قیام کے لیے عملی جدو جہد کریں۔ پاکتان حاصل کرنے کی تکن کا میروال تھا کہ آپ کے فرزندا کر حضور قبلہ عالم منگا نوی جوان دنوں ابھی نوعم سے بردے جوش وخروش کے ساتھ اپنے ساتھ یوں کے ساتھ وں کے ساتھ وہ کے ساتھ والے ساتھ وں کے ساتھ والے ساتھ وں کے سا

نکل فرنگی ہن محموعلی جناح آیا ویکھسی دنیا پاکستان بنا آیا حضرت خواجہ اپنے دور کے پُر تا ثیر مقرر تھے۔ بڑے بڑے اجتماعات میں آپ کے خطابات انتہائی افرادیت کے حامل ہوتے۔ اُن دنوں آپ کے خطابات کا موضوع دوقو می نظریہ اور پاکستان کا حصول ہوتا۔ حضرت خواجہ کے مواعظ کا نہ صرف پیر بھائیوں اور مریدین پر اثر پڑا بلکہ جو بھی سنتا تحریک پاکستان کا سپاہی بن

جاتا۔میرے چپاپیرزادہ محمدامداد حسین صاحب کے ایک انٹرو یو کے حوالے سے جناب خالداطہر صاحب چیف ایڈیٹر پاکستان پریس ایجنسی (پی ، پی ، اے) اپنی مشہور کتاب "برطانیہ کے علماء اہلسنت اور مشاکخ "کے صفحہ .

نمبر 187 پر حضرت خواجه کا تعارف کچھان الفاظ میں لکھتے ہیں۔ '' انہوں نے اسلام کے لیے بہت خد مات انجام ویں۔وہ تحریک پاکستان کے مجاہد تھے اور قادر بیسلسلہ طریقت کے روحانی پیٹیوابھی تھے''

حضرت پیرسیدغلام رسول شاه کی خد مات: ۔ آپ حضرت اقدس دہڑوی کے مرشد کریم شیریزوانی حضرت سید شیر محمد گیلانی فتح پوری کے اکلوتے فرزندِ ارجمند تھے۔آپ ایک مرد قلندر تھے اور بمیشہ خلوت نشین رہتے لیکن جب قیام پاکتان کا وقت آیا تو خلوتوں کے اس شہنشاہ نے یکا کیک میدان جلوت میں قدم رکھا۔اور پاکتان کی تحرکی کاعکم سنجالا۔تمام عقیدت مندول کو بلاکر تھم دیا کہ اگرتم میر سے اور میرے والدِ ماجد کے ساتھ مسلک ہوتو جس قدر ہوسکتا ہے پاکتان کی مدد کرو۔اس لئے آپ کے اراوت مندول نے آپ کے تھم پر بڑھ پڑھ کے حکم پر بڑھ کی حکم جان کہ اور کی بیش کیا۔قیام پاکتان کے دوران جب لئے ، پٹے مہاجرین ہندوستان چھوڑ کر پاکتان آگے تو آپ نے مہاجرین ہندوستان چھوڑ کر پاکتان آگے تو گئے اوکا ڈہ ،ماڑی بیش روڈ پر واقع ہے۔ ہندوستان سے پاکتان میں آنے والے مہاجرین کی یہ گزرگاہ تھا۔آپ نے تنگر شریف کے تمام مال ،مولیثی مہاجرین کو دی کو کی کھلاد ہے۔ ہرروز آٹھ ،نو ہزار آ دمیوں کو کنگرغو شیدسے کھانا کھلایا جاتا اور پیسلسلہ ایک مہینے تک جاری رہا۔

آپ نے اپنے مریدین کو بیجی تھم دیا کہ جس کے پاس ہندوؤں کا کوئی لوٹا ہوا مال ہووہ مہاجرین کودے دے۔آپان مظلوم مہاجرین کود کیصے تو آپ پرایک عجیب رفت طاری ہوجاتی اوران کی حاجت روائی کے لئے سب کھ نار کر دیتے۔اپنے کھرکے زیورات ، کپڑے ، برتن حی کہ گھر میں ایک پیالہ بھی ندر ہنے دیا سب کچھ مہاجرین کو دے دیا اور فرمایا میں جا ہتا ہوں آج ہاتھ سے چلو بھر کریانی ہوں۔ جب گھر میں کوئی چیز ندر بی تو ایپے فرزندِ ارجمند پیر سيدمحم عارف شاه كوبهى مهاجرين كود ب ويااور فرمايا الله كريم كاارشاد ب 'لَن تَنسَا لُو الْبِرَّ حَتْبَى تُنفِقُوا مِمَّا تُسجِهُونَ "تم (درجهء كمال كى) نيكى كوبر كزنه بإسكوميحتى كه (راه خدامين)ان چيزون يخرج كروجن كوتم يبند كرتے ہو۔ بعدازال عقیدت مندول نے زركثیراداكر كے صاحبزادہ صاحب كوان مہاجرین سے واپس لیا۔ متحميل بإكستان مين مشائخ كاكردار: محترم حاجى غلام محمر صاحب ابني "خود نوشت " مين لكصة ہیں۔ "جہاں کا تکریسی ذہن والے علماء اور انگریزوں کی اپنی پارٹی یونینسٹ کے علمبر دارمسلم زمیندار اور جا کیر دار مسلم لیگ اور پاکستان کے مخالف خودسکھوں کے مظالم کا شکار ہوتے ہوئے بھی اپی ضدیر قائم تھے۔وہاں مشائخ عظام ، سجاده نشینان ، صالحان امت ، تکیل پاکتان کی حمایت پر کمر بسته تنصه راور این عقیدت مندوں ، مریدوں،متوسلین کوتن مین ، دھن ہے پاکستان کی حماقت میں تیار کررہے ہتھے۔حضرت پیر جماعت علیشا ہ علی بوری مخدوم شوکت حسین گیلانی (ملتان) مخواجه قمر اکدین سیالوی ، پیرامین الحسنات (ما نکی شریف) پیرفضل شاه جلالپوری، پیرعبداللطیف (زکوڑی شریف) سیداصغرعلیشاه و چن پیر (پاکپتن شریف)اورخصوصاً حضرت سیدسردار علی شاہ بخاری دہڑویؓ ،اُن کے ہیرخانہ فتح پورشریف اور سندیلیا نوالی شریف کے خلفاء ومتوسلین نے تکمیل پاکستان میں بڑا کردارادا کیا۔مشائخ عظام کا اپنے مریدین اورعقیدت مندوں کو بیفرمان تھا کہ''جس نےمسلم لیگ کو ووث نددیاوہ ہمارامریز ہیں' بلکہ جہاں تک مُخید ہے مشارکخ عظام میں سے کسی نے بھی تلمیلِ پاکستان سے انحراف نه کیااوران ہی پاکانِ امت کی مساعی جیلہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا''۔

قیام پاکستان کے وقت حالات: قیام پاکستان کے دنوں میں سارے ملک میں افراتفری تھی ۔ جھنگ کی نسبت ادکاڑہ میں زیادہ خطرہ تھا کیونکہ وہاں سکھوں کے گاؤں اور کافی آبادیاں تھیں لہذا حضرت خواجہ کو ہمیشہ اپنے ہیرخاند دہڑ شریف سے متعلق تشویش گی رہتی ۔ آخر آپ سے گھر میں ندرہا گیا اور اپنی ہڑی ہٹی جوایک عرصہ دہڑ شریف رہی تھیں ان کے ہمراہ روانہ ہوئے ۔ آگے کی روداد میری چھوپھی صاحبہ نے جھے سے اس طرح بیان کی کہ جس وقت ہم رینالہ خور در بلوے آئیشن پر اُتر ہے قہندوستان جانے والی ایک ٹرین بھی وہاں کھڑی تھی۔ بعض لوگوں نے منع کیا کہ آپ ایسی آئیشن پر رہیں جب یہ چلی جائے گی تو پھر روانہ ہوجانا گر حضور کو دربار شریف بعض لوگوں نے منع کیا کہ آپ ایسی آئیشن پر رہیں جب یہ چلی جائے گی تو پھر روانہ ہوجانا گر حضور کو دربار شریف کے بارے میں تشویش تھی آپ بندر کے اور چل پڑے۔ ہندوستان جانے والی ٹرین میں بیٹھے ایک ہندونے آپ پ

بندوق تان لی۔ ہمیں بھی پیتہ چل گیا۔ چونکہ میں ابھی بچی تھی ڈر گئی حضور نے فرمایاتم اپنی آنکھیں بند کرلو۔ آپ کچھ یر صتے ہوئے میری انگلی میڑے جلتے سے ۔ٹرین روانہ ہوئی تو اُس ہندونے فائر کر دیا۔ الحمد لله ہم محفوظ رہے کولی ہارے پاس ہے آواز چھوڑتی ہوئی گزرگئی۔ آھے پھے لوگوں نے بتایا عام راستہ دہڑشریف والا پُرخطر ہے لہذا دوسرا راستہ جو در بار حضرت غوث بالا پیڑ کی طرف سے جاتا ہے وہ اختیار کرلیں۔ ہم نے لوگوں کی رائے پر دوسرار استہ اختیار کیااور دہڑشریف روانہ ہوئے۔ راستے میں ہم نے سکھوں اور ہندوؤں کے کئی جتھے دیکھے جو قافلہ کی صورت میں رَ واں دَ واں شے۔ان کے پاس تلواریں ،بکم اور نیزے شے مگرانہوں نے شاید حضور سے مرعوب ہوتے ہوئے ہمیں پچھ نہ کہا۔ حالانکہ ہم اسکیے باپ ، بٹی تھے۔ دہڑشریف پہنچےتو حصرت اقدس دہڑوی بھی ہمیں دیکھے کرحیران ہوئے کہاس قدر افراتفری میں آپ لوگ بخیروعافیت آگئے ہیں۔ آجکل اس راستہ میں بڑا خطرہ ہے۔ آپ نے عرض کی مجھے در بارشریف کے بارے میں تشویش تھی اس لیے گھر رَ ہانہ گیا۔ اُن دنوں دہڑ شریف بھی بہی صورت حال تھی۔ وُرویش پہرہ پرمقرر ہتھے۔ آنے جانے والوں پرنظر رکھی جاتی۔ ایک شام اطلاع ملی کے فکل س گا وَں والے سکھآج رات کود ہرشریف پردھاوابول رہے ہیں۔لہذامشورہ ہواتمام خواتین کونز دیکی کماد کی قصل میں بھیج دیتے ہیں اور مَر دحصرات مختلف گروہوں میں تقسیم ہوکراُن کا مقابلہ کریں گے مگر حصرت خواجہ نے اس مشورہ کی تر دید کی اور فرمایا ہم ابیا ہر گزنہیں کریں گے کہ حضور کے گھروا لے اور کنگر شریف میں رہنے والی خواتین کودوسری عورتوں کے ساتھ پناہ کے لیے قصل کا سہارالیما پڑے۔وہ آ رام سے گھر میں رہیں۔جب تک ہم زندہ ہیں۔در بارشریف کی طرف کوئی ہندو ماسکھ نظراُ ٹھا کربھی نہ دیکھے سکے گا۔حضرت اقدیں دہڑویؓ نے آپ کے جذبہ ایمانی کی تعریف فر مائی اور بڑے خوش ہوئے۔ یوں وہ رات وُرویشوں نے آتھوں میں کائی الغرض ہنگامہ کے دنوں میں حضرت

مہاجرین کی امداد کے لیے بیت المال کا قیام

جس سے تو دوسروں کے دکھ باخے ایسے احساس سے محبت کر جب مہاجرین کے لئے ہے تا فلے پاکتان پنچنا شروع ہوئے تو انکی حالتِ زار دیکھ کر حضرت اقد س جب مہاجرین کے لئے ہے تا فلے پاکتان پنچنا شروع ہوئے تو انکی حالتِ زار دیکھ کر حضرت اقد س دہڑوئ نے سب دُرویشوں کو تھم فرمایا کہ اپنے مال میں سے اپنے مہاجر بھائیوں کو بھی حصہ دو۔ اور دہڑشریف با قاعدہ گھر میں ایک کمرہ بیت المال کے لیے مختص فرمایا۔ جہاں دُرویشوں کا لایا ہو امال رکھا جاتا اور حضورا پی موجودگی میں اسے مہاجرین میں تقسیم فرماتے ۔ حضورکا والہا نہ جذبدد کمھتے ہوئے دُرویشوں نے بڑھ کر حصہ لیا اور اپنی اوقات سے بڑھ کر مہاجر بھائیوں کی خدمت کے لیے ایک مرتبہ پھر مدنی ایٹار کی یا د تا زہ کر دی اوھر بلوآنہ شریف بھی دہڑشریف بھیج دیا جاتا۔ خلیفہ شریف بھی دہڑشریف کیلمرح مال جمع ہونے لگا جو نہی کچھ مقدار میں اکٹھا ہوتا تو فورا دہڑشریف بھیج دیا جاتا۔ خلیفہ

میاں عبدالعزیز ومیاں محدامیر برادران کافی سارا مندووں کا چھوڑا ہوا مال اکٹھا کر کے بلوآنہ شریف لائے۔ نظر میں پنچا تو میری دادی اماں فرمانے کئیں آج تو ہمارے کھر میں ہر طرف دُنیا کی اُوآر ہی ہے اوران بر شوں سے جھے سکھوں کے جوڑے (بال) نظر آرہے ہیں۔

حضرت خواجه اس وقت و ہڑ شریف ہے واپس آئے تو دادی امال کی بات من کرخوشی کا اظہار فر مایا اور جب
یہ بات حضرت اقد س دہڑ دگ ہے عرض کی تو وہ بھی خوش ہوئے ۔ لہذا حضرت خواجہ نے وُرویشوں کا اکٹھا کیا
ہوا مال اور جو پچھ مال آپ کے گھر میں موجود تھا حتی کہ حضور قبلہ عالم منگا نوئی جو اُن دنوں ابھی نوعمر ہے آپ کے
کپڑوں تک سب پچھ دہڑ شریف بیت المال میں بھیج دیا۔ جے حضرت اقد س دہڑوئ نے خود مہا جرین میں تقسیم
کپڑوں تک سب پچھ دہڑ شریف بیت المال میں بھیج دیا۔ جے حضرت اقد س دہڑوئ نے خود مہا جرین میں تقسیم
فر مایا اِن دنوں حضرت اقد س دہڑوئ اور حضرت خواجہ بلوآ نوئی کا عام اعلان تھا" جو ہما راکوئی مرید ہندوؤں یا سکھوں
کی چھوڑی ہوئی ایک بھی چیز اپنے گھر میں رکھے گاوہ ہما رامریز نہیں۔ ان کی سب چیزوں پرصرف مہا جرین کاحق ہے
کی چھوڑی ہوئی ایک بھی چیز اپنے گھر میں رکھے گاوہ ہما رامریز نہیں۔ ان کی سب چیزوں پرصرف مہا جرین کاحق ہ

خُدا کے بندے تو ہزاروں ، بنوں میں پھرتے ہیں مادے مادے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیا رہوگا میں اُنٹیخ سے والہا نہ محبت وارادت کے نذکرے

حضور قبلہ عالم مرگانو گ فرمایا کرتے '' آپ کواپ عمر هد کال حضرت سید سردار علی شاہ بخاری رحمۃ الله علیہ عوالبان عشق و محبت تھی ، مہینہ میں ایک یادہ بار ضرور اپنے شخ کر یم کے دیدار کے لیے حاضری و ہے ۔ شوق زیارت میں بھی بھی پیدل ہی چل پڑتے ، اور سار اسفر پیدل طے کرتے ، اپناتن ، من ، دھن سب پچھ یار پر قربان کیا۔ آپ کی جا شاری کی مثال نہیں لمتی ۔ ہر چھاہ بعد گھر کا سار اسامان یار کے دربار میں بطور نذرانہ پیش کرد ہے خی کہ گھر کے بستر اور برتن بھی نہ چھوڑتے ، بلوآ نہ شریف سے دہڑ شریف کم ویش سومیل بناآ ہے۔ اور بیسنر بھی پیدل کہ گھر کے بستر اور برتن بھی نہ چھوڑتے ، بلوآ نہ شریف سے دہڑ شریف کم ویش سومیل بناآ ہے۔ اور بیسنر بھی پیدل میں منازکیل پر اور بھی گاڑی پر طے کرتے جب بھی میں (حضور قبلہ عالم ) ساتھ ہوتا تو میرا بازو بھڑ کر بطور ہیں تھی میں استھ ہوتا تو میرا بازو بھڑ کر بطور ہیں تو میں انہوں پر آتے جاتے رہنا'' آپ نے خودزندگی بحراس پڑل کر کے دکھایا۔'' خلیفہ فرمات پر پہلے قد موں کے نشان موجود ہوں پھر چلا جائے'' آپ نے خودزندگی بحراس پڑل کر کے دکھایا۔'' خلیفہ قاضی میاں غلام رسول صاحب پی آپی ایک کانی میں حضرت خواجہ کے اس معمول کاذکر کرتے ہوئے کہ تھے ہیں۔ کرم کرائے مشکل مزل کرم کرائے مشکل مزل کرم کرائے مشکل منزل کرم کرائے مشکل مزدار دور کے تو ایور کرم کرائے مشکل مزدار دور کرم کرائے میں میں بوے ذوق وشوق کے عالم میں 'نام بچوموٹی نام' والے اشعاد پڑھے تو

کی ہمراہیوں کو وجد طاری ہوجاتا کو یا ساراراستہ یارے دیداری خوشی میں محبت بھر سے اشعار پڑھتے گزرجاتا دہڑ مشریف کے نزویک جب بڑی شاہراہ سے دربارشریف والے لئک روڈ پر وینچتے تو وہاں سے حضرت اقدس دہڑوی کی رہائش گاہ''چوبارہ'' دُور سے نظر آتا تھا۔ جو نہی یار کا مکان نظر آتا تو اسے دیکھتے ہی آپ پر وجد و کیف طاری ہو جاتا اور بڑے پر سوز انداز میں اُس جانب اشارہ کرے بیاشعار پڑھتے ''اوہ وسدی کھی یاردی اَڑیا''اور کیفیت میں جھومتے خود بھی روتے اور ساتھیوں کو بھی دُرلاتے ، دربارشریف حاضر ہوتے تو سب سے پہلے ڈیوڑھی مبارک برزمین بوس ہوتے۔ (بیر مکان تا و م تحریر انہی موجود ہے)

ادب اِک تاج ہے لطفِ خُدا کا تو رکھ سُر پر جدهر چاہے کھلا جا ہے۔ تبلیغی دوروں اور دعوقوں میں بھی حضرت خواجہ اکثر تبلیغی دوروں اور دعوقوں میں بھی حضرت اقدس دہڑوی کی معیت میں رہتے ۔ کئی کئی میل اپنے شخ کی سواری کے آگے دوڑا کرتے ۔ بعض مرتبہ حضرت اقدس دہڑوی آپ تا نگہ پرسوار ہوتے تا نگہ کے دائیں با کیں لکڑی کے تخوں پر حضرت خواجہ ایک طرف جہال حضور بیٹھے ہوتے اپنا بازور کھ لیتے حضرت اقدس دہڑوی جی بطور لطف و محبت اپنا بازو آپ کی گردن میں جمائل کر لیتے ۔ اور محبوباندرازونیاز کا سلسلہ شروع ہوجا تا حضرت اقدس دہڑوی تا تھے پر بیٹھے رہتے جبکہ حضرت اقدس دہڑوی تا تھے پر بیٹھے دہتے جبکہ حضرت اقدس دہڑوی عن ساتھ دوڑتے جاتے اور یار سے ہمکل می کے نشہ میں تھکا و سے کا احساس بھی ندہوتا ۔ بھی حضرت اقدس دہڑوی عنایت فرماتے ہوئے آپ کے بیچے سائنگل پر بیٹھ جاتے اور شوق و محبت میں سفرگر دتار ہتا۔

جو رُکے تو کو وگرال تھے ہم، جو چلے تو جال سے گور گئے راہ یار ہم نے قدم قدم ، مجھے یادگار بنا دیا

حضرت اقدس وہڑوئی کی دوسری شاذی ہوئی تو حضرت خواجہ بارات میں ساتھ گئے اور اس دوران ایک ا وقت کا تمام بارات کو کھا تا بھی ویا۔ حضرت اقد بھی دہڑوئی کے سسرصاحب سے حضور کا بڑایارانہ تھا اکثر دہڑشریف تشریف لے جاتے ہوئے راستہ میں تا ندلیا نوالہ کے زدیک انجے گاؤں میں تھہر جاتے ۔ تھکاوٹ ہوتی یا شام ہو جاتی تو دہیں قیام فرماتے وہ اپنے گاؤں کے امام مجداور خطیب تھے۔

#### جانثاري كے انو تھے واقعات

الم نہر میں چھا نگ لگا نا۔ یہ واقعہ تو از سے بیان کیاجا تا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اقد س دہڑوی آئے تبلینی دورے سے والیسی پر ڈینالہ خورد سے جب دہڑ شریف کی طرف روانہ ہوئے تو ساتھ ہی بردی نہر کے بگل سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کانی دُرولیش پیچھے دوق وشوق کی با تیں کرتے چلے آ رہے ہیں گر حضرت خواجہ ان میں نہیں کہیں پیچھے ہیں (آپ وضو کے لیے کنارے پر تھہر گئے تھے) تب حضرت دہڑوی نے دُرولیثوں کا امتحان لینے کے لیے فرمایا ''جواس نہر میں چھلانگ لگائے گا وہ رب کو پالے گا''دُرولیثوں نے چپ سادھ لی اور مجت و شوق کی با تیں بھول گئے کچھ نے ایک دوسر سے سرگوشی کے انداز میں کہا حضور کا فرمان برق ہے جب سرجانا ہوتی و خدا کو پاتا ہے زندہ سلامت اس نہر سے کون با ہرآئے گا۔ کس نے چھلانگ ندلگائی اور پیچئر کیے چلتے رہے۔ حضرت خواجہ وضوکر کے نہر پر پہنچ تو دُرولیثوں کے انداز میں کہا حضور کافر مان برق ہے ایک دُرولیش حضرت خواجہ وضوکر کے نہر پر پہنچ تو دُرولیثوں کی سرگوشیوں سے اندازہ لگائی فاص بات ہوئی ہے ایک دُرولیش سے پوچھا تو اُس نے من وعن فرمان شخ کہ سنایا آپ نے فرمایا افسوس ہے ہاتھ آئی نعمت وصول ندکی اورا کی وقت نہر میں چھلانگ دگا دی ، نہ جوتا اُتارانہ دستار کسی کودی چسے کھڑے سے نیم میں کود گئے ۔ حضرت اقدس و ہڑوئی آئی نہر میں چھلانگ دگا دی ، نہ جوتا اُتارانہ دستار کسی کودی چسے کھڑے سے نہر میں کود گئے ۔ حضرت اقدس و ہڑوئی نے بھر میں چھلانگ دگا دی ، نہ جوتا اُتارانہ دستار کسی کودی چسے کھڑے سے ختم ہیں کود گئے ۔ حضرت اقدس و ہڑوئی نے بھر میں کود گئے ۔ حضرت اقدس و ہڑوئی نے بھر میں کودی کئے ۔ حضرت اقدس و ہڑوئی نے اس کے میں کودی کئے ۔ حضرت اقدس و ہڑوئی نے کہ دوران کے دھورت اقد کی ورد کئے ۔ حضرت اقد کس و ہڑوئی نے کے دھورت اقد کس و ہروئی کے دھورت اور کیا کہ دی ، نہ جوتا اُتارانہ دستار کسی کودی جسے کو بیا کیا کہ دوران کے کو میں کودی کے ۔ حضرت اقد کس و ہوگیا کی کھول کے دھورت اُتارانہ دستار کسی کودی کے دھورت کے دھورت اور کیا کیا کہ دی ، نہ جوتا اُتارانہ دستار کسی کودی جسی کی کے دھورت کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کی کیا کہ کو کر کے دھورت کی کو کی کے کو کر کے کھورت کی کیا کی کی کی کی کو کر کے کھورت کی کو کسی کے کو کر کے کو کر کی کیا کہ کی کو کر کے کو کر کیا کہ کو کر کی کی کو کی کیا کی کی کو کی کی کی کی کی کی کر کی کی کو کر کی کی کو کر کی کی کو کر کیا کی کی کی کی ک

پانی میں کسی کے گرنے کی آواز سُنی تو ماجرا دریافت فرمایا۔ وُرویشوں نے بتایا حضرت خواجہ حافظ صاحب نے چھلا تک لگا دی ہے۔ فرمایا وہ تو پیچھے وضو کر رہا تھاتم میں شامل نہیں تھا تب ہی میں نے بیہ کہا تھا ایک وُرویش نے عرض کی انہوں نے شامل ہو کر جھ سے پوچھا میرے عرض کرنے پر انہوں نے چھلا تگ لگا دی ۔ سب پر بشان ہو گئے۔ مزید پر بیٹان بر گئے۔ مزید پر بیٹان بر بھی کہ جب سے آپ نے چھلا تگ لگائی۔ سر نہیں نکالا جیسے نیچ ہی بیٹھ گئے ہوں۔ حضور کنارے پرچل پڑے وُرویش بھی اوھراُدھر دیکھنے گئے کوئی نصف ایکڑ بل سے آگے جا کر حضرت خواجہ نے پانی کنارے پرچل پڑے وُرویش بھی اوھراُدھر دیکھنے گئے کوئی نصف ایکڑ بل سے آگے جا کر حضرت اقد س دہڑ دی گئی ۔ تب وُرویشوں کی جان میں جان آئی ۔ حضرت اقد س دہڑ دی گئی ۔ تب وُرویشوں کی جان میں جان آئی ۔ حضرت اقد س دہڑ دی گئی ۔ تب وُرویشوں کی میرے جسم میں بہت حرارت ہے۔ نے فرمایا اب باہر آ جاؤ کچھ نمت دوسروں کے لیے بھی رہنے دو ۔ عرض کی میرے جسم میں بہت حرارت ہے۔ اسطر ح گئا ہے پائی سے باہر نکالاتو جل جائے گا فرمایا کچھنیں ہوگالہٰذا آپ نکل کرقد مہوں ہو سے حضور نے آپ کو سید سے نگالیا اور فرمایا۔ میں نے تو تمہارے پیر بھائیوں کا امتحان لینا چاہاتہا راعشق تو میں جانتا ہوں۔

حضرت خواجه اکثر فرمایا کرتے'' خداوند کریم کو پانا کوئی مشکل بات نہیں اپنی جان اُس پرتضد ق کر دو۔ وہ تمہیں اپنی معرفت کا جام ہلا دے گابیہ مقام ذکر ووظا نف اور پڑھنے پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ سروار نے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ سروار نے سے حاصل ہوتا ہے۔حضورا پنے ایک شعر میں بھی فرماتے ہیں۔

عِلم سَمَاباں وُور دساون یار دسے ہر جائی نی سمصت کلاوے ماہی ملیا جَدعشق دی بھاہی لائی نی

ہم کہ عاشق شد جمالی فرات را:۔

حضرت اقد من دہڑوی کا اپنے بھائیوں کے ساتھ تناز عدر ہتا مالیہ مرتبہ گاؤں والی حو بلی بین چاروں بھائی اکٹھے تھے بڑے بھائی صاحبان کا آپ کو خر رہنجانے کا ارادہ ہوا۔

یہ بات کہیں سے باہر دُرویشوں کو بھی معلوم ہوگئ ۔ انہوں نے سوچا یہ بھائیوں کا معاملہ ہے ہم دخل اندازی نہیں دیتے ہم غلام ہیں بادشاہوں کے معاملات میں ہماراکیا کام ۔ جو نمی یہ خر حضرت خواجہ کو ہوئی تو آپ نے عصاء بگڑا اور چارد یواری پھلانگ کر اندرآ گئے اوراپ پر برومرشد کے سامنے کھڑے ہوگئے اور فر مایا اگر کسی کی ہمت ہو تو اور چارد یواری پھلانگ کر اندرآ گئے اوراپ پر بیرومرشد کے سامنے کھڑے ہوگئے اور فر مایا اگر کسی کی ہمت ہو تھا آگے ہیں وہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ حضور کے بڑے بھائی سیدسین شاہ صاحب نے کہا جافظ صاحب! ہم اُمتی ہواور ہم سید ہیں ۔ تہمیں ہمارے بیج ندآ نا چا ہے۔ تو حضرت اقد س دہڑوئی نے فرمایا۔ بھائی صاحب! بہم سیدول سے دوآنے او پر سید ہے اور یہ بیت پڑھا۔

ہر کہ عاشق شد جمال ذات را ادست سید جملہ موجودات را (جوفض بھی جمال خداد نوکر بم کاعاش ہے۔ وہی تمام موجودات عالم کاسردار ہے) معنرت خواجہ بڑے نڈرادر تیز طبع تھے۔حضور کے برادران معاملہ کی نزاکت سجھ مجے اور بات رفع دفع ہوگئ۔

> نور پہ آنکھ نہ ڈالے بھی شید ا تیرا سب سے بگانہ، ہے اے یار شناسا تیرا

﴿ ہرکہ جزمعثوق باقی جملہ موخت: ہے حضرتِ اقدی دہڑوی آیک مرتبہ عری پر بلوآنہ تشریف لائے۔حضورتانگہ پرسوار تھے۔حضرت خواجہ اپنے والدِ ماجداور بڑے بھائی کے ہمراہ شرف وست بوی عاصل کرنے گئے تو حضور نے فرمایا'' حافظ صاحب! یہ آپ کے والدصاحب اور بڑے بھائی ہیں؟'' حضرت خواجہ نے عرض کی''حضور! میراسب کچھتو اس تا نگہ میں ہاور کوئی رشتہ ناتہ میں نہیں جانتا'' آپ کے اس جملہ پر حضور بڑے مسرور ہوئے۔

عشق آن شعلہ ایست کہ چوں بر فروخت ہر کہ مجو معثوق باتی جملہ سوخت (عشق ایک ایباشعلہ ہے کہ جب وہ مجڑ کتا ہے تو معثوق کے علاوہ سب پچھ جَلا ڈالتا ہے)

آز ماکش کے ایام

حضرت خواجہ جس قدر بارگا و شخ میں قریب ہوتے گئے۔ سابقہ مقربین کی آئھوں میں کھکنے لگے اور آہتہ آہتہ آہتہ آپ کے ساتھ رقابت میں اضافہ ہونے لگا۔ حضرت خواجہ جب دہڑشریف حاضر ہوتے اکثر رات کو وریشوں ، پیر بھائیوں کا آپ کی خدمت میں جمکھا لگار ہتا۔ جوصرف تعلیم و تربیت کے لیے ہوتا لیکن رقابت کا بھوت جن کے سروں پر سوار ہو چکا تھا وہ اس کی طرح طرح سے غلط تعبیر یں لیتے اور کہتے دہڑشریف میں جو دُرویش آتے ہیں اُن کا اعتقاد ویقین حضرت خواجہ پر شیخ کی نسبت زیادہ ہے اور اب وہ بلوآ نہشریف بھی یہاں سے جانے گئے ہیں لہذا حضرت خواجہ کی دربارشریف آنے پر پابندی لگا دی جائے اور پیر بھائیوں کو بھی روکا جائے کہ جانے گئے ہیں لہذا حضرت خواجہ کی دربارشریف آنے پر پابندی لگا دی جائے اور پیر بھائیوں کو بھی روکا جائے کہ

الكرم الكرم الكرم

اِن کے پاس نہ جا کیں۔ اب بیرحالت ہوگئ ہے کہ نے ، پرانے پیر بھا کیوں کے علاوہ حضور کے خلفاء بھی اکثر حافظ صاحب کے اردگرد کھو متے ہیں۔ جیسے اُنہی کے مرید ہوں۔ ضبح وشام کی شکایات سے حضرت اقد س و ہڑوگ نے خلفاء کو طلب فر مایا اور اِسکی وجہ دریافت کی۔ سب اوب کی وجہ سے خاموش رہے۔ البتہ میاں غلام رسول سمور نے خلفاء کو طلب فر مایا اور اِسکی وجہ دریافت کی۔ سب اوب کی وجہ سے خاموش رہے۔ البتہ میاں غلام رسول سمور نے وست بستہ عرض کی '' جناب بی محض شکایات ہیں۔ ہم لوگ اور حضرت حافظ صاحب بھی جناب کے ہی غلام ہیں۔ رہی بات ان کی صحبت کی تو ہمیں ان کی گفتگو سے بڑی جلدی سمجھ آجاتی ہے اس لیے ہم ان کی صحبت میں بیسے ہیں۔ ورنہ وہ بھی حضور کے مرید ہیں۔ اور ہم بھی ، اگر چاس وقت حضرت اقد س دہڑوگ اُن کے جواب سے بیٹھتے ہیں۔ ورنہ وہ بھی حضور کے مرید ہیں۔ اور ہم بھی ، اگر چاس وقت حضرت اقد س دہڑوگ اُن کے جواب سے خوش ہو گئے کی کی ساتھ ہیرکل شریف بعض حضرات کی رقابت کا بیسلسلہ دہڑوی کے ساتھ ہیرکل شریف بعض حضرات کی رقابت کا بیسلسلہ دہڑوی کے ساتھ ہیرکل شریف بعض حضرات کی رقابت کا بیسلسلہ رہا ہے جس کا ذکر حضرت اقد س دہڑوی گئا ہے' کی کتاب' تی تھ بھرفائی'' کے صفح نبسر 144 پھی فرمایا ہے )

جفائے دوست کی لذت کو غیر کیا جانے جنا محمد کو امتحال کے لیے جیرا کرم ہے پڑتا مجمد کو امتحال کے لیے

اورایک طویل عرصہ تک آز مائش کا بیسلسلہ جو درحقیقت آپ کی روحانی تربیت کے لیے ضروری تھا چاتا رہا ہے۔ کہا حضرت خواجہ کے اخلاص میں بھی فرق نہ آیا۔ آپ پر جس قدر آز مائش کے دَر کھلے اُسی قدر ٹابت قدی آپ کا شعار اور شیوہ رہا۔ سومیل پیدل سفر طے کر کے دہڑ شریف بینچتے تو بطور آز مائش حضرت دہڑوی کا دُرویشوں کو تھم ہوتا۔ حافظ صاحب کو در بار کے اندر نہیں آنے دینا باہر سے نکال دینا۔ وہی ہوتا کہ ہفتہ بحشرہ بھو کے ، بیا ہے در باریش خے رہے۔ اندر آ نامنع تھا۔ دہڑ شریف گاؤں کے دہنے والے لوگ اظہار ہمدردی کے لیے آتے در باریش خے میں تمہیں جانے کوئی نہیں کے دیا۔ خوبصورت ہونو جوان ہو، حافظ ہو، عالم ہو۔ تمہیں استے طویل راستہ میں کوئی اور پیرنظر نہیں آتا صرف یہی چر دیا۔ خوبصورت ہونو جوان ہو، حافظ ہو، عالم ہو۔ تمہیں استے طویل راستہ میں کوئی اور پیرنظر نہیں آتا صرف یہی چر مطل ہے جوتم سے اسطرح پیش آتا ہے؟ طرح طرح کی با تھی کرتے۔

حضرت خواجہ فرماتے پیرتو راستے میں بہت ملتے ہیں گراس جیسا کوئی نہیں۔اور ہمیشہ یار کی دہلیز پر پڑے رہے۔ایک مردِعارف نے کیاخوب فرمایا ہے۔

بیٹھ محنے کمر کو کھول یار کے در پہ جم سے کے لاکھ کے سے کوئی ادیکھیں ہمیں ہٹائے کون

کی مرتبہ حضرت اقدی دہڑوی فرماتے حافظ صاحب کو پچھے نہ کہنا البتہ اس کے مرید جو بھی ساتھ ہوں انہیں اسقدر مارنا کہ پھر بھی اِدھر کا رُخ نہ کریں۔ زُرویش آپ کے ہمراہیوں کی اس قدر پٹائی کرتے کہ خلیفہ میاں فیض احداور کئی قریبی دُرولیش بیہوش ہوجایا کرتے لیکن آپ پر اِن تکالیف کا بچھاٹر نہ ہوا۔ جس قدر آز مائش زیادہ ہوتی آپ کے عشق میں مزید کھار پیدا ہوتا خودا پیٹے مریدوں کی مرہم پٹی کرتے۔ جوآپ کوسائنکل پر بٹھا کر دہڑ شریف لاتے واپسی پرحضرت خواجہ آئیس بٹھا کرلے جاتے بینی وہ سائنکل چلانے کے قابل ندر ہے پیر بھائیوں پر بھی حضور سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بڑی آز مائٹیں آئیں لیکن جن پڑھش کی لذت چھائی ہوئی تھی آئییں بیسب پچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ البتہ اِس دوران حسد وردقا بت رکھنے والا طبقہ اپنی موج مستی کا میلا لوشار ہا۔

🕁 خلیفه میاں خان محمد بلوچ نے مجھے بتایا ایک مرتبه میلا دالنبی والے عرس سے پہلے آپ حاضر ہوئے توشام کا وفت ہور ہاتھا۔حضرت اقدس دہڑویؓ نے فرمایا۔حافظ صاحب دربارشریف سے نکل جا وَاور کسی آ دمی کے سامنے نه آنا ( بعنی کوئی آ دمی تحقیے نه دیکھیے ) آپ نے سوچا جس طرف بھی جاؤں گاادھرلوگ نظر آئیں گے۔ در بارشریف ہے باہر شرق کی جانب حضور کا باغیجہ تھا جس کے جاروں طرف مچی دیوار بنائی گئی تھی۔ باغیجہ کو یانی دینے کے لیے ا یک طرف سے دیوار کے نیچے سے ایک چھوٹی سی پُل سات ،آٹھ فٹ طویل بنائی ہوئی تھی۔جس سے پانی باغیجہ کو لگایاجا تا تھا۔سردیوں کاموسم تھا۔حضرت خواجہ اُس پُل کے ینچے تھس گئے۔اوردودن اوردورات اُس ٹھنڈے یانی والی پکی کے نیچے پڑے رہے۔ تیسرے دن میان محر بخش لائکری باغیجہ کو پانی لگانے کے لیے آیا تو دیکھا اُس پکل ے پانی آ کے گزرنہیں رہا۔ اُس تے سمجھا شاہدے کوئی لکڑی یا تنکے تھنے ہوں سے لہذا بھیر بکریوں والا ایک '' وْ هَا نَكَا'' (جس سے درختوں سے پیے شاخین نیچ گرائی جاتی ہیں) لے آیا پکی صاف کرنے کے لیے نیچے مُھ کا تو وہاں کوئی آ دمی پڑانظر آیا جوسر دی کی وجہ ہے ہے س وحرکت پڑا تھا۔ در بارشریف پرمیلا والنبی کے دن قریب تھے اس نے سمجھا کوئی دشمن کسی کوئل کر کے پل کے نیچے چھیا گیا ہے۔ بھا گا بھا گا حضرت اقدس وہڑوئ کی ہارگاہ میں پہنچا اور بیدوا قعہ کہدسُنا یا۔حضور بمعہ دُرویشوں کے وہان تشریف لائے۔ پکی سے جب آ دمی کونکالا گیا تو وہ کوئی ادر نه تقا بلکه حضرت خواجه تھے۔ دُرولیش رونے لگ گئے جسم بالکل بے حس وحرکت تقا فوراً آگ جلائی گئی کافی دہرِ بعدآ پ کے جسم میں حرکت آئی لیکن ہاتھ آئھوں پر تھے۔ تا کہ کی آ دمی پرنظر نہ پڑجائے۔حضرت اقدی وہڑوی کا تھم ہواتب ہاتھ آتھوں سے ہٹائے۔ کہ حضور کی تھم عدولی اور نافر مانی سرز دنہ ہوجائے۔حضرت اقدس دہڑوگ پر کافی در رونت طاری رہی۔ اور آپ کاسر انورائی کود میں کیے بیٹھے وتے رہے۔

سُر یہ حاضر ہے جو ارشاد ہو سُر جانے کو
کون ٹانے گا بُھلا آپ کے فرمانے کو
(میں نے بیدواقعہ ایک مرتبہ جب حضور قبلہ عالم منگانوی کو سنایا تو آپ نے فرمایا میں نے بھی پہلی بارسُنا
ہے کسی اور سے نہیں سُنا)

سویا جس قدر بھی آز مائش کے دن آپ نے دیکھے حضرت خواجہ پر فیض کا دریا اُنڈ آیا اور پیرومرشد کی باطنی توجہ اور الطاف کریمانہ میں بھی فرق نہ آیا۔

ہے۔ انہی ایا م کا ایک واقعہ ظیفہ دہڑوی میاں ٹور محد ڈھوٹ کی اہلیہ مائی دین بی بی نے جھے پھواس طرح شنا یا کہ

ایک مرتبہ لنگر خانے میں حضرت اقدس دہڑوی کا فی سارے دُرویشوں کی موجودگی میں حضرت خواجہ پر اظہارِ

عارات کی فرما رہے تھے ۔ میں بھی وہاں کا م کر رہی تھی ۔ حضرت اقدس دہڑوی جس قدر آپ کی سرزنش فرما تے

حضرت خواجہ دست بستہ آتھیں بند کیے وجد میں جھوم رہے تھے۔ پھود دیر کے لیے حضور کی کرم نوازی سے میری

آتھوں کے سامنے حقیقت کا منظر پھھاس انداز میں ظاہر ہوا۔ کہ ''سفید نورانی کرنیں او پر سے بارش کی طرح محضرت خواجہ پر برس رہی ہیں'' یود کھے کر میں ہنس پڑی کہ دیکھو حضور نے کیا پردہ بنایا ہوا ہے۔ اور اظہار ناراض کی کی مور اسکرانا دیکھ لیا ہوا ہے۔ اور اظہار ناراض کی کی مور اسکرانا دیکھ لیا۔ پھونی دیر بعدا جا تک ہمیں

در ہارشریف سے نکال دیا۔ اور عرصہ سات سال حضورہ ہم پر ناراض رہے جب بھی معانی کے لیے عرض کرتے کوئی دیر کوئی بہانہ کرکے ٹال دیا۔ اور عرصہ سات سال حضورہ ہم پر ناراض دیہ جب بھی معانی کے دجہ بھے

در کوئی بہانہ کرکے ٹال دیے جب ہمیں معانی ہوئی تو خود ہو چھاکس وجہ سے تھ کوگوں پر میں ناراض تھا۔ ہم نے اسپنی اس بو خود ہو چھاکس وجہ سے تھ کوگوں پر میں ناراض تھا۔ ہم نے اسپنی اس بین خوش ہور ہے تھے۔ اور انہیں توجہ دے در ہے تھا کوگوں کو معلوم نہیں تھا لیکن تم پر انکی حالت عیاں ہو اسک میں ان پر نوش ہور ہے تھے۔ اور انہیں توجہ دے سے مولوں کو معلوم نہیں تھا لیکن تم پر انکی حالت عیاں ہو اسک میں ان پر نوش ہور ہے تھے۔ اور انہیں توجہ دے سے مولوں کو معلوم نہیں تھا لیکن تم پر انکی حالت عیاں ہو اسک عمل میں ان پر نوش ہور ہا ہم نے سمجھا دوسرے دُرویشوں کو بھی تم بنا نہ دو ہم نے تہیں در بارے ہی

بعدازاں فرہایا''جن مریدوں پرمرشد ہروقت خوش رہاوراظہارِ مجت ہوتارہ وہ اپنے آپ کوئل صراط پر جھیں۔ کہ پیٹنیں کس وقت دوزخ میں جاگریں گے۔لین دھکے دھوڑے کھانے والے بھی عافل نہیں ہوتے ہم نے بھی اپنے پیرخانہ میں بردی آز مائشیں دیکھی ہیں۔ تب جا کر نعمت پائی ہے۔ کئی مریدا پنٹنے کی محبت کو غلطی سے چھٹی سجھ کر پیرومرشد کا طریقہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور ظاہر و باطن میں پست ہوگئے۔اگر کسی کی حالت کا جمہیں پیت چل جائے تو ہمراز ہے رہے۔ کسی کا پردہ نہ کھو لیے اورخود نمائی بھی نہ کر سے ۔جنہوں نے اپنی تعریف کی مسب سے بڑے ناوان وہی ہیں۔ انہیں عقل مندی کا پیتہ ہی نہیں اور ہم حافظ صاحب پر ناراض نہیں ہیں۔ بہی تو میری زندگی کا کھٹیا، وٹیا (کمائی) ہیں۔ان باتوں میں بہت راز پنہاں ہیں۔''

مویااس چراغ کی روشی کومزید جلا بخشنے کے لیے حضور نے بھی ایک عرصہ بیدویة اختیار کیے رکھا۔

#### خبر اس کی نہیں ان خام کارانِ محبت کو اس کو دُکھ بھی دیتے ہیں جسے اپنا سبھتے ہیں پیرومریدکےرازونیاز

حضرت اعلیٰ دہڑوی کو اپنے خلیفہ حضرت خواجہ پر بہت نازتھا اور والہا نہ لگاؤتھا۔ حضرت خواجہ کو بھی اپنے مرشد پاک سے کمال عشق تھا۔ کیکن تعلیم وتر بیت کی خاطر کئی بار حضرت اعلیٰ دہڑوی نے آپ کو آزمائٹوں میں ڈالا۔ ایک مرتبہ تھم دیا کہ حافظ صاحب تم میرے آستانہ پڑئیں آسکتے۔ حضرت خواجہ پر بیدن بڑے تھی اور تکلیف دہ تھے ان دنوں حضرت خواجہ پر مجیب محویت اور استغراق طاری تھا۔ مرشد کے دیدار کے بغیر کئی دن گزرجاتے تو آپ ماہی بے آپ کی طرح ترثیبے کئتے تھے۔

بڑی پھوپھی صاحبہ بتاتی ہیں کہ ایک دن گھر میں حضور قبلہ عالم منگانوی لیٹے ہوئے بیہ ماہیا پڑھ رہے تھے۔ سونے دارکل ماہیا روشھے نوں منالیسال متھے گئن دی ڈھل ماہیا

یالفاظ جب حضرت خواجہ نے سُنے تو آپ کے عشق و مجت کے فراق نے جوش مارااور قریب آکر فرمایا کرم حسین میرایار بھی مجھ سے روٹھ گیا ہے کیا تم اسے منالع گئے پورااٹھ کھڑے ہوئے اور بے ساختہ ہو لے کیوں نہیں اباجان ایک دفعہ جھے ساتھ نے جا کیں پھچ دیکھیں میں کیسے منا تا ہوں ۔حضرت خواجہ خوشی خوشی فوراً تیار ہو گئے ۔حضور قبلہ عالم کوساتھ لیا اور دہڑ شریف جا پہنچ چکے سے در بارشریف میں واضل ہو گئے ۔ کسی نے حضرت اعلیٰ وہڑ وگئے نے مصور قبلہ عالم کوساتھ اللے کوشکایت کی کہ آ ہے ہیں۔حضرت اعلیٰ وہڑ وگئے نے مصل کے مصرت خواجہ کو در بارشریف سے چلا جائے ۔ تھم ملتے ہی حضرت خواجہ نے حضور قبلہ عالم کوساتھ کیا اور واپس چل پڑے در استہ میں شفیق وہریان باپ نے بیٹے کی انگلی پکڑ رکھی تھی اور آ نسوجاری سے ۔حضور قبلہ عالم کوساتھ بار بار فر ماتے اباجان! حضور آپ سے سے نازاض شے مجھ سے ناراض قونہیں سے بھلا جمھے کیوں نکال دیا۔

کی دُرویش نے ہے باتیں کیں اور آکر حضرت اعلیٰ دہڑوی کو بتا کیں۔ آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہوگیا اور فر ہایا تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ حافظ صاحب کے ساتھ کرم حسین بھی تھا جا وکٹکر کا تا نگہ لے جا وَجہال ہلیں انہیں واپس لے آواور انہیں میر اپنیا م و کہ تہہیں معافی ہے۔ حضرت خواجہا و رحضور قبلہ عالم آبھی و و تین میل ہی چلے ہوئی کے معافی کی خوشخری سنائی در بار شریف پر واپس لے آئے جو نہی حضرت اعلیٰ دہڑوی کے معافی کی خوشخری سنائی در بار شریف پر واپس لے آئے جو نہی حضرت اعلیٰ دہڑوی کے سامنے ہوئے تو آپ نے خصوصی محبت اور ولداری کے انداز میں فرمایا ''کرم حسین ہم سے تیرا بھار افسایا نہیں گیا لہذا تیرے والد کو معافی دیتے ہیں اور بیمعافی ہمیشہ کے لیے ہے۔ آئندہ وزندگی بھر تیرے والد سے ناراض نہ ہوئے گئے۔ 'محضرت خواجہ نے ڈویتی ہوئی آئھوں سے حضور قبلہ عالم کی طرف دیکھا تو آپ کی خاموش ناراض نہ ہوئے گئے۔ ''کو شھے نوں منا لیساں متھے گئن دی ڈھل ماہیا''

حضرت خواجہ کے ذریعے ایک خلیفہ پر عماب:۔ خلیفہ میاں نور محد دُھوٹ نے ایک مرتبہ مجھے ہتایا۔ وہر شریف میلا دالنبی کے موقع پر حضرت اقد س وہر وہ گئے کہ کار معروف خلیفہ صاحب جنہیں ہمیشہ اپنے کلام پر ناز تھا۔ دورانِ مخفل حضور کی موجودگی میں دُرویشوں پر سوالات کرنے گئے دُرویش حضور کے ادب سے خاموش رہے حضرت اقد س دہر وہ گاوان کی مینازیبا حرکت پہندنہ آئی اور حضرت خواجہ کو اشارہ فرمایا۔ آپ حسب ارشاد کھڑے ہوگئے اور خلیفہ صاحب کے تمام سوالات کا جواب اس قدر فصیح و بلیخ انداز میں فرمایا کہ خلیفہ صاحب کی زبان بند ہوگئی آخر میں آپ نے چند سوالات کے جوابات جب بھری محفل میں خلیفہ صاحب سے دریافت کئے تو انہیں کوئی جواب نہ آیا اور آپ نے جند سوالات کے جوابات جب بھری محفل میں خلیفہ صاحب سے دریافت کئے تو انہیں کوئی جواب نہ آیا اور آپ نے بھری محفل میں خلیفہ صاحب سے دریافت کئے تو انہیں کوئی جواب نہ آیا اور اس سے کہری محفل میں میری ہتک ( بعر ت آپ کر دائی ہے اپنی بے ادبی بھول گئے اور خود ہی ناراض ہوکر چلے گئے۔

حضرت اقدس دہڑوی کی حضرت خواجہ سے محبت وعنایت

اب میں حضرت خواجہ ہے ان کے پیر ومرشد حضرت اقد س دہڑویؓ کی خصوصی محبت وعنایت کے بعض واقعات سپر دِقلم کرتا ہوں تا کہ قار ئین پر واضح ہو۔اس قدر آ ز مائش کے باوجود حضرت دہڑویؓ کوحضور کس قدر عزیز تھے۔

## محبت ، محبت ، محبت ، محبت محبت محبت محبت محبت محبت محبت ، محب

ایک مرتبہ حضرت خواجہ وہڑ شریف میں فرض نمازی جماعت سے رہ گئے ۔ پچھ حضرات جو در پردہ حدورقابت رکھتے تھے ہونے خوش ہوئے کہ آج دیکھیں کیے بچیں گے دہڑ شریف دستور تھا جونمازی جماعت سے رہ جاتا اے بطور سزایا پنج جوتے لگائے جاتے ۔ حضرت اقدس دہڑ وی سے شکایت ہوئی آپ نے سب کوطلب فرمایا۔ تو معلوم ہواصرف چند آ دمی جماعت میں شامل تھے کافی سارے دُرویش جماعت سے رہ گئے ہیں۔ حضور نے سب کوعلیدہ علیحہ ہو گئے اگر وایا تو اکثریت نمازی جماعت سے رہ گئی تھی۔ چہ جائیکہ آپ رہنے والوں پر ناراض ہوتے آج حضور با جماعت نماز پڑھنے والوں پر ناراض ہوئے آبیں کان پکڑوا کرفر مایا۔ ابھی تک حافظ صاحب اور پیر بھائی بھی بیشتر مجدنہ پنچے تھے تم نے جلدی کیوں کی اوران کا انظار کیوں نہ کیا؟ طرفہ تماشا ہے ہوا کہ حضرات کا بنایا کھیل بھڑ گیا اور گئا شاہد ہوا کہ حضرات کا بنایا کھیل بھڑ گیا اور گئا شاہد ہوا کہ حضرات کا بنایا کھیل بھڑ گیا اور گئا شاہد ہوا کہ حسور اس بھی ہوئی۔

نہ گرے اُس نگاہ سے کوئی اور اُفاد کیا ، مصیبت کیا جاتے ہوئے یارکونہ دیکھوں:۔ ہیں نے بزرگ دُردیشوں کی زبانی سُنا کہ دہ ہڑ شریف سے حضرت خواجہ کوجب اجازت ہوتی تو حضرت اقدس دہڑوئ کے چوہارہ پرسڑک کی جانب ایک کھڑ کی تھی۔حضور دُردیشوں سے

فرماتے اسے بند کردوتا کہ حافظ یار کی جاتے ہوئے میں پیٹے ندد کیھوں اور پھرخود دُرویشوں سے پوچھتے اب کہاں پہنچا ہے؟ اب کہاں پہنچا ہے جب دُرویش کہتے حضور اب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں تو فرماتے اب کھڑک کھول دواور آپ کی مفارفت میں آنسو بہنے لگتے۔

قصدا جو گرفارِ محبت نہیں ہوتا وہ دل ہی خیال اپنی طبیعت سے مکری ہے حضرت خواجہ کی خیام پرتشریف لائے تو حضرت خواجہ کی خدمت کا صلہ:۔ حضرت اقدی دہڑوی جب حضرت خواجہ کی چہلم پرتشریف لائے تو آپ نے پوچھا ہیں نے سُنا ہے میاں محمد مراد کے دو بیٹے عبدالعزیز ومحمد امیر میرے حافظ یار کی خدمت ہیں اکثر دہ ہے ہیں لہذا کون زیادہ عرصہ ان کی خدمت ہیں رہا ہے۔ میاں عبدالعزیز خان نے دست بست عرض کی حضور مجھے حضرت حافظ پاک کی نوکری کا شرف زیادہ حاصل رہا ہے۔ حضور نے واپسی پر بطور صلہ انہیں خلافت عطا فر مادی کہ بیحافظ یار کی خدمت کا شہیں انعام ہے۔ یعنی حضرت خواجہ کے خدمت گر اروں پر بھی حضرت الدی دہڑوی کی بیعنایت تھی۔ میری دادی اماں فر مایا کرتیں ۔ بیدونوں بھائی کافی عرصہ حضور کی خدمت میں رہے حضرت خواجہ کود ہڑ شریف گئے ہوئے جب کافی دن گور جاتے تو بیدونوں کنگر خانے کے دروازے پر کھڑے ہوکر

نت کائواں نوں چوری پانواں منال تیریاں ماں تیریاں جلدی ہوری ہوتی پانواں نوال منال تیریاں جلدی جلدی ہوئے سائیاں نول کیوں لائیاں دیریاں

یارکی ہرادا پیاری ہے:۔ خواجہ نور محد دُرویش بتایا کرتا۔ دہڑشریف دربار کے احاطہ میں بھی کھتہ لانے کی احازت نقلی۔ اس قدر حضرت اقد س دہڑو گئفتہ سے نفرت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے جھے سے پوچھا نور محمد کم معلم حافظ یار نے بھی کھتہ پیا تھا؟ میں نے عرض کی آپ کھتہ نہیں پینے تھے۔ البتہ جب مجرات والے لوگ مرید ہوئے تو وہ کھتہ کے بڑے رسیا تھے لہٰذا بلوآ نہ شریف ان کی آ مہ کے بعد ایک کھتہ رکھ لیا گیا۔ صرف ایک دومرتبہ جب میں ان کے لیے کھتہ تیار کر کے لایا تو ان کی دلجو بی کیا ، دوکش لگالیے ورند آپ بھی نہیں پینے تھے۔ حضرت اقد س دہڑو گئے نے فر مایا پھرتم ہی جا داکی اچھا ساکھ تازہ بنالا ؤ۔ ہم بھی زندگی میں ایک دوکش حافظ یار کی خاطر لگالیں۔ میں کھتہ تازہ بنالا وُ۔ ہم بھی زندگی میں ایک دوکش حافظ یار کی خاطر لگالیں۔ میں کھتہ تازہ کر کے حاضر ہوا تو آپ نے اُس روز زندگی میں پہلی اور آخری بار کھتہ کے ایک دوکش لگا

بادهٔ صَد ساله در بینائے شاں مستیء پارینہ در صببائے شال (ان کی صراحی میں سوسالہ شراب بھری ہے ،اوران کی شراب انگوری میں پُرانی مستی موجود ہے)

حضور قبلہ عالم منگا توئی سے خصوصی محبت:۔

صاحب قبلہ کے وصال کے بعد میرے ہادی راہنما حضرت سید سر دارعلی شاہ جھ پر ہمیشہ میرے والدصاحب جسی محبت وشفقت فر مایا کرتے۔ جب میں حاضر خدمت ہوتا تو جھے اٹھا کرا پئی کود میں بٹھا لیتے اور پیار فرماتے ہمیشہ کوکوں سے میرے متعلق پوچھے رہتے اور ہرطرح کا خیال رکھتے جب حاضر خدمت ہوتا تو میرے سر سے دومال اوگوں سے میرے متعلق پوچھے رہتے اور ہرطرح کا خیال رکھتے جب حاضر خدمت ہوتا تو میرے سر حالا کا تارکر بالوں کی کنگ تک ملا حظ فرماتے کہ کہیں آگرین کی کنگ تونہیں کروائی۔ اور میرے والدصاحب قبلہ کی طرح آپ نے بھی جھ پر بڑی محنت فرمائی۔ ایک مرتبہ فرمایا۔ ''کرم حسین! جب میر اوصال ہوگا تو میں قبر میں بھی تہماری طرف منہ کرکے طرف منہ کرکے بیٹھوں گا۔ (شہمیں دیکھا کروں گا) تم اپنے بچوں سے کہد دینا بھی دہڑ شریف کی طرف منہ کرکے بیٹا ب نہ کریں ایسانہ ہو کہ میں تہماری طرف منہ کرک دُعا کیں (خصوصی عنایت) ماگوں اور وہ میری طرف منہ کرکے بیٹا ب نہ کریں ایسانہ ہو کہ میں تجہاری طرف منہ کرک دُعا کیں (خصوصی عنایت) ماگوں اور وہ میری طرف منہ کرکے بیٹا ب نہ کریں البنانہ ہمیں بچپن سے ہی جسے قبلہ شریف کی سمت کا احتر ام تھایا گیا۔ دہٹر شریف کی سمت بھی آئی تک ہارے قلب ونظر میں رہتی ہے۔

حضرت اقد س دہڑوی جب تک حیات رہے بلوآنہ شریف عرس پر بنفس نفیس تشریف لاتے رہے اور تمام انظامات کی مگرانی خود فرماتے اکثر ارشاد ہوتا۔ بڑے بڑے امراء و روساء اور خلفاء حضرات مجھے دعوت پر مجبور کرتے ہیں ۔ لیکن میں کہیں نہیں جاتا۔ چھوٹا سا بچہ ہے ہیر کرم حسین آتا جائے تو جیسے میں جوان ہوجاتا ہوں۔ برصابے کا بھی خیال نہیں رکھتا اور اس کے آگے چل پڑتا ہوں۔ پھر آہیں بھرتے اور فرماتے اِس کے باپ نے آخری دَم تک ہمارے ساتھ یاری نہمائی ہے ہم نے بھی نبھائی ہے وہ آخری مرتبہ جب چل پھر بھی نہمائی ہے ایک پر بیٹے کر آیا تھا ہم بھی جب تک زندہ ہیں اس کے عرس کا ناغہیں کریں گے۔

حضرت خواجه کا جب مجھی حضور کی مجفل میں ذکر ہوتا تو آنسومبارک موتیوں کی طرح گرنے لگتے اور فرماتے "اوحافظ میار" حضور قبلہ عالم جب وہڑ شریف حضرت اقدس دہڑوی کو بلوآنہ شریف عرس کے لیے لینے جاتے تو آپ روپڑتے اور فرماتے "محافظا! میں ساری مریدی وچ تیرے کرمائے توں ودھ کے نوں نہ مجھیا"

مجھے دعویٰ نہیں تنہا نبھائی دوسی ہم نے م محبت کو سنجالا ہے تبھی ہم نے تبھی تم نے

مولا نا اسحاق او کاڑوگی کی کتاب کا اقتباس:۔ حضرت خواجہ کے پیر بھائی مولا نامحہ اسحاق او کاڑوی نے 1989ء میں ایک کتاب لکھی جس میں بطور تبرک حضرت خواجہ کے بعض حالات بھی قلمبند فر مائے۔وہ اپنی کتاب ایک مرتبہ حضور قبلہ عالم منگا نوی کود کھانے کے لیے عُرس مبارک پر منگانی شریف بھی لائے۔اب یہاں پر حضرت خواجہ سے متعلق اکی تحریمن وعن درج کرتا ہوں۔

ایک د فعدد ہڑ شریف سے میاں چنوں کے قریب ایک گاؤں'' وٹوواں' میں جانامقصود تھا۔حضرت اعلیٰ و ہڑوی نے چارؤرویشوں کوارشادفر مایا جن میں بندہ بھی شامل تھا کہتم سائیکلوں پر چلے جاؤہم لوگ دوسرے روز تقریبا12 بج مذکورہ گاؤں پہنچ ۔ لہذا عسل کرنے اور کنگر کھانے کے بعددوسرے وُرولیش تو آرام کرنے سکے کیک بندہ اکیلاحضور حافظ صاحب کی خدمت میں رہااورعرض کی جناب! آپ کے پاس کوئی فقیری کی دلیل بھی ہے یا فقط إلا الله بى كازور ب\_ آب نے فر مايا مولوي صاحب آز مالو۔ جاننے والوں كوآز مانا تونبيس جا بيكيكن تم يوں کروکہ مجھے ایک کمرے میں بٹھا کر دروازے، کھڑ کیاں بالکل بند کر دواور بیں (۲۰) پچیس (۲۵) آ دمی مکان سے باہر جا کرجتنی دیر جاہیں کام کریں۔ پھرتمہیں فقیر بتادے گا کہتمام آدمیوں نے جوبھی کام کیااور جینے قدم بھی جلے کین بندہ نے عرض کیا کہ میں نے کون سے قدم گئے ہوئے ہیں۔اور میں کیا تصدیق کرسکتا ہوں کہ آپ صحیح ارشاد فرمارے ہیں یانہیں۔آپ بیفرمائیں کہ میراتہبندیاک ہے یا پلید۔آپ نے فرمایا تیراتہبندنایاک ہے کیونکہاس پر بول (بییثاب) کی ایک چھینٹ پڑی ہوئی ہے۔ (بیہ بالکل دُرست تھا) کیکن بندہ نے عرض کیا رہمی کوئی فقیری ہے آپ نے فرمایاتم میری آبھوں پر پٹی باندھ دواور ایک مکان میں بٹھا کر دروازہ بند کر دواور ہزاروں آ دمی وہاں ہے گزارو۔ فقیر تمہیں ہرایک کے بارے میں علیحہ ہ علی وہ آگاہ کرے گا کہ کون اُردو، انگریزی ، فاری یا فر آن مجید یر ٔ صاہوا ہے۔کون نیک ہے اورکون بد(برا) کتنے عجوان اور کتنے بوڑھے ہیں لیکن بندہ نے عرض کیا آپ ہے بتا کمیں كه ميرے كھر ميں كتنى كندم موجود ہے آپ نے فرمايا استے من ، استے ٹوپے اور اتنى پائياں ہيں۔ (جو كه بالكل درست تفاحالا نکدمیرا گھروہاں ہے بہت دورتھا) پھر بندہ نے عرض کیا کہ آپ نے تومیرے دِل کا خیال جان لیابیہ بھی کوئی فقیری ہے۔لہذا آپ بیفر مائیں کہ میری بھینس کب بچہ جنے گی آپ نے فر مایا ۱۵ اہاڑ ،۱۲ ابجے دن ہستو بیر کے نیچے کا لےرنگ کا کٹا وے گی۔جس کے بدن پر کوئی سفید بال نہ ہوگا (چنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا) کیکن بندہ نے جان بوجھ کرعرض کیا کہ کیا خبر ایسا ہویانہ ہو۔تو حضور حافظ صاحب جو کہ پینگ پر لیٹے ہوئے تھے فورا اُٹھ بیٹھے جلال ہے آئی میں سُرخ ہو تنیں۔اور فرمایا مولوی صاحب! تو محمدی ولیوں کو کیا سمجھتا ہے؟ اب سے قیامت تک کے حالات سے آگاہ کرسکتا ہوں کیونکہ فقیرانسانی ، ہوائی مخلوق نیز حشرات الارض تک ہرایک کے حالات سے باخبر ہے کہ کب تک زندہ رہیں سے اور کب مریں ہے۔تم کاغذ قلم لے آؤاور لکھانو۔اگر غلطی دیکھونو کہنا کہ کس بے دین کی اولا دہوں (معاذ الله معاذ الله)۔ چنانچه بنده نے عرض کیاحضور نے جو پھے ارشادفر مایا بالکل سی اور برت ہے میں تو یونبی دل کئی کرر ہاتھا۔ آپ نے ایک آہ بحری اور فرمایا افسوس سے باتیں بتانے کی نہیں تھیں۔ بعد ازال فرمایا غداراندکورہ باتنس کسی اور سے نہ کہنا البذا بندہ نے ایسان کیا اور آپ کی حیات ظاہرہ میں کسی کو بھی پچھے نہ بتایا کیکن جب آپ کا وصال ہو گیا تو میں نے بیتمام واقعہ حضرت اعلیٰ دہڑوئی کی خدمت میں عرض کیا۔حضور نے ایک

والله الكرم

آه مجرى اورفر مايا" بإن أن كاحال ابيابي تقا"

عارف روم نے کیا خوب فرمایا ہے

بندگانِ خاص علام الغیُوب در جہانِ جاں جو آسیسُ القلوب (بندگان خاص کے لیے غیب بغیب بیس، و مخفی سے خلی تفیقتوں کو جانتے ہیں اور دل کے جھیے بھیدوں کو پا

ليتين)

مچر بنده نے حضور حافظ صاحب سے عرض کیا کہ' جناب! آپ کو کیسے پنہ چل جاتا ہے کہ بیہ بات ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے' تو آپ نے مخضراً اپنے مرید ہونے سے بل اور مرید ہونے کے بعد کے واقعات بیان فرمائے کہ پہلے ہم شلع میانوالی کے ایک چھوٹے سے گاؤں 'نوال' میں رہتے تھے میں نے قرآن کریم حفظ کیا اور پھراُردو، عربی، فاری کی بعض کتابیں پڑھیں، بعدہ ٔ ماحول احیجانہ ملا اور ہندوؤں کےساتھ کئی لڑا ئیاں ہو کیں ہم انہیں بہت مارتے ، پینے۔ انہوں نے انگریز پولیس کواطلاع دی اور مجھے جیل بھی جانا پڑا۔ ہمارے علاقے میں حضرت فقير محدر مضان نام كاليك مجذوب فقيرآيا به جوحضرت قطب عالم بير محلوي كالبحيجا موالبدال تفاره والمبحى كمهار صرف جائے کی پیالی پیتے تھے میں ان کو دورو بلاتا ان کے پاؤل دباتا لینی خوب خدمت کرتا تھا۔دراصل وہ میرے لیے ہی جیسے مجھے تھے۔ایک مرتبہ انہوں نے تنہائی میں جھے سے کیا جاہتے ہو؟ میں نے عرض کی ''میں تو صرف خدا کو جا ہتا ہوں "انہوں نے مجھے دہڑشریف بھیجا۔ میں دہڑشریف آیا تو حضرت دہڑوی سرکار نے ارشاد فرمایا" مافظ صاحب جس نے آپ کومیری طرف بھیجا ہے۔ اُس نے آپ کی سفارش بھی کی ہے" پھر حضور نے مجهر يدكركهاين وظائف، پاس انفاس بفي اثبات، تصور يشخ اور مراقبه مجها كرار شادفر ماياك "اگرآپ كالوكول ميں رہنامشكل موجائے توجنگل ميں جلے جانا" چنانچ ميں جب كھر كيا تو مجھے كھر رہنا بالكل يبند نه آيا۔اى ليے میں جنگل میں چلا گیا۔میانوالی کےعلاقہ میں پہاڑیوں میں پانی کے چشے ہیں۔میرے قلب میں اسم اعظم جب زورسے چلاتوبدن میں آگ ی محسوں ہونے گلی۔ تب چشمہ میں یاؤں ڈال کر بیٹھار ہتا۔ جونہی چھے ماہ گزر گئے تو برب برسانپ آتے اور میرے سینہ کوسونگھ کر چلے جاتے لیکن جھے کوئی خوف ندآتا۔ اسمِ اعظم کا ایسا نشدتھا کہ نہ معلوم موتاكه من زنده مول كدمرده مول تقريباً جه ماه بعدمير يشيخ كالل حضورد برويٌ سركارتشريف لائے۔اور مجصار شادفر مایا که حافظ صاحب!میرے یا وال برائے یا وال رکھواور آئکھیں بند کرو۔ چنانچہ بندہ نے میل ارشاد کیا محرفرمایا ۔آئکمیں کھولو جب میں نے آٹکمیں کھولیں تو حضور نبی کریم علیہ کے دربارِ اقدس میں حاضر بالا مير د بادى را بنما حضرت سيدمردارعلى شاه اين وست مبارك مين بنكها كرحضور بى كريم علي الله

نھل (ہوادے) رہے تھے۔بعدازاں حضرت دہڑوی سرکارنے حضور نبی کریم علیہ کے خدمت میں عرض کیا گئی۔ آتا علیہ اللہ اللہ ا آتا علیہ ایسائل ہے۔اس پرمہر بانی فرما کیں۔''تو سرکار دوعالم علیہ نے بچھ پرتوجہ فرمائی میرے دل کی آگئی۔ محمل گئی۔اس کے بعد کا نئات کی ہر چیز مجھے نظر آنے گئی اور میرے وصال کے بعد بھی مجھے ہر چیز نظر آتی رہے گئی۔ تربیت خواجہ حافظ کا نمونہ ء کامل (حضرت قبلہ عالم منگانویؒ)

حضور قبلہ عالم آپ والد ماجد کی محبت وشفقت ، تعلیم و تربیت اور فیضان نظر کا ثمر سے حضرت خواجہ سفروط میں اپنے نورنظر کو خصر فی ساتھ رکھتے بلکہ قدم قدم پر نصیحت و تربیت بھی فرماتے جب رات کی تاریخی جھاجاتی اور کھی ہوں ہے حضرت خواجہ تھی فرکا ور بھی اوگ سوجائے حضرت خواجہ تھی فرکا ور بھی کا فیاں سنتے ، اپنے ساتھ نماز تہد پڑھائے نوافل ، فرکر واذکار کی خود تعلیم ویتے ۔ حضور قبلہ عالم می تاشتہ کرے سکول پلے جاتے لیکن سکول ہے واپس آ کر صرف بستہ رکھنے کی اجازت ہوتی فوراً حضرت خواجہ کی فدمت میں حاضر ہو جاتے گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوتا حضور سے کوئی کتاب پڑھوائی جاتی پھراس کی تشریح حضرت خواجہ بھی اس طرح کرتے کہ دن گزرجا تا حضور قبلہ عالم و و پہوکا کھانا اکثر شام کو کھائے ۔ بچوں کے ساتھ کھیلئے کا وقت بھی بہت کی بارائی گھرا تا ۔ بچوں کے ساتھ کھیلئے کا وقت بھی بہت کی بارائی گھرتا نے کئی بارائی حقیقت کا اعتراف فرمایا کہ ''میرے والد نے مجھ پر بڑی محنت کی'۔

🖈 زبان فقیر حق کی تقذیر :۔ ایک مرتبہ بین میں مضور قبلہ عالم کھرے سے سی بات پر ناراض ہو کر ہا

رک کے ساتھ ایک کھال میں آبیٹے اور وہیں ریت کے ساتھ کھیلنے گئے یعنی اپنے پاؤں پر دیت ڈالتے پھراوپر سے اپنا پاؤں نکال لیتے اس شغل میں ہے۔ کہ دہاں سے ایک ماتھ کی کا گزر ہوا اس نے پوچھا پر تی یہاں کیا کر دہ ہو؟ آپ نے فرمایا تہمیں اس سے کیاغرض جا وَاپنا راستہ لو کیکن وہ وہیں بیٹے گیا اور بار بارستانے لگا کہ جب تک یہبیں بتاؤ کے میں بھی جاؤں گانہیں ۔ حضور غضب ناک ہوئے اور فرمایا پھرین لے ہیری قبر بنار ہا ہوں۔ وہ ہنس پڑا اور چانا بنا گھر پہنچ کر لکڑیاں اپنی ہوی کو دیں اور پھودی ہوتے اور فرمایا پھرین کے لیے لیٹ گیا جب اس کی ہوی کھانا تیار کر کے اسے جگانے آئی تو وہ راہی ملک عدم ہوچکا تھا۔ جب اس واقعہ کا محضور حافظ پاک کو ہوا تو فوراً حضور قبلہ عالم کو بلوایا اور بطور عبیہ فرمایا تم نے ابھی سے میکام شروع کا میں دیے ہیں فہر دار آئندہ کہمی منہ سے ایک بات نہ لکالنا۔

المه بارش کا ہوتا:۔ میری بردی پھوپھی صاحبہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ہرطرف قط سالی تھی اور عرصہ ہے بارش خبیں ہور ہی کا ہوتا:۔ میری بردی پھوپھی صاحبہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ہرطرف قط سالی تھی اور عصرت قبلہ عالم سے والد برزرگوار حضور حافظ پاک نے فرمایا ''کرم حسین! وُعاکر بارش ہو جائے کیونکہ تیری وُعابارگا والی تیں رونبیں کی جاتی ''آپ نے عرض کی پھراباجی

ویکھتے جا کیں ایمی آئی اورا کی وقت بارٹ شروع ہوگی دی کہ مب مکانوں میں وائل ہونے تک بھیگ گئے۔

ہزاتہ بہت اغزاء ۔۔۔ حضور قبلہ عالم کے والد بزرگوار کوجس قدر آپ سے جبت تھی گرانی بھی اُ ک قدر تخت تھی حضور کی تمام عاوات و معمولات کا خود جا کڑہ لینے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی نگاہ رکھتے ۔ نظر شریف میں مو با بھی بانے دیا کرتے اور گھر میں بھی فاقد تک فوب آجاتی گر آپ کے والدصا حب بہت خوش ہوتے کہ آئ تو ہم اللہ کے مہمان ہیں ۔ مائی صاباں (ایک فقیر صفت عورت جس نے اپنی عمر کا پیشتر صعب بہت خوش ہوتے کہ آئ تو ہم اللہ کے مہمان ہیں ۔ مائی صاباں (ایک فقیر صفت عورت جس نے اپنی عمر کا پیشتر حصب لیکٹر شریف کی خدمت میں گزارا) ہے راتم الحروف نے خود سنا ایک دفعہ کھر میں پھڑ ہیں تھا۔ حضور قبلہ عالم آئی ہی جو کہ نے تقال کے دفعہ کو سے سنو کھی روٹی کا ایک بچوتھائی گؤا الما جب بھوک نے ستایا تو گھر کے مکانوں میں دیکھتے گئے جنگ والے کمرہ میں سے سنو کھی روٹی کا ایک بچوتھائی گؤا الما جسے ہوئی ہوئی کہ اس سے سنو کھی روٹی کا ایک بچوتھائی گؤا الما جسے ہوئی ہوئی کے دوبال سے صاف کیا اور پانی کے پیالا میں بھے ہم کو کر تاول فرمانے کے ای دوران آپ کے والد بھر میں جس نے تی تی آپ کوالی تھی بھر اور اس کے ایکٹر اور کوئی کو ایکٹر کی دنیا دار کا نہیں جسے تھے نہ صرف تھیٹر پر داشت کیا بلکہ اُ تھر کھڑے ہوئی ہوئی اور تھے اور آپ کواٹھا ہے کوئی آئ گھر ہے کہ ایکٹر کی جو کے گئی اور کے کم وہ سے ملا ہے کی ہے ما مگر کے اور موش کی '' ہیں آپ کا بیٹا ہوں کی دنیا دار کا نہیں جسے میں گوا بھی دوران تھی اور کوش کی اور آپ کرا ہوئی دیا ہوں'' کی میں ہم کہنا تھا کہ حوالا ہم سے بہت آئی ہوں'' کی سے مائی کرا ہے گئی درائی سے بیش آبا ہوں کی دنیا دار کا نہیں وابستہ کر کھی ہیں ای لیے ذرائی سے بیش آبا ہوں کی دنیا دار کا نہیں وابستہ کر کھی ہیں ای لیے درائی سے بیش آبا ہوں'' کے سے بیش آبا ہوں'' کے سے بیش آبا ہوں'' کی دیا دار کوئی فرائی تھے اور آئی سے بیش آبا ہوں'' کی سے بیش آبا ہوں'' کی دیا دار کوئی فرائی تھے دورائی سے بیش آبا ہوں'' کی دیا دورائی ہیں وابستہ کر کھی ہیں اور کے کھڑ کی سے دیا گھر کی دیا دورائی ہیں وابستہ کر کھی ہیں اور کی دیا دورائی سے دیا دورائی سے بیش آبال ہوں'' کے دیا دورائی سے دیا دورائی سے دیا کہ کوئی اور کوئی کی دیا دورائی کی دیا دورائی کے دورائی سے دیا گھر کی دیا دورائی ک

دارا و سکندر سے وہ مردِ نقیر اولیٰ ہو جس کی نقیری میں بوئے اُسد اللّٰہی

جہ بجین سے بی را وفقر طے کرنا:۔

حضور قبلہ عالم نے مقامات فقر کا سفر ایڈ انی زمانہ میں بی طے

کرلیا تھا ظاہر آمدر سہ و مکتب میں آپ کو بعد میں وافل کر وایا گیا۔ میاں خان جمہ بلوچ ساکن چک نمبر 172 سے

روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضور حافظ پاک سے بچھاس طرح شکایت کی کہ جناب آپ نے پیر کرم حسین کو

سکول میں وافل کر وادیا ہے چونکہ بڑے فرزند سے خود بی ان کی تربیت کرتے میر امقصد تھافقیری کی طرف راغب

فرماتے آپ مجھ سے خفا ہوئے اور بڑے جلال سے فرمایا پہلے ہم نے اِسے اپنے مدرسہ فقر الی اللہ ) میں وافل

کیا جب بہاں سے پاس ہوگیا تب سکول میں وافل کر وایا یعنی پہلے باطنی مدرسہ سے پاس ہوا پھر فلا ہری مدرسہ میں

داخل کر وایا اور مجھے اب اس بر کمل مجروسہ ہے۔

#### بلوا نهشريف مين يبهلاعرس

حضرت اقد ک د بروی برسال کیم بازگوا بن والد ماجد ده حضرت سید میرن شاہ بخاری کا کوی لگوایا کرتے بعد ازاں آپ نے بیتاری خضرت خواجہ کوعنایت آر مائی یوں بلوآ نہ شریف میں کیم بازگو کوی بونے لگا۔ راقم الحروف کی تحقیق اوراک دور کے دُرویشوں کی تعد گی ہے۔ دوزید حکولگوایا گیا۔ کھوہ پاک شریف میں جبلوآ نہ شریف میں پہلا مراس کی باز میطابق 15 جون 1949ء بروزید حکولگوایا گیا۔ کھوہ پاک شریف میں حضرت پیرسید غلام رسول شاہ صاحب کے صاحبز دگان کے رسم ختنہ سے واپسی پر حضرت اقدی و بڑوی وہاں سے سید سے بلوآ نہ شریف آئے۔ و بڑشریف واپس نہ گئے۔ حضرت خواجہ کے ذمانہ میں عرس بخطاب کے لیے مناظر اسلام مولانا فقطب الدین جھٹوی کا در شیر پنجاب مولانا مجموع کو جواجہ کے ذمانہ میں عرس بخطاب کے لیے مناظر اسلام مولانا مقطب الدین جھٹوی کا در شیر الله میں جواجہ کے دمانہ میں موق تھی عرس شریف واپس نہ ہوا کہ مولانا مولانا

اوتی اورحب معمول گفت وشنیداورمجلس شروع فرماتے۔

شمیال دانا دُرولیش کامر بد مونا:۔ قیام پاکتان کے بعد کا داقعہہ۔میاں دانا قادری (م: 20 جون '1960م) کوشیخ کامل کے مرید ہونے کا شوق ہوا۔ ان کے علاقہ میں گڑھ بغداد (عبدالحکیم) سے ایک شاہ صاحب آیا کرتے تے انبی ونوں وہ گاؤں اتوان تشریف لاے اور مجدمیں خطاب کیا۔ بیمرید ہونے کی نیت سے أتعے مرجب ان کے پاس محصّے تو نبیت بدل می اور دل مطمئن نہ ہوا۔ آخر شاہ صاحب سے خود ہی کہنے لگے جناب میں آپ کامرید ہونے کی نبیت سے آتا ہوں مرجب آپ کے پاس پہنچا ہوں تو دل مطمئن نہیں ہوتا میرے دِل پر مجهنگاه فرمائين اگرىيە ملمئن موجائے تو مىل بطور نذراندا كىك اچھى تىل كى گائے جناب كى خدمت مىں پیش كروں گا۔شاہ صاحب نے فرمایا میرے مرید ہوجاؤ کام بن جائے گا۔ تکریہ مطمئن نہ ہوئے۔ پاس ہی میاں جہاناں موچی بیٹا تھا۔ اُس نے میاں دانا سے کہا ایک بزرگ خواجہ حافظ کل محمر صاحب قادری بلوچوں کی جھوکوں سے تشریف لاتے ہیں جو کلمہ شریف ہی سمجھاتے ہیں۔ میں تمہارا مزاج سمجھ رہا ہوں۔ تم رات کو دس مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کرسینہ پر قام کر کے سونا۔وہ خود ہی تنہارایاز و پکڑلیں مے۔میال داناخوش ہوئے ادر کہایہ ہوئی نال مر دول والی بات ـ کھر پہنچااورمیاں جہاناں کا بتایا ہواسبق پڑھا۔ پھر کیا تھادوسرے ہی روزخواب میں حضرت خواجہ حافظ پاک کی زیارت ہوئی۔آپ نے فرمایا''میاں!تم بردی گائیں بھینیں لوگوں کودیتے ہو۔ بیں تہبیں دیکھ لیتا ہوں۔'' می ہوئی تومیاں دانا اپناخواب سنانے کے لیے میاں جہاناں کے پاس ''لالی کے شیمے' عمیا اور میاں جہاناں سے كهامين جيها مرهد كامل حابتا تقاايها مجصرمل كيارميرا ول مطمئن بوكيا ب- أب مير بساته جلوتا كدمريد بو آ تمیں۔میاں جہاناں نے کہاحضور آج سے تنیسرے دن یہاں ہارے گاؤں میں تشریف لارہے ہیں۔ آپ شاہ كذرر بلوے اسمین پراتریں محتم اینا محركا كام كاج جلدى ختم كركے سرك پر بینه جانا خواب میں تم بہلے ہى زیارت کر بچے ہو۔حضور کے ساتھ بی بہال آجانا۔ آور مرید ہونا۔ میاں دانا حضور کی آمد والے دن جلدی جلدی کام کائے سے فارغ ہوکرراستے پر آبیٹا تعوری دیرگزری تھی کہ حضور بھی کھوڑی پرسوار بئر پر کا و دستار باندھے موت چندورويشول كم مراه تشريف لائے ميال دانا الجي حضور كو بہيان رہاتھا كه حضور نے خود ہى أے خاطب و كرك فرمايا" ادهم آورا بحى باباكوبيس بيجانا" اوراكى نكاه فرمانى كهمصافحدے بہلے بى ميال دانا كا قلب جارى بو الميااوروه كرتاية تاحضور كے قدمول سے ليث كيا۔ اورعرض كى مجھے مريدكرليں حضور نے فرمايا جہال تم كھڑے و بہاں ہندوا ہے مُر دول کوجلاتے رہے ہیں رہمی کوئی جکہ ہے گاؤں پہنچ کر تنہیں مرید کریں سے مگر اُس نے کہا المعيل أيك لحدد مركا بمى مبرتيس رباخدارا مجصے ابحى ابنا غلام بناليں۔ ميں جان كيا موں آپ جيسا يتنخ كال مجھے و السال المكاهد ميرى جان فكل ربى ب مجهم بدفر مالين "اس كااصرار و يكفته موسة و مين حضور في اس

کو بیعت کیا۔ میاں دانا پر دجد طاری ہوگیا اور دہ کیفیت ہیں تڑ پنے لگا۔ حضور گھوڑی سے اُتر آئے اور دُرویشوں سے کہا اسے گھوڑی پر ڈال دو دُرویشوں نے اُسے گھوڑی پر ڈال دیا اور اُسے پکڑ کرچل پڑے حضور بھی آگے آگے چل پڑے اور دہاں سے پیدل 'لالی کے شخصے' آئے۔ گا دک نہ کورہ پہنے کر دُرویشوں نے میاں دانا کو گھوڑی سے اُتار کر چار پائی پر ڈال دیا۔ اور حضور کا ذم کیا ہوا پائی اُسے پلایا تب اُسے ہوٹ آیا۔ حضور نے ہنس کر فرمایا۔ تم صرف گائے دیے تھے ہیں نے تہاری اولا د تک لینی ہے۔ میاں دانا نے کہا حضور میراسب پھھ آپ کا ہے بیاق حضور کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے میرے علاوہ میری اولا د بھی اپنے قدموں ہیں قبول فرمال ۔ پچھ دیر بعد میاں دانا واپس گھر آیا آئی اہلیہ اور دونوں بچوں مائی اللہ جوائی عرف مائی حاجن اور ڈاکٹر امیر اللہ بن کو ہمراہ لاکر حضور کا مرید کروایا۔ پھرمیاں دانا کی بقید زندگی در بارشریف کے داستہ ہیں گزری۔

ایک مرتبہ موضع اتو اند حضور دعوت پرمیاں دانا کے ہاں تشریف لے گئے وہاں پچھ حاسد لوگ در بے آزار
ہوے اور راکفل کے کر جسطر ف سے حضور جا رہے ہتے چیچے چل پڑے لیکن جب وہ نصف ایکڑ کے فاصلے پر
حضور کے قریب پہنچے تو اندھے ہوجاتے ۔ آئیس آپ نظر نہ آتے حضور گھوڑی پر سوار ہے آپ نے اُن میں ہے۔
ایک خض کو خاطب کر کے فرمایا۔ '' تنہاری زندگی کے صرف تین دن باتی ہیں۔ آمیرے ہاتھ پر بیعت کر لے اور
اپی آخرت سنوار کے 'لیکن وہ آگے سے غلقہ ہولئے لگا ۔ حضور نے فرمایا '' بھو لے تنہیں خبر نہیں آئے کے بعد
اپنی آخرت سنوار کے 'لیکن وہ آگے سے غلقہ ہولئے لگا ۔ حضور نے فرمایا '' بھو لے تنہیں خبر نہیں آئے کے بعد
سنیرے (3) دن تیرے جم کا گوشت مجور کے درخت پر لئک رہا ہوگا۔ اورائے پر ندے کھا کیں گے' پھرائی کے
ساتھی سے خاطب ہوئے اور فرمایا '' آئے غذر کا وقت ہے قبہ کرلو۔ ایک وقت تجھ پر ایسا آئے گا جب تیراسر کچھوے
ساتھی سے خاطب ہوئے اور فرمایا '' آئے فار کا اور نام راد بی واپس ہوئے ۔ حضور کا فرمان بعد از ال پورا ہوا۔ پہلے
گھا کیں گے' نیون نے تھا کے اور و در مرافحق گھر میں سور ہاتھا کہ اس کے ڈشنوں نے آسکا کر کا میں کرسیم نالہ میں
سے اور پر ندول نے گھائے اور دومرافحق گھر میں سور ہاتھا کہ اس کے ڈشنوں نے آسکا کر کائے کرسیم نالہ میں
سے کھینک دیا۔ جسے پچھوے کھا گئے۔ اور آئے تک اس کا کم میں سور ہاتھا کہ اس کے ڈشنوں نے آسکا کر کائے کرسیم نالہ میں
سے کھینک دیا۔ جسے پچھوے کھا گئے۔ اور آئے تک اس کائم منال سکا۔

خوش طبعی : حضرت خواجه این احباب سے گاہ بگاہ خوش طبعی مجمی فرمالیا کرتے لیکن آپ کا مزاح مجمی حکمت وقعیحت سے خالی ند ہوتا ایسے گی واقعات مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت اقد ک د ہڑوگی کی اہلیہ محرّمہ بیار ہوئیں قو انہوں نے منّت مانی کہ اللہ کریم جھے شفائے کا ملہ عطا فرمائے تو ہیں قرآن شریف کیلئے نیا غلاف فرید کر دوں گی۔ جب وہ صحت یاب ہو کی آوانہوں نے اپنی خاومہ کے ذریعہ ایک غلاف مجم ہیں جھے اس وقت حضرت خواجہ بحی دربار شریف کی مجد میں تشریف رکھتے تھے۔ خادمہ کے ہاتھ میں غلاف دیکھ کر آپ نے مجم ہیں آنے کا سبب یو چھا تو اس نے تمام ماجراع ض کر دیا۔ حضرت خواجہ بطور خوش طبعی وہ کی شراخاومہ سے لے کرا سے مریب با ندھ

آیا اور قرمایا مائی صاحبہ سے عرض کر دیں کہ آپ کی منت پوری ہوگئ ہے۔ میر سے سینہ میں بھی قرآن پاک لکھا ایس مائی سائی سے خلاف سر پر با ندھ لیا تو کوئی بات نہیں۔ سبحان اللہ علامدا قبال نے کیا خوب کہا ہے۔

ایس معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن

حاضرِ خدمت وُرولِش بِزے محظوظ ہوئے۔خادمہنے اندرون پردہ جا کرعرض کیا تو کئی روز بیقصہ دہڑ اشریف

تعروف رہا۔

آیک مدی فقر کونھیں ۔۔ حضرت خواجہ ایک مرتبدریل گاڑی میں سنر کردہ ہے۔ وہاں ایک اور پیر صاحب بھی اپنے مریدین کے ہمراہ بیٹھے تھے۔ حضرت خواجہ سے تعارف ہوا، تو آئیں میں گفتگو ہونے گی۔ پیرنے بورے فخر سے حضور کو بتایا کہ'' میں نے ایک طویل عرصہ کی ریاضت سے اپنا نفس مارلیا ہے۔'' آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت خواجہ نے اسے جوش ولانے کے لیے کوئی الی بات کہی کہ پیرصاحب فورا بجڑک اسے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت خواجہ نے اسے جوش ولانے کے لیے کوئی الی بات کہی کہ پیرصاحب فورا بجڑک اسے۔ مضور نے فرمایا'' ناراض ہونے کی بات نہیں میں نے صرف تہیں وکھایا ہے کہ وہ مُر انہیں بدستور موجود ہے''۔ وہ بڑے نادم ہوئے۔ حضور نے فرمایا خالی دعلی سے بات نہیں بنتی اس کے لیے سلسل کوشش کی ضرورت

#### حضرت خواجه بلوآنوی (یجه یادی، یجه باتیں)

ملک محمد بوسف اعوان سکنہ چک سوم داخلی موضع کئی نو (شورکوٹ) اپنی زندگی کے پھھایا م حضرت خواجہ کی حضورت خواجہ کی حضوری میں رہے۔ ان کی بعض یا دواشتوں پر مشتمل مضمون جوانہوں نے مجھے ارسال کیا من وعن یہاں درج کے محمد ارسال کیا من وی کے محمد کیا ہے کہ کے محمد ان وی کو ان میں وی کیا ہے کہ کیا ہے کہ کو درج کے درج

" غالبًا1950ء كا واقعه ہے لى، اے كے بعد ميرے ايك دوست جمال خان بلوچ نے مجھے كورنمنث ئەل سكول چك نمبر 175° كوہڑى دى جھوك" ميں انگلش فيچر untrained گلوايا۔ ميرے كلاس فيلوميال خان ولد ہما یوں خان بلوج کا مکان سکول کے ساتھ تھا۔انکی بیٹھک میں رہائش پذیر ہوا۔میال خان کے چھوٹے بهائي صوفي احمد خان بهي مير ب ساتھ رہتے تھے۔صوفی صاحب قادر بخش شریف بیرسیدعبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مریداور نمازی آ دمی منتھے۔ میں اگر چہ در بار کولڑ ہشریف حضرت بابوجی رحمۃ اللّٰدعلیہ کا مرید تھا۔ مگر کالج کی فضاء اور د ہاں کی سوسائٹ کی وجہ سے نماز کا تکمل عادی نہ تھا۔'' کو ہڑی دی جھوک'' والی مسجد میں جمعہ کا کطف نہیں آتا تھا۔ اس کا شکوہ میں نے صوفی صاحب سے کیا تو انہوں نے کہا ان شاء اللدا گلاجمعہ جک بلوآنہ میں پڑھیں کے رہ ا و ہاں جو خطاب کرتے ہیں وہ آپ کی قوم اعوان سے تعلق رکھتے ہیں اور سلسلہ قادر ریہ ، قطبیہ میں خلیفہ مجاز بھی ہیں۔ میں اس وقت الی باتوں سے بالکل نابلد إور ناواقف تھا۔ جمعہ پر ہم دونوں بلوآنہ گئے۔نماز اداکی بعد ازنماز آپ (حضرت خواجہ) اپنی پکڑی گلے میں ڈال کرایک سائنکل کے کیریر پر دونوں ٹائلیں بپیار کر پیڈلوں پر پاؤل رکھ کر بیٹھ گئے اور ایک مخض بائسیکل ہاتھ میں لے کر پیدل چل پڑا۔ چندمقندی بھی ساتھ ہو لئے۔ میں ایک اجنبی تھا۔ صوفی صاحب کے ہمراہ ہم بھی آپ کے دولت کدہ پر حاضر ہوئے۔آپ ایک چار پائی پر بیٹھ گئے۔ بیل بھی سامنے بڑی ایک جار پائی پر بیٹھ گیا۔ صوفی صاحب میرے ساتھ نہیں بیٹھے تھے۔ نوگ مِل رہے تھے۔ کئی جارہے تھے اور چندلوگ بیٹے مجئے مصوفی احمد خان نے میرا تعارف کروایا اور جب انہوں نے بیوض کیا کہ بیآ پ کا قومی ہے اعوان ہے تو آپ کھڑے ہو محکے اور میری طرف رجوع کیا۔ میں نے آپ کوذرابھی اپی طرف نہ آنے دیا آپ مجھ کو کھڑے ہوکر ملے۔ پچھ تو آپ کی تقریر کامسجد میں اثر ہو گیا تھا مگر جب آپ کی شخصیت کا تر ب حاصل ہوا توجی جا ہتا تھا کہ آپ بولتے رہیں اور میں سُغنار ہوں۔ آپ نے میرا کمل تعارف لیا اور مزید انٹرویو بھی لیا۔ پہلاسوال آپ نے فرمایا کہ ' ملک صاحب آپ نے فاری بھی پڑھی ہے؟'' میں نے عرض کی جی ہاں بی ،اے تک پڑھی ہے۔ خکفتہ چہرہ پرمزید منتقبی آئی۔ لوگ چلے مئے۔ ہم شاید پانچ ، چھآ دی رہ مجے۔حضرت حافظ صاحب نے مولانا روم رحمة الله عليه كى مثنوى شريف كے چنداشعار خود وجدانى كيفيت ميں جبرابرى سر لگاكر پڑھے، بعد ميں اُن كا ترجمه اورمفہوم بیان فرمایا۔ مجھے بھی اس دوران مجھی ساتھ مِلا کینے صرف بیدد کیھنے کے لیے کہ بیکس پانی میں

ی سی بات عرض کروں۔اس میں شک نہیں کہ ہم نے شخ سعدی ،خواجہ حافظ ،مولا نا جائی ،خواجو ،انوری وغیرہ اللہ میں میں شک نہیں کہ ہم نے شخ سعدی ،خواجہ حافظ ،مولا نا جائی ،خواجو ،انوری وغیرہ اللہ اللہ میں مقصا کدوغیرہ پڑھے تھے۔اور جب وہ اپنے محدوح کی تعریف کرتے تو ہمارا نشانہ صعف نازک تھا۔ہم مینسی مریض تھے۔اور اُسی کو ہی اپنامطمع نظر سجھتے تھے۔بس اب کیا تھا۔تصوف کا سبق کچھ صوفی صاحب کے کلام اور صحبت نے دیا اور حضرت حافظ صاحب کی اجتماعی اور انفرادی مجالس نے کہاں سے کہاں پہنچادیا۔

پرتوبیہواکہ اکثر ویشتر رات کو دہاں ہے بھی 10 ہے بھی 11 ہے جل پڑتا تھا بھی صوفی صاحب ہمراہ ہوتے بھی اکیلا آ جا تا تھا۔ آپ (حضرت خواجہ) ایک کچے چو بارے میں رات گزارتے تھے۔ ہم جب بھی آئے ہم اکیلا آ جا تا تھا۔ آپ (حضرت خواجہ) ایک کچے چو بارے میں رات گزارتے تھے۔ ہم جب بھی آئے ہم ایک سے آپ کو بیٹے یا یا۔ چار پائی ساتھ پڑی ہوتی تھی ہم کو بھی دوسر الحاف جو کہ چار پائی پر بڑا ہوتا تھا۔ لینے کا تھم ہوتا کی تھنے جلس ہوتی۔ اورا کٹر تبجد کے وقت سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے ہم واپس چلے جاتے۔

اس احقر نے آپ کی مجالس سے وافر حصہ حاصل کیا ہے۔ جب ہم جمعہ کے دن یا کسی اور ون شام کو حاضر ہوتے قو آپ کے بوے فرزند حضرت پیر محمد کرم حسین صاحب چونکہ اُن دنوں پرائمری کلاسز میں اُک سکول میں ہی زرِ تعلیم تھے۔ اُن کو علیحہ ہ کچھ پڑھا دیا کرتا تھا۔ مگر جی نہیں چاہتا تھا کہ انہیں زیادہ وقت دیا جائے حضرت حافظ صاحب کی مجلس کی شرینی کی طلب جلد از جلد پھر آپ کی مجلس میں لئے آتی ۔ یہ تو بندہ نے بھی محسوں کیا کہ جب میں حاضر مجلس ہوتا تو آپ پر خدا جائے کیا اثر ہوتا کہ قوجہ میں آجاتے اور فاری کلام مولا ناروم رحمۃ اللہ علیہ کی مشنوی کے چیدہ چیدہ اشعار سُر لگا کر پڑھتے اور ہم کو بھی مجھاتے۔

ایک دن حضور نے جھے اپنے لین جگرسائیں پیرٹھ کرم حسین صاحب کی وساطت بلوا بھیجا۔ بندہ حاضر خدمت ہواتو آپ نے فرہایا گل ہم نے آپ کے علاقہ موضع ہاہلا میں جانا ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گ۔
آپ دودن کی رخصت لے لو۔ ایسانی ہوا۔ ہم وہاں سے جھنگ صدرا شیشن پرآئے۔ گاڑی کی اور شور کوٹ آشیشن پرآئے۔ آپ کے ساتھ صرف ایک وُرویش تھا چونکہ بندہ کی وابستگی زیادہ ترآپ کی ذات تک محدودتھی۔ اس لیے میں نے اُس وُرویش کا کھل تعارف نہیں لیااورا گرلیا بھی ہوتو اب یا ذہیں ہے کہ وہ کون صاحب تھے۔ ہم مجد باہو میں نے اُس وُرویش کا کھل تعارف نہیں لیااورا گرلیا بھی ہوتو اب یا ذہیں ہے کہ وہ کون صاحب تھے۔ ہم مجد باہو گئی سے میں گئے۔ وہاں پرآپ نے جماعت کروائی اور ہم نے نماز اوا کی۔ بعد از نماز مسجد میں ہم صرف دوہ ہی تھے۔ فرویش تا مگہ کرامیہ پر بنانے کے لیے چلاگیا تھا۔ آپ نے جھے اپن بھایا اور بڑی شفقت بحری نگا ہوں سے فرویش تا مگہ کرامیہ پر بنانے نے لیے جلاگیا تھا۔ آپ نو بھی دو تین مرتبہ بطور نمونہ میرے ہمراہ شق کے دیکھ کرکھ میں انھاس کا طریقہ بھی بتایا اور نماز تبجد کی تق سے تھیں فرمائی۔ است میں ورویش تا نگہ میں اگلی سیٹ پر بیٹھ ہوئے تھے۔ تھی سوار ہو گئے جب ہم محمانوالہ سے نکلے تو چونکہ آپ اور بندہ ٹا نگہ میں اگلی سیٹ پر بیٹھ ہوئے تھے کہ تھے۔ نہیں میں سوار ہو گئے جب ہم محمانوالہ سے نکلے تو چونکہ آپ اور بندہ ٹا نگہ میں اگلی سیٹ پر بیٹھ ہوئے تھے کہ تھے۔ نوب خوب با تیں سُناتے جاتے تھے کہ تھے۔ نوب خوب با تیں سُناتے جاتے تھے کہ

فاموش ہو گئے۔ جھے اچا تک کچی ی ہوگی اور میر اتمام جم کا پنے لگ گیا۔ چونکہ آپ میرے بالکل قریب بیٹے تھے میں نے ترس مائتی ہوئی نگا ہوں سے آپ کی طرف دیکھا۔ آپ نے بھی مسکراتے ہوئے جھے دبوج لیا اور میر ی پیٹے پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ وُرولیش کوال بات کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ ہم منزل کے قریب بی آگئے تھے وہاں پر تا گلہ کا راستہ نہ تھا تا نئے والے کو ہم نے واپس کر دیا اور پیدل چل دیئے۔ جب قریب پہنچ تو موچیوں (ماہلاے موچی) کو پیتہ چل گیا۔ عورتیں ،مرد، پچ تمام دوڑ پڑے اور حضور کے قد موں ہوئے۔ وہاں پر شب باثی کی بودت تجد حضرت حافظ صاحب نے بھی ساتھ شامل کر کے تبجد گڑاری۔ سردی کا موسم تھامنی کھانا کھلا کر جھے ایک کھوڑی پر گھر پہنچا دیا گیا۔ بندہ نے عرض کیا کہ آپ بھی کرم فرما ئیں لیکن آپ نے فرمایا کھی وہاں آئیں گے۔ چونکہ میرا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا اُس علاقہ میں مشہور ہوگیا تھا۔ کہ اکثر وہاں جاتا رہتا ہو آپ کے ایک پیر میرا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا اُس علاقہ میں مشہور ہوگیا تھا۔ کہ اکثر وہاں جاتا رہتا ہو آپ کے ایک پیر میرا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا اُس علاقہ میں مشہور ہوگیا تھا۔ کہ اکثر وہاں جاتا رہتا ہو آپ کے ایک پیر میرا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا اُس علاقہ میں میں میں عاضری کو اچھانہیں بھے تھے۔ زیادہ نہیں لکھتا آپ کے ایک بیر عمل کھی ہوئی ہوتو معاف فرما میں۔ بندہ نواز! جھے اپنی دعاؤں میں یادر کھا کریں کوئکہ '' میں اُس اُس کی کوئل کی ہو آگی ہوئی ہوتو معاف فرما میں۔ بندہ نواز! جھے اپنی دعاؤں میں یادر کھا کریں کوئکہ ''

كوث بلوج ميس سلسله ءارادت كي ابتداء

انٹرو ہو: میاں جان محر گراتی (م: 9 مئی 2001ء):۔ ضلع مجرات (موجودہ منڈی بہاؤالدین)
میں حضرت خواجہ کے سلسلہ ارادت کی ابتداء میاں سید رسول سیال کے ذریعہ سے ہوئی وہ دھولکا (ضلع جھنگ)
میں بٹواری نگا تو یہاں میاں فتح محمد کھرل کے ہاں حضرت خواجہ کی زیارت ہوئی اور مرید ہوگیا واپس گھر پہنچ کرائس
نے اپنے دیریند دوست اور کلاس فیلومیاں جان محمد سے حضور کا ذکر کیا اُسے بھی شوق پیدا ہوا۔ للبذا پہلا دُرولیش جو
کوٹ بلوج سے مرید ہونے کے لیے بلوآنہ شریف پہنچا وہ میاں جان محمد ہی تھے۔ اب کوٹ بلوج میں حضور کے
سلسلہ ءارادت سے متعلقہ تمام واقعات اُنہوں نے یوں بیان کئے۔

"شیں اور سَید رسول کلاس فیلو تنے وہ نمل پاس کرنے کے بعد ضلع جھنگ کے ایک گاؤں" دھولکا" بیل پڑواری لگ گیا۔ وہاں میاں فتے محمد کھر ل اور اس کی زوجہ مائی صاباں (جس نے بعد میں اپنی زندگی دربار شریف پر گزاری) پہلے ہی حضرت خواجہ کی بیعت سے مشرف تنے انہوں نے حضور کی دعوت کی وہیں سَید رسول نے حضور کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور مجلس سے فیض یاب ہوا۔ حضور کی نگاہی کم ہوئی اور میاں سَید رسول آپ کی غلامی میں شامل ہوگیا۔ میاں سَید رسول چونکہ میر ابجین سے دوست تھا جب بھی گاؤں والی آتا تو ہم ایک دوسر سے پاس ضرور بیٹھتے اور پیروں ، فقیروں کی باتیں کرتے کہ فلال بیرسے سے کرامت فلا ہر ہوئی۔ فلال نے سے کردیا۔ میں اُسے کہتا ہے کہانی باتیں ہیں۔ اب کوئی فقیر ہیں اور فاری کے شعر

پڑھتا تھا جھے وہ بہت اچھے لگتے۔ حضرت خواجہ کا مرید ہو کرآیا تو کہا میں نال کہتا تھا کہ ابھی تک فقیر موجود ہیں۔ میں نے ایک فقیر سے ملاقات کی ہے اور ان کا مرید ہو گیا ہوں۔ میں نے بھی اُس سے حضرت خواجہ کا ایڈر لیس لکھ کر جیب میں میں بھی وہاں جا وں گا۔ میں نے آلہ المیشن سے آگے وکھ ندویکھا تھا۔ میں نے اُس سے ایڈر لیس لکھ کر جیب میں وُال لیا اور اس طرح تین ، چار مینے گزر گئے ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ ''میں سونا لے کر ایک صراف کے پاس سدھ (صاف) کروانے کے لیے گیا۔ اُس نے سونا لے کر مُٹھا کی (ایک برتن جس میں صاف کیا جا تا ہے) میں ڈالا اور خود اندر کمرہ میں چلا گیا۔

تھوڑی در بعدوہ ایک کالی کیکر آیا جو صفحہ سامنے تھا اس کے درمیان میں لائن گی ہوئی تھی ایک خانہ میں لکھا مواتقال "أيك" اور دوسرى جانب اس كى شرح من لكها مواتها كه "جب تك ايك تميك ندمويه مال درست نبيس موتا" مجصاس خواب کی مجمع بحد آئی اور میں نے جھنگ جانے کا ارادہ کرلیا۔ غالبًا جیٹھ (مئی ،جون) کا مہینہ تھا اور 1950 وكاواقعه هدايك شام مين فرين پرسوار جوكيا \_اور من سورج نكلنے كوفت جھنگ صدر الميشن برياني كيا ـ وہاں ایک تا تھے والا آواز لگار ہاتھا۔ آؤجس نے موجیوالہ جانا ہے۔ میں نے کہاوہاں ہی بلوآندہے اُس نے کہا ہاں میں تا سنگے پر بیٹھ گیا۔ دن 12 بہج تک وہ موجیوالہ لے آیا۔ وہاں تا سنگے سے اُتر کر میں نے حضور کا دربار پوچھا اور پوچھتے ، پوچھتے دربار شریف پہنچے گیا۔دربار کے باہر کیے جرے بے ہوئے تھے میں نے تمام جرول میں جھا تک کر دیکھا کوئی آدمی نظر نہ آیا آخر ایک جمرہ میں ایک آدمی ملا۔ میں نے اُس سے پوچھا سائیں (حضور) کہاں ہیں۔ابھی وہ بتانے والا تھا کہ مائی صاباں آئی اور بولی '' آپ مجرات سے آئے ہیں؟ ہیں نے جواب دیا" جی بال" تو مائی صابال نے کہا" حضورات بیرخانے دہرشریف مجے ہوئے ہیں اور جاتے ہوئے فرما محے تھے کہ مجرات سے ایک کیے (سانو لے)رنگ کا آدمی آرہا ہے۔اُسے ہارے آنے تک واپس نہیں جانے دینا" میں بڑا اُداس ہوا کہ جن کی زیارت کے لیے آیا تھا وہ بھی موجود نہیں اور ریجی پر نہیں کہ وہ کب آئیں گے۔ در بارشریف پران دنون حضور کے خلیفه میان عمر حیات کا ایک وُرولیش میان شهامندر بهتا تھا۔ جوابیخ آب کو 'شامی کانا" کہنا تھا۔وہ حضور کی بھینس چرایا کرتا تھا۔ میں بھی اُس کے ساتھ چلا جاتا اور اس سے حضور کی باتیں پوچھتا ر ہتا۔ اِی طرح نو <sup>9</sup> دن گزر میے نفسِ امارہ مجھے خیالات کے ذریعے طرح طرح سے بہکا تار ہا کہ چیچے مجد کا وسیلہ بنا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔اب چلا جا، پھر آ جانا میں بھی اس کی جال سمجھ کیا اور کہا میں تیری باتوں میں آنے والانبيس توجوم كم كمتار ب من اب حضور سے لكر بى واپس جاؤل كا فري ون ظهر كے وقت حضور تشريف لے آئے۔دربارشریف کی مجی معجد میں آپ لیٹے ہوئے تھے اور میں آپ کے یاؤں دبانے لگا اور ساتھ بی اپنا خواب مینی بیان کیا۔ حضور نے فرمایا میں پیدول جائے گا۔اسکے روز اُس مجد میں آپ نے بھے بیعت کیا اور ذکر نفی اثبات

الكرم الكرم الكرم

سمجھایا پھر پاس انفاس اور تضور بھی بتایا۔ اُس سے اسکے روز بھے اجازت مِل گئے۔ اور میں واپس گھر آگیا۔ گاؤل کی مسجد میں سَید رسول میں اور اس کا سالا (بیوی کا بھائی) محرشفیج جب بل کرذکر بالبجر کرتے تو دوسر نے نمازی ہمیں منع کرتے کہ آہت پڑھو، ہم اچا تک ڈرجاتے ہیں تم جلی کرتے ہوتو ہمارے جانور بھی ڈرجاتے ہیں۔ حضور نے بھے سور دے کر بھیجا کہ ڈرویشوں کے لیے گئیس بنا دو جو میں نے بنا کر بھیج دیے ۔ تقریباً گیارہ آ ماہ بعد میں اپنا مورو آ دی میاں غلام رسول کمہار اور میاں سلطان احمد (سکنہ کا لووالی) کو لے کر دربار شریف پر گیا اور ان دونوں کو بیعت کروایا۔ اور واپس آگئے ۔ پھر ہم اس کے بعد کیم ہاڑ کو عرس پر گئے اور عرض کی کہ ' لوگ ہمیں ذکر بالجبر کرنے ہور کے ہیں کہ ہماری نمازٹوٹ جاتی ہے۔ ہمارے جانورڈرجاتے ہیں۔'' آپ نے فرمایا'' تم فکر نہ کرو۔ ہم ایک مرتبہ وہاں پر گئے تو وہاں کے بچے جو ماؤل کے دودھ پر ہو نگے وہ بھی ذکر کریں گئے۔

(سبحان الله)

حضور پہلی مرتبہ فلیفہ میاں عمر حیات اور مائی صابال کے ہمراہ محرم الحرام کی پہلی جعرات کو ہمارے ہاں کوٹ بلوچ تشریف لائے۔اُس روز ہمارے گھر میں حضرت ما کیں محمد رمضان رحمۃ اللہ علیہ (خانقاہ قبرستان کوٹ بلوچ) کا سالانہ ختم شریف تھا۔ ان کے مرید اپنے گھروں سے راش لے آتے اور ہمارے گھر میں پکاتے کیونکہ آئیس بہی ارشادِ مرشد تھا۔ نور احمد موچی جو پھالیہ سے ننگر پکانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اُس نے حضرت خواجہ سے عرض کیا ''جوآد گی ہمیں مرید ہوکیا دوبارہ کسی اور جگہ بیعت ہوسکتا ہے۔' حضور نے ایک مثال کے ذریعے اُسے جواب دیا ''شہد کا ایک شکاری ہے۔وہ برتن لیے جھاڑی پھرتا ہے،اور جہاں سے اُسے شہدماتا ہے وہاں برتن نیچ کر کے شہد ماصل کر لیتا ہے'' رات کود عوت ہمارے گھرتشریف لے حاصل کر لیتا ہے'' رات کود عوت ہمارے گھرتشریف لے عاصل کر لیتا ہے'' رات کود عوت رات کود ہاں لے گیا۔ دوسرے روز جمعہ کو میں نے اپنالورا خاندان حضور کا بیعت کروایا میں جمعہ کی ہوئی دعوت رات کود ہاں لے گیا۔ دوسرے روز جمعہ کو میں نے اپنالورا خاندان حضور کا بیعت کروایا میں جمعہ کی نماز حضرت خواجہ نے پڑھائی اور اس آتیت مبار کہ کے موضوع پرخطاب فرمایا .

وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ اَنُ يُلَدِّكُو فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَوَ ابِهَا (بِانَ الْهُ اللهِ اَنُ يُلَدِّكُو فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَوَ ابِهَا (بِانَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ يَلُوكُو فِيهَا السُمُهُ وَسَعَى فِي خَوَ ابِهَا (بِانَ اللهُ الل

ہفتہ کو دعوت میاں غلام رسول کمہار کی تھی۔ادھر کانی لوگ جمع ہو گئے۔اور ذکر اذکار ہونے لگا ذکر کا طریقہ بیاتھ کا دونولیاں بنائی جا تیں۔ایک ٹولی کے ساتھ حضور مِل جاتے اور دوسرے پیچھے پڑھتے۔اُس روز تیرہ ہوئے ۔اُس روز تیرہ چودہ آ دمی بیعت ہوئے۔ گویا بہلی بار حضرت خواجہ نے کوٹ بلوچ میں تین رات قیام فرمایا اور اس دوران پہیں گئے ہیں تین رات قیام فرمایا اور اس دوران پہیں گئے ہیں آئی مرید ہوئے۔

حضرت خواجہ کی واپسی کے دو تین ماہ بعداب گاؤں میں کانی پیر بھائی ہو گئے تھے۔انہوں نے پروگرام بنایا
کہ حضور کو دوبارہ لے آئیں اور جھے حضور کو لانے کے لیے بھیجا کیونکہ میں نے در بارشریف دیکھا ہوا تھا۔ میں
بلوآ نہ شریف حاضر ہوا۔اور دُرویشوں کی شوق بحری التجاء پیش کی جوآپ نے تبول فر مائی اور حضرت خواجہ ہمیاں عمر
حیات اور میں ٹرین سے منڈی بہا والدین پہنچ وہاں سے مطیلہ پر جہاں آجکل ہمارے پیر بھائی چوہدری سکندر
حیات گنیانہ کا ڈیرہ ہے وہاں پہنچ تو آ کے بارش کا پانی تھا۔ میں نے حضور سے عرض کی آپ نعلین مبارک نہ
اُتاریں۔ میں صحت مند تھا میں نے حضور کو کندھوں پر اٹھا لیا اور وہ جگہ پارکی آ کے دُرویش گھوڑی لے کرآئے
ہوئے تھے حضور سوار ہو گئے اور ہم ذکر کرتے ہوئے کوٹ بلوج پہنچے۔اور یہاں مزیدر شدہ ہدایت کا سلسلہ جاری

ہے۔ غلام محمہ جالی '' کا بیٹا پاگل ہو گیا تھا۔اُسے جب پتہ چلا کہ میاں سلطان احمہ کے مرشد کوٹ بلوج آئے ہوئے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کوزنجیروں سے جکڑ کریہاں لایالیکن گاؤں سے باہر ہی وہ زنجیر کھول کر بھاگ کھڑا ہوا۔انہوں نے حضور کی خدمت میں لائے تنے مگر وہ بھاگ گیا ہوا۔انہوں نے حضور نے فر مایا کس طرف بھا گا ہے انہوں نے سمت بتائی حضور نے اُس طرف چہرہ مبارک کر کے توجہ فر مائی اور ارشاد ہوا۔ جا وائے گڑلو۔وہ ابنیس بھاگ سکتا وہ جہاں تھا ٹھیک ہوگیا ہے۔وہ گئے تو دیکھا باہرایک جگہ بیٹھا تھا میک ٹھاک حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور مرید ہوگیا۔

میاں صالح محمد کے گھر دعوت پر با با خان محمد حضور کا مرید ہوا۔ میاں غلام قادر پر حضور نے گزرتے ہوئے صرف د کھے کر ''ہُو'' کی۔ چاردن بعد بغیر بتائے جھنگ چلا گیا اور دستِ بیعت سے مشرف ہوا۔

ایک مرتبہ حضور کو میں دعوت کے لیے گیا تو آپ نے میرے ساتھ حضور کدی پاک والے حضرت سائیں ہیر محدر کرم حسین رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا اور خود کچھروز بعد تشریف لائے میں انہیں اٹھا کرا پنے گھر لایا۔ آپ نے فرمایا ''میاں جان محمد انتہارا گھر ہمارے لیے ایسے ہے جیسے حضو طابعہ کے لیے ابوا یوب انصاری کا تھا اور ہمیشہ مجھ پرعنایت فرماتے رہے۔

ایک مرتبہ حضرت خواجہ کے ساتھ ہم کافی دُرویش سیروسیا حت کے لیے ' ٹلہ جو گیاں' والے پہاڑ پر گئے۔
جو جہلم شہر سے جنوب مغرب کی جانب 20 میل (35 کلومیٹر) کے فاصلے پر ہے اور اس کی سطح زمین سے
3200 فٹ بلند ہے۔ راستے میں حضرت خواجہ نے ادب کا درس دیتے ہوئے جھے سے فر مایا'' پیرکا ادب کتنا ہونا
جا ہے؟' میں خاموش رہا تو خود ہی فر مایا'' جہاں پیرکا سایہ ہودہاں بھی مریدکا یا دُس نہ آئے' ہمارا پیر بھائی میاں
سلطان محدد کھوڑی والہ معذور ہونے کے باوجود پہاڑی پر چڑھ گیا جس سے ہم سب جیران ہوئے۔

## بعض واقعات دورانِ قيام كوث بلوج

اللہ مجھے میاں غلام حیدر عرف مست کمہار نے بتایا۔ ایک مرتبہ حضور مبحد میں خطاب فر مار ہے تھے میں مبجد کے قریب سے گزرا، گدھے پر جانوروں کے لیے چارہ ڈالا ہوا تھا۔ حضور نے دورانِ خطاب صرف ایک نظر مجھے دیکھا میراد ہیں کام ہوگیا سب بچھ بھول گیا اور دستِ بیعت سے مشرف ہوا۔ جب بیوا قعد میاں غلام حیدر مجھے سُنا رہا تھا تو اسکی حالت بدل گئی اور گریہ طاری ہوگیا۔

## پہلی نظر ہی تیری وہ آہ! کس غضب کی تھی ہم آج تک وہ چوٹ ہیں دل پر لیے ہوئے

ہے۔ جب کوٹ بلوج میں مناظرہ ہوا۔حضور کوٹ بلوج میں پہیں دن رہے تھے۔مناظرہ کے لیے آپ نے میال سلطان محمود کشوڑی والے کولا ہور اپنار قعہ دے کرمولا نامجہ عمراً چھروگ کے پاس بھیجا تھا۔ وہ فوراً آگئے کیکن مناظرہ نہ ہوا۔میال جان محمد پہلے اُس مسجد میں خادم تھے۔ پھر حضور نے انہیں امامت کے لیے وہال مقرر فرمادیا اور انہوں نے عمر کا بیشتر حصہ اس مسجد میں اپنے فرائض سر انجام دیئے۔

الله خلیفہ قاضی میاں غلام رسول صاحب بتایا کرتے جب میں پہلی مرتبہ حضور کی معیت میں کوٹ بلوج گیا تو شام کے وقت گا وال کی گلیوں سے جب حضور گزرتے تو سب لوگ بڑے، چھوٹے ،مرد، عور تیں، بوڑھے، بچے بھی حضور کے دقت گا وَں کی گلیوں سے جب حضور گزرتے تو سب لوگ بڑے، چھوٹے ،مرد، عور تیں، بوڑھے، بچے بھی حضور کے قدموں پر گرنے میں جیران ہوا کہ یہاں پر حضور کا کمس قدر فیض ہے۔

الله مزید بتایا کوف بلوچ قیام کے دنوں میں نے خواب میں دیکھا حضرت قطب عالم پیرمحلویؒ نے رکش مبارک پرمہندی لگائی ہے اور پچھ قطرے نیچ گر پڑے ہیں حضور نے فرمایا کہ 'ادب کریں اور بیقظرے اُٹھالیس 'میں خواب سے بیدار ہوا تو ظاہر میں بھی وہی منظر دیکھا کہ حضرت خواجہ نے رئیش مبارک پرمہندی لگائی تھی چند قظرے نیچ زمین پر پڑے منے میں نے حاضر ہوکر بطور ادب وہ اُٹھالیے۔

مين احمد بينهان كي روداد: بيريندهٔ خداصلع بنول كارسبنه والانتمار ولايت كاشوق است كشال كشال بعرا تاريا ابتذاء مين حعزت پيرغلام محرجلوآ نوي كي خدمت مين حاضر جوا۔اورا يک عرصه ان كى بارگاہ ميں ر ہاليكن وہ خلافت كامعيار بهت بلندر كھتے تھے۔ (ان كے مطبوعه ملفوظات ميں كئ جكہ ينتخ احمد كا ذكر موجود ہے) پھر وہاں ہے وہڑ شریف چلا آیا اور یہاں رہنے لگا۔ آخر ایک روز حضور کی خدمت میں خلافت کے لئے عرض کی آپ نے فرمايابيه چيزايي مرضى يرمنحصرنبيس موتى ليكن يشخ احمد كيسر پرخلافت كاجذبه سوار تقاروز كهتاات دن مو محتے \_ ابھى خلافت کے قابل نہیں ہوا پٹھان نے تنہیر کرلیا جب تک خلافت نہ ملے گی چین سے نہیٹھوں گا۔ سردیوں کاموسم تھا حضور دحوب من مجبرى لكاكر بينص يخفي احد في سامنية كروحوب كى طرف سداني جا در يعيلا دى ـ تاكه حضور کود حوب نہ لکے فرمایا شخ احمد کیا کرتے ہوکھا خلافت دو۔آپ نے درویشوں سے فرمایا اسے پکڑ کرکسی کمرہ میں بند كردو\_انبول نے تعميل ارشاد كى عصر كے وفت حضور مجلس و فيض سبحانی "فر مارہے ہے ديكھا كەساھنے كمرے پر ایک فخص بینا ہے۔ یو جمایہ کون ہے۔ عرض کی گئی شخ احمہ۔ فرمایا اُسے تو کمرے میں بند کردیا تھا۔عرض کی گئی حیت میاثر کراویر لکلا بینات، دروازه ابھی تک مقفل ہے۔حضور نے فرمایا پٹھان ضد کر بیٹا ہے جمعی نہیں سلے كالمرسان أي ايك دستارمنكواني اورش احدكو بلواكراس كى دستار بندى فرمادى كوياش احمر بهى خليفه بوكيا بجهدن تو وه شمله وغيره نكال كر پجرتا كه خلافت سے ميرے اندركيا كرشمہ ظاہر ہوتا ہے۔ مائك كرلى تقى كيا ظاہر ہونا تھا پٹھان طیش میں آخمیا اور کہا نقیرنے میرے ساتھ دھو کہ کیا ہے۔ خلافت دی ہے نقیری نہیں دی۔ اب تو اس کا غصہ آسانوں سے باتیں کرتا اور حضور سے تحرار کرتا "فقیری دو" آپ فرماتے دونو عطیهٔ خداوندی ہے، فضل البی کے منتظرر مواس میں کی کی محدول ہیں۔ کی صاحب دل نے کیا خوب کہا ہے۔

ولایت کی تمنا میں عبث ہے جان کا کونا جر نظل خدا ممکن نہیں ہے اولیاء ہونا لیکن شخ اجرکو جوٹ ہے جان کا کونا جر نظری اورادب سے بات نہیں ہے گی۔ لہذائض ڈرانے کے لیے ایک مرتبہ بندوق لے کرحضور کے سامنے کمڑا ہوگیا اور کہا '' فقیری دویا گوئی چلا دوں گا'' حضور بنس پڑے کہ اب بیگوئی کے ذور پرفقیری لے گا۔ اس کے اپنے الفاظ تیے'' فقیری دویا ڈزکروں گا'' ۔ حضور نے فر مایا اچھا اب بیگوئی کے دور پرفقیری لے گا۔ اس کے اپنے الفاظ تیے'' فقیری دویا ڈزکروں گا'' ۔ حضور نے فر مایا اچھا اب تیرے ساتھ کچھ کرتے ہیں ۔ تھوڑی دیرنہ گزری تھی کہ حضرت خواجہ حافظ صاحب بھی دہڑ شریف حاضر ہوئے۔ حضور نے فر مایا'' حافظ تی بید بلا میرے سرے اسے تو بی لے جا۔ میرے پاس جو پکھ تھا دہ میں نے تھے بخش دیا اب اسے تو بی سنجال'' پھرشخ احمدے کہا میں نے تھے حافظ صاحب کے پر دکیا ہے۔ اب تھے فقیری بہی دے گا۔''شخ احمد ضامند ہوگیا۔ لہذا دہڑ شریف سے دالی پر حضرت خواجہ حافظ صاحب اس پھان کو اپنے ساتھ بلوآ نہ گا۔''شخ احمد ضامند ہوگیا۔ لہذا دہڑ شریف سے دالی پر حضرت خواجہ حافظ صاحب اس پھان کو اپنے ساتھ بلوآ نہ شریف سے آئے۔ اپنا چر بھائی بچھے ہوئے اس کے لیے پٹک پچھوایا جس پر اُسے بھایا گیا۔ اورخوب خاطر شریف سے آئے۔ اپنا چیر بھائی بچھے ہوئے اس کے لیے پٹک پچھوایا جس پر اُسے بھایا گیا۔ اورخوب خاطر

مدارات ہونے لگی رات ہوئی توشیخ احمہ نے کہا حافظ صاحب میری ٹاٹکوں میں درد ہور ہاہے۔ انہیں ذراد با دو۔ ا ہلیان دربار کو میہ بات بڑی نا کوارگزری ممرحضور نے فرمایا میمبرا پیر بھائی ہے اورحضور نے میرے سپر دکیا ہے۔ لہذا اس کی خدمت اور دلجوئی بھی میرے ذمہ ہے۔حضور اس کی ٹائٹیں دبانے لگے، پھررات کے کسی حصہ میں اہل آستاندنے سنا کہ مینے احمد دھاڑیں مار کررور ہاتھا۔اور حضرت حافظ صاحب کے قدموں سے لیٹا ہواتھا۔ بار بار کہتا مجھے بہتہ ہیں تھا۔اس پر جذب کی کیفیت طاری تھی پھرساری زندگی حضرت حافظ صاحب کے پاس بیٹھنا تو کیا۔ جہاں ہے آپ پرنظر پڑتی وہیں زمین بوس ہوجا تا۔اور بقیہ عمرا یک سیلانی فقیر کے روپ میں گزار دی۔ابتداء میں جب اُس پرجذب کی کیفیت تھی وہ دن گیا تو بلوآنہ شریف اکثر حضرت اقدس دہڑ دی گی نقل اُ تارا کرتا۔ لیعنی سر پر شمله دالی دستار با ندهتا، پیپ پرکپژابا نده لیتا ( کیونکه اُن دنوں حضور کاجسم فربه تھا) ہاتھ میں عصا پکڑ لیتا اور حضور کی طرح چلٹا اور کہتا ہے تنکا کس نے بچینکا ہے۔ بیرجگہ صاف نہیں۔ بیرکرو، وہ کرو۔ جس طرح صبح سوم یہ سے دہڑشریف حضور باہر ڈیرہ میں آ کرصفائی چیک فر ماتے اور درویشوں کواحکامات دیا کرتے تھے۔ جب وہ حضرت اقدی د ہڑوئ کی تقل اُ تارتا۔تو حضرت حافظ صاحب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوجاتے۔اور بڑے اوب سے اس کے پیچھے جلا کرتے۔ کو یا بینل شیخ کا احتر ام تھا۔ کسی آ دمی نے بطور شکایت میدواقعہ حضرت اقدس دہڑوگ سے بیان کیا حضور نے حضرت حافظ صاحب سے فر مایا۔ بیکیا طریقہ تم نے اختیار کرر کھا ہے۔ وہ میری نقل اُ تارتا ہے اورتم اس کی سر زنش کی بجائے احتر ام کرتے ہو۔ آپ نے عرض کی حضور وہ جناب کی نقل اتار تاہے۔اس وفت جھے تو حضور ہی نظر آتے ہیں۔اورمیرانعظیم کرناحضور کا ہے۔نہ کہ شیخ احمہ کا۔اورحضرت موسی علیہالسلام اورمسخرے کا واقعہ عرض کیا۔ جو پینمبرعلیه السلام کی نقلیں اُتار کر لوگوں کو ہنسایا کرتا کہ ایسے بولتے ہیں۔ (حضرت موکی کی زبان میں لکنت تھی ) ایسے جلتے ہیں۔اورایسے ہاتھ میں عصاء ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ جب تمام فرعونی لشکرغرق ہو گیا اور اللّٰد کریم نے فر مایا ویکھوموسیٰ! میں نے تمہار ہےسب دشمن تباہ کردیئے حضرت منوسیٰ نے دیکھاتو و مسخرہ زندہ سلامت دریا ہے نگل رہا تھا۔عرض کی الیہٰ العالمین! بیتوسب ہے برامیرادشمن تھا۔اور ہرجامیری نقلیں اُ تارکرلوگوں کو ہنسایا کرتا تھا۔اللہ كريم نے فرمايا۔" اےموى اہمارى رحمت نے كواراندكيا كد جوش ہمارے نى كى نقل اتارتا ہے أس كا خاتمہ بھى مشركين جيها مورامي محفوظ ركها" بعدازال بهي مخض حضرت موى عليدالسلام كى بركت سے صاحب ايمان موار سویا نبی کی نقل اُ تارنا بھی رائیگاں نہیں جا تا۔حضورا کثر فر ماتے'' اینے پیر کی نقل ہی اتارلو،مراد کو پینے جاؤے۔اگر حال نہیں تو قال نہ چھوڑ وخود بخو دحال بھی پیدا ہوجائے گا۔ جیسے بزرگ وُرولیش کہا کرتے۔

حال نہیں تے قالِ نہ چھوڑیں پر دلبر دی بھال نہ چھوڑیں ایک لڑکے کا واقعہ مجمی مشہور ہے۔جوحضرت بلال عبشی کی اذان کی نقل اُ تارکرا پیے ہم جولیوں کو ہنسا تا۔

ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کا گزر ہوا تو وہ بچوں کے ساتھ حضرت بلال جبٹی کی قتل اتار رہا تھا۔ حضور اس کی طرف چل ہوئے اور ان دیتا چل ہوئے اور ان دیتا ہوئے اور ان دیتا ہے ۔ آپ کے دو فررا کی کے دورائی کی ساؤکہ ہمارا بلال کیسے او ان دیتا ہے ''۔ پہلے تو وہ و درا مگر حضور کی دلجوئی پراؤان دینے لگا۔ سیدنا بلال حبثی کا طریقہ تھا۔ جب اصحد ان محمد رسول اللہ کہتے تو حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ بھی فرماتے جو نہی وہ لڑکا یہاں پہنچا اور حضور کی طرف اشارہ کیا تو زبان سے کھی طیبہ جاری ہوگیا اور دامن مصطفیٰ کریم سے لیٹ کرمسلمان ہوگیا۔ حضور نے فرمایا ہمیں سے کوارا نہ ہوا کہ جو ہمارے بلال کی نقل اتارے اور پھردوز خ میں جائے۔

الخضر حصرت حافظ صاحب كی منشاء بھی بہی تھی ۔حضرت اقدس دہڑوی نے آپ کے حسن ارادت كی تعریف فر مائی اورمحظوظ ہوئے۔ پینے احمد پٹھان کامعمول بن گیا کہ وہ ہند ،سندھ پھرا کرتا جولوگ اس ہے ارادت ر کھتے انہیں بلوآنہ شریف لا کرمرید کروادیتا۔خلیفہ میاں محمد رمضان ومیاں محمد دریام سکنہ علی پور (نز دچنڈ بھروآنہ) بھی اُسی کی وساطت سے مرید ہوئے۔ گویاوہ دُور دراز کے رہنے والے لوگوں کے لئے در بارشریف کا ایک ذریعہ تقا-باباخوشى محم مجراوران كالل وعيال مديرى محبت ركفتا تقالبندا أنبيس حضور دربارشريف برلاكر حضور قبله عالم منكانوي كامريد كروايا اوركهاتم لوكوں پربيمير ااحسان تمهاري محبت سے بھاري ہے۔اب حضور كى خدمت ميں آتے جاتے رہنا۔خلیفہ سیدرسول شاہ صاحب ساکن اکوڑہ خٹک (سرحد) بھی در بارشریف پریشخ احمد ہی لے آیا۔ شاہ صاحب نے مجھے خود بتایا۔ کہ دست بیعت کے بعد حضور قبلہ عالم منگانویؓ نے تربیت کے لیے مجھے حاجی محمد کمیر صاحب کے ساتھ روانہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے اجازت وخلافت عطافر مائی اور اپنے وطن لوٹ جانے کوفر مایا۔ یکنخ احداکثر ورویش کے پاس بھی آیا جایا کرتا اور ان کی تربیت کا خیال رکھتا۔ ایک مرتبہ خواجہ نور محدور ویش کے ہاں " مرد کی " پہنچاد مکھاتو شام کو بچے رور ہے تھے۔اس کی بیوی سے پوچھا انہیں کھانا کیوں نہیں دیتے۔ بتایا گیا آج محرين كيخيس بيرنيس برفورا خليفه هاجي محركبيرك بإس كيا اوركها "اوحاجي! تؤكيها خليفه بهدخلافت كالمقصد پير بعائیوں کی دیکھ بھال ہے۔ یہی نور محریجے بلوآنہ شریف لے کیا۔اب اس کے بیجے بھوکے سوئیں اور تو بیٹ بھر کر كهائے \_تواس كا حسان مندے و حاجى صاحب نے عذركيا۔ مجھے علم ہيں تھا كہا اٹھ مير سے ساتھ ۔ حاجى صاحب نے ایک بوری آئے کی گدھے براا دی اور سے اور تھے احمد کے ہمراہ خواجہ نور محمد کے گھر چھوڑ مھے۔ اور بچوں سے کہا تہارا باب ندمى بتائے توجب بمى ضرورت ہو مجھے بتادیا كرنا۔ شخ احدنے ایک روز حضور قبلہ عالم منكانوي سے عرض كى جناب میرے دل سے ایک خلش نہیں جاتی پٹھان ہوں۔ بیوتونی میں ایک مرتبہ حضرت اقدس دہڑوی کے سامنے بندوق الخائي تلى مبيئك حضورنے مجھے معاف كرديا۔ اور ميرامقصد مجھے ل كيا كيكن ميري تسلي نبيس ہوتي آپ دعا قرما كيس ميرى موت كولى سے موراللدكريم نے ان كى تمنا بورى فرمادى ان كا ايك بھتيجا اولياء الله كامكر تھا۔ أس

نے لوگوں کی بیٹنے احمہ سے والہاندارادت کود میکھتے ہوئے بطور حسد وعناد کے اُسے کولی ماردی۔ کولی کھا کر بڑا خوش ہوا کہ دلی تمنابرلائی قاتل کومعاف کردیا اوراسم ذات کرتا ہوا واصل بحق ہوا۔

بنا کر دند خوش رسیے بخاک و خون غلطیدن خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را (رضائے الی کی خاطر) خاک وخون میں ات بت ہونے کی بری اچھی رسم کی بنیا دو الی ہے۔اللہ تعالی ان نیک خصلت عاشقوں پر دحمت کرے۔

یادرہے شہادت سے ایک ماہ بل حضور قبلہ عالم منگانویؒ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ بیانہ عمر لبریز ہونے کو ہے سوچا آخری بار ملاقات وزیارت کرآؤں اور یار کا در بارد کھے آؤں۔ در بارشریف پران کی شہادت کا واقعہ خلیفہ سیدرسول شاہ صاحب کے ذریعہ سے معلوم ہوا۔ ان کی تدفین اپنے گھر کے ساتھ ہی بنول شہر میں کردی گئی اور مزار بھی بنادیا گیا۔

حضرت میال عبدالحکیم سے ملاقات:۔ یہ ایک برے با کمال بزرگ ہوئے ہیں اور کی صدیال پہلے 1101ء میں آپ کاوصال ہوا مزارعبدالحکیم شہر میں مرجع خلائق ہے۔اس ولی اللہ کو ہمارے محمر اندسے خاص محبت و الفت رہی ہے۔ کئی مرتبہ ظاہری طور پرحضرت خواجہ بلوآنوی اورحضور قبلہ عالم منگانوی سے ملاقات کے لیے تشریف لائے جس کا تفصیلی تذکرہ میں نے "کھا پھرم" صفحہ 80,81 پر کیا ہے۔ یہاں پرصرف حضرت خواجہ ے ملاقات کا ذکرقلمبندکرتا ہوں حضور قبلہ عالم منگانوئ فرمایا کرتے۔ایک روز بلوآندشریف والدصاحب قبلہ مجلس میں تشریف فرما تھے کہ حضرت میاں عبد الحکیم صاحب ؓ ملاقات کے لیے تشریف لائے۔بیاللہ کے ولی کی سو سال بہلے گزر بھے تصر رنگ کی لمی مین بہنے ہوئے۔ سُر پر پکڑی اور ہاتھ میں عصاءتھا کافی وہر تک والد صاحب قبلہ کے ساتھ بڑی راز و نیاز کی گفتگو ہوتی رہی مجرانہوں نے فرمایا میں یہاں سرکارغوث پاکٹے کے لنگر شریف کا تبرک کھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں حضور نے مائی صابان سے فرمایا۔ میاں صاحب کے لیے لنگر لاؤ۔ مائی صابال کھرجانے لکی تو میاں صاحب نے فرمایا۔ کھر فلاں کمرے میں فلاں جگہ پر ایک آدھی روٹی اور تھوڑ اسا ساك براب وى لے آو ميرے ليكانى ہے۔ مائى صابال نے لاكر پیش كرديا۔ ميال صاحب طعام سے فارغ موے تو آپ سے اجازت جابی اور رخصت ہوئے تب حضور نے اہل مجلس سے فرمایاتم أنہیں جانے ہو۔ بیمیال عبدائكيم صاحب بيراس وقت ميال عرحيات اورميال ماجعيان حام كان سعملا قات كري اور يحديونيس ممروه توتموزي دُورجا كرغائب مو مجئة تنه حضور قبله عالم نے فرمایا" ميمرا آتھوں ديکھا واقعہ ہے" باب، بیٹا کے انو کھے انداز خطاب:۔ ڈاکٹر علی محد ماحب سندمی (م: 16 جولائی 2006ء)نے بنايا كرتے ايك مرتبہ جعد كے روز حضرت الدس دہڑوئ نے حضرت خواجہ سے فرمایا۔ آج وعظ كا آغاز اسے حسب

حال كلام سے كرو\_آپ كمر ب موضح اور حدوثاء كے بعد بيد بيت پر حار

کھل کھلاوے دل وقوے بھال کیتیاں کریاں
اکھیں و بہتدیاں کراکیتو ہے مار کلے وج بھریاں
اکھیں و بہتدیاں کراکیتو ہے مار کلے وج بھریاں
اور بٹوں دے نر نیغال وجن بہتیں بہتیں دے گل بھریاں
ایر ہیں بیں بٹوں جھوڑ فقیرا بینی سمھے باتاں کریاں
حضرت اقدس دہڑوی نے فرمایا بس کردو ۔ آج تہارا حال بیان وکلام سے باہر ہے لہذا وعظ کے قابل نہیں

میرایک مرتبای طرح کا تکم صنور قبله عالم منگانوی سے دہڑ شریف فر مایا۔اس وفت آپ کی داڑھی بھی سیج طور پڑیں ازی تھی آپ مجد میں کھڑے ہو مجھے اور بیشعر پڑھا۔

تعزقدورى سب كردُورى ، كو ياردا ورد يكائي - سنخ صحائي

حضرت اقدس دہڑوئ نے آپ کوروک دیا اور فر مایا تہمارا حال وکلام بھی آج وعظ کے قابل نہیں بتاؤ کب سے اینے والد کے نقش قدم پرچل رہے ہو۔

انو کمی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں اور کمی ماشق کون می بہتی کے یا رب رہے والے ہیں ایر عاشق کون می بہتی کے یا رب رہے والے ہیں

الله مجعے حضرت اقدس و ہڑوئ کے ایک بزرگ خدمتگار میاں احمالی کھرل نے بتایا۔ ایک مرتبہ و ہڑ شریف حضور نے مجلس میں حضرت حافظ صاحب سے فر مایا'' کری پر بیٹھ جا دَاور وعظ کرو'' آپ نے عرض کی'' حضور میں کری پر بیٹھ وں گا تو جھے اپنا بیان بحول جائے گا''اور ساری زندگی حضور کے سامنے بھی ممبر یا کری پر بیٹھ کر وعظ نہ فرمایا۔

پھرآپ کے بعد ایک مرتبہ معزت اقد س دہڑوی نے میری موجودگی ہیں معزت ہیرکرم حسین صاحب
سے فرمایا کہ " یہاں سامنے کری پر بیٹ جا کا در دعظ کرو" آپ نے عرض کی "حضور ہیں کری پر بیٹھوں گا تو اپنا بیان
مجول جا ک گا" معزت اقد س دہڑوی سکراے اور فرمایا " بیتو اپنے باپ والی بات ہوئی۔" چلو جیسے تہاری
مرضی حضرت ہیرکرم حسین صاحب نے وعظ کی ابتداء کرتے ہوئے فرمایا" میرے ہیر بھا تیوالوگ وعظ کی ابتدا
اللہ اور اس کے دسول ملک کی تحریف سے کرتے ہیں۔ ہیں اس قابل نہیں اور ندمیری زبان اس لائل ہے کہ ان
کی شان میان کر سکے۔ ہیں آپ کے سامے اپنے ہیرکا لیکمل اکمل کی تحریف اور صفت بیان کرتا ہوں۔ اگر میں
کی شان میان کر سکے۔ ہیں آپ کے سامے اپنے ہیرکا لیکمل اکمل کی تحریف اور صفت بیان کرتا ہوں۔ اگر میں
کی شان میان کر سکے۔ ہیں آپ کے سامے اپنے ہیرکا لیکمل اکمل کی تحریف اور صفت بیان کرتا ہوں۔ اگر میں
کی شان میان کر سکے۔ ہیں آپ کے سامے اپنے ہیرکا لیکمل اکمل کی تحریف اور صفت بیان کرتا ہوں۔ اگر میں
کی شان میان کر سکے۔ ہیں آپ کے سامے اپنے ہیرکا لیکمل اکمل کی تحریف اور صفت بیان کرتا ہوں۔ اگر میں

کٹی وُرویشوں پروجدوحال کی کیفیت طاری ہوگئی۔

المجاد حضور قبله عالم منگانوی کے ایک اور خطاب سے متعلق مجھے میاں سلطان محود کھوڑی والے کے بڑے بھائی حافظ نور محد نے بتایاد ہڑ شریف عرس میلا والنبی علیات کے موقع پر حضرت اقدس دہڑوی کے حسب ارشاد حضرت پیر کرم حسین صاحب نے ایسا لا جواب خطاب فر مایا کہ سال با ندھ دیا چاروں طرف سے دُرویشوں کے '' حق ، ہُو''کے نعروں کی گونج آنے گئی آپ خود بھی رُروئے اور دوسروں کو بھی رالایا اپنے بیری صفت و شاء کا کہ ملا اظہار کرنا آپ کا بی خاصہ تھا۔ خود کوشنے کی بارگاہ میں اس طرح منا کر بیش کرتے کہ لوگ دیگ رہ جاتے میں جب بھی وہ کمات یاد کرتا ہوں تو مجھ پر آج بھی ایک کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ حضرت اقد س دہڑوی اس قدرخوش ہوئے کہ المحات یاد کرتا ہوں تو مجھ پر آج بھی ایک کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ حضرت اقد س دہڑوی اس قدرخوش ہوئے کہ اُٹھ کر آپ کوسید سے لگالیا اور فر مایا '' تیری نیاز مندی اور عا جزی اپنی جگہ کی ہم نے تجھے سارے جہاں کا بیر بنایا ہوئے کہ نے میں بازی لے گیا ہے'' میں نے آسی وقت بیر بھا ئیوں سے کہا'' دیکھو! بیر کرم حسین آج بھرے میدان میں بازی لے گیا ہے''

دادِ حق را قابلیت شرطِ نیست بلکه شرطِ قابلیت داد اوست

(داوین (حق کی عطا) کے لیے قابلیت شرطنیں ہے۔ بلکہ اس کی داد قابلیت کی شرط ہے۔)
موضع مدو کی میں سلسلہ ارادت کی ابتداء بھی ابتداء بھی سب سے پہلے حضرت خواجہ کا ایک
در دیش خواجہ نور محر (م: 26 دسمبر 1997ء) آباد ہوا وہ پہلے موضع نکہ دولتا نہ میں رہتا تھا وہیں دست بیعت
سے مشرف ہوا۔ پھر موضع کوڑیاں چاہ نور محمد کلیا نہ اور پھے عرصہ بعد چاہ باغ والاموضع حویل حل میں رہائش پذیر
ہوا۔ لکوانہ برادری اور ہراج برادری میں اس کی آمہ ورفت رہتی تھی وہ علاقہ میں جے ملتا حضرت خواجہ کے
بتائے ہوئے ارشادات اور ذکر و لکر کی ناتیں کرتا۔ اِس دوران اس کی حاجی محمد کیر سے ملاقات ہوئی حاجی
صاحب اس کی باتوں سے متاثر ہوکر بلوآنہ شریف حاضر ہوئے اور حضرت خواجہ کے مرید ہوگئے۔ یہ غالبًا وسط
حاجہ اس کی باتوں سے متاثر ہوکر بلوآنہ شریف حاضر ہوئے اور حضرت خواجہ کے مرید ہوگئے۔ یہ غالبًا وسط

حویلی مل میں حضرت سید رمضان علی شاہ بور بوالد شریف (جوحضرت قطب عالم پیرمحلوی کے خلیفہ مجاز سے ) کا ایک مرید غلام محد موجی رہتا تھا۔ خواجہ نور محد اور وہ مجھی اکتھے ہوتے تو دیر تک آپس میں دُرویشانہ شق و معرفت کی با تیس کرتے ایک مرتبہ بید دونوں بیٹھے تو حید پر کلام کررہے سے کہ خواجہ نور محمد کے منہ سے نکل گیا۔ 'ہر چیز میں وُرِحقیق جلوہ گرہے کیا انسان کیا حیوان 'وہاں پر پچھے عام دنیا دار لوگ بھی بیٹھے سے انہوں نے اس بات کا بڑا میں وُرِحقیق جلوہ گرہے کیا انسان کیا حیوان 'وہاں پر پچھے عام دنیا دار لوگ بھی بیٹھے سے انہوں نے اس بات کا بڑا مذات بنایا اور اسے کفریہ گفتگو کا رنگ دے کرعلائے دین سے فتوی کھوالا ہے۔ کہ اِن لوگوں سے اہل علاقہ محمل بائیکاٹ کردیں انہوں نے اللہ کریم کی ہے اور کہا جب تک تم اس مسئلہ کوقر آن وحد بہٹ سے واضح نہ

الروگے۔ اس وقت تک اہلِ علاقہ بیس سے کوئی تم سے سام ، دعا خدر کھے گا۔ آخر کارلوگوں کی برگمانی اور بدزبانی سے تک آکر خواجہ نور مجھ دربار شریف حاضر ہوااورا ٹی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے دست بستہ عاجزی کی کہ جمیں بہت پریشان کیا جارہا ہے۔ حضور میرکی دعوت قبول فرما ئیں اوراس مشکل سے جمیں نجات ولائیں۔ حضرت خواجہ نے پہلے تو اظہارِ نارافشکی فرمایا کہ تم نے ایس گفتگوت کوں کی ہیں بیان کرنے کی ٹیس نے پہلے تو اظہارِ نارافشکی فرمایا کہ تم نے ایس گفتگوت کیوں کی ہیں بیان کرنے کی ٹیس کے آن لوگوں کو بتا دو کہ اپنے نہ جب کاکوئی عالم بکلا کر ہم سے مناظر و کر ایس ہم ان شاء اللہ بید مسئلہ مل کر آئیں کے خواجہ نور محمد نے کھر واپس پہنچ کر اہلِ علاقہ کو بتایا کہ پروز ہو عدہ المبارک میں جس ہے فریرہ حاقی نا مدارسرگانہ (حریلی کیا کی میں ہمارا مناظر و ہوگا جس کس نے آئا ہے کہ پروز ہو عدہ المبارک میں دی ہوئی جس میں نامہ اور کے ایک عالم دین حافظ غلام فرید صاحب مدرس و و باس آجائے۔ اُن دنوں جامع مبحد چویڑہ سرگانہ میں لا ہور کے ایک عالم دین حافظ غلام فرید صاحب مدرس و خواب آجائے۔ اُن دنوں جامع مبحد چویڑہ سرگانہ میں لا ہور کے ایک عالم دین حافظ غلام فرید صاحب مدرس و خطیب سے میر بی خافی نام کی خواب نور یوالہ شریف ضلع پاکہتن حاضر ہو کر اپنے بیرومر شد حضر سے سرمفان علی شاہ کو بھی دعوت دی کہ جناب میں حضر ہے خواجہ ہو آئو کی کاس کر انہوں نے بھی آئر یف لا کی کا اظہار کیا۔

مناظرہ جو یکی فعل: یہ مناظرہ متمبر، اکتوبر 1953ء میں ہوا۔ بلوآ ندشریف سے حضرت خواجہ حافظ صاحب،
ہور یوالد شریف سے حضرت سیدرمضان علی شاہ اور تخالف فریق کی طرف سے علامہ حافظ فلام فرید صاحب حب
مقرر جگہ پر اکشے ہوئے۔ علامہ صاحب نے کہا گفتگو مرف قرآن و حدیث سے ہوگی بزرگان دین کے احوال و
اقوال چیش فیس کے جائیں مے حضرت خواجہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھرآپ نے بحری محفل سے تخاطب ہو کر فرمایا
میاں عام لوگ بیٹھے ہیں ہم مخصر بات کریں مے اور وہ بات کریں کے جوسب کی بحدیث آجائے علامہ صاحب کو
میں افتیار دیتا ہوں آیک بات پی کئی لیں؟ یہ بھی حافظ قرآن ہیں اور میں بھی حافظ قرآن ہوں۔ مقصد مناظرہ نہیں
میں افتیار دیتا ہوں آیک بات پڑھوں گا اور اُسکا ترجہ علامہ صاحب کریں یا علامہ صاحب آیت پڑھیں کے اور میں
ترجہ کروں گا۔ اِن دولوں باتوں میں سے علامہ صاحب کو افتیار ہے جو مرضی میں آئے پئن لیں علامہ صاحب
تے سوچا شاید آپ ترجہ کرتے وقت الفاظ بول نہیں لبغدا کہا آپ آیت مبار کہ پڑھیں۔ میں اس کا ترجہ کروں
گا۔ آپ نے فرمایا اِس بات پشنق رہنا۔ انہوں نے جمع میں تین بار آفر ارکیا۔ تو حضرت خواجہ نے بیا آپ ترجہ کروں
گا۔ آپ نے فرمایا اِس بات پشنق رہنا۔ انہوں نے جمع میں تین بار آفر ارکیا۔ تو حضرت خواجہ نے بیا آپ اندر تعالی کا ٹور
تریف میں ہے ''آپ نے فرمایا اِس ترجہ کو تین بار آخر ارکیا۔ تو حضرت خواجہ نے بیا آپ آئی کو اُس اور زمینوں میں ہے'' آپ نے فرمایا اِس ترجہ کو تین بار آخر اُس کی اُس اُنہ وں نے دہرایا۔ اور کہا اس میں
حیوانوں کا ذکر تو تیں رجو میں نے آیت پڑھی ہے اُس کا ترجہ کیا ہے'' اللہ تعالی کا ٹور آسانوں اور زمینوں

یں ہے' یقیا ہیں بھی اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی کا نور آسانوں اور زمینوں ہیں ہے۔ باتی آسان و زمین کے درمیان خلا ہیں جو بھے ہے بینو والہی سے خالی ہے کیونکہ اللہ تعالی کا تو رقو صرف آسان پر یاز بین پر ہے ؟ علامہ صاحب نے کہا ہرگر نہیں خلا ہیں بھی اُسی کا نور ہے۔ آپ نے فرمایا۔ چاروں اطراف کے بار ہے تہارا کیا خیال ہے۔ اُس نے تقد بی کہ ہرطرف اللہ کا ٹور ہے۔ آپ نے فرمایا ، یہ چرند، پر ند بھر بجر، بناتات، حوانات ، غیرہ کیا اِس کا نتات سے باہر ہیں علامہ صاحب نے کہا حضور ہیں نے تسلیم کرلیا کہ ہر چیز میں خدادند کر کیم کا ٹور ہے۔ پھر ہیں علامہ صاحب نے کہا حضور ہیں نے تسلیم کرلیا کہ ہر چیز میں خدادند کر کیم کا ٹور ہے۔ پھر شریعت کیوں فلو ک دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہو بھی تنہیں سمجھا تا ہوں تہارا نام میں خدادند کر کیم کا ٹور ہے۔ پھر شریعت کیوں فلو ک دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہم ہم ہم تا ہوں تہارا نام کا نام باز واور کس کا نام ہا تھو کی طرف دیکھو کس چیز کا نام غلام فرید ہے۔ کس کا نام ہم ہم تا ہوں تہارا نام سفر وحضر جہال بھی تھیں ہوگی ہے اس بتا و غلام فرید ہم کہاں گیا؟ پھر تہار ہے بعض اعتماء ایسے ہیں جو مدر رہاں بھی تم جا و تہارات ہوا کہ تام کا نام باز کیوں ہیں تعلی ہو کہاں گیا؟ پھر تہار ہا معناء کا مفاتی نام 'نظام فرید' ہوا کہ تھا کہ خوا سے کہاں گیا جا دور کس تا تو کا مفاتی نام 'نات میں جو بھی تھی ہو کے جا دائنہ تہارے و دور میں تمام اعتماء کا مفاتی نام 'نام بان کر با نہا ہے۔ کس اور بے ادبی ہے۔ دھرت خواجہ کے عاد فائد کا فر سے موان نہ کلام کی اس فیدر اگر ہوا کہ ہیں دستِ مبارک پر بیعت سو عاد ب ہا۔ دبی ہے۔ حضرت خواجہ کے عاد فائد کا م خالا مصاحب پر اس فدر الر ہوا کہ ہیں دستِ مبارک پر بیعت امتماء کو کیا۔

پھر حاجی محمد بخش عرف مخل ہراج (م:21 نومبر 2000ء) میاں اللہ دنہ ولد سلطان محود انگاہ (م: 1 1 مئی 9 0 0 9ء) دست بیعت سے مشرف (م: 3 1 اکتوبر 2 0 0 0ء) دست بیعت سے مشرف ہوئے۔ اسی موقعہ پرمیاں ظہور احمد ولد پہلوان ہراج نے عرض کی حضور میر الیک سوال ہے اگر اس کا جواب آپ نے مجھے مجھا دیا تو میں بھی مرید ہوجا وک گا۔ حضور نے فرمایا۔ تم مرید ہویا نہ ہوجو پوچھا الیہ تعراور سلطان العارفین سلطان با ہوگی رباعی کا ایک مصرح وضاحت کے لیے پوچھا حضور نے الی عارفان تشریح فرمائی کہ وہ بھی ایسی علامہ اقبال کا ایک شعراور سلطان العارفین سلطان با ہوگی رباعی کا ایک مصرح وضاحت کے لیے پوچھا حضور نے الیں عارفان تشریح فرمائی کہ وہ بھی ایسی بھائی حاجم اور ہیں حضور کے مرید ہوگئے۔

بعدازاں تقریبا ایک بے آپ جامع مجدحویل میں تشریف فرما ہوئے اور جمعہ پرخطاب فرمایا۔لوگوں کا شوق و ذوق دیکھتے ہوئے اُس روز کا وعظ' عطیہ علم لدنی" کا اظہار تھا۔ آپ نے فرمایا''اےلوگو! ذرا خاموثی سے بیٹھ کرمیری طرف توجدو، تمام خیالات کو تھلا کرمیری بات کی طرف غور کرو۔ آج میں تہمیں وہ بات سناؤں گا جوتم نے نہ بھی من ہوگی، نہ کسی نے سُنائی ہوگی۔ ختی کہ قیامت تک سے بات تہمیں کوئی نہ سُنائے گا۔" پھر آپ نے صرف لفظ " قُل" کی تشریح بیان فرمائی جس کی مثال آج تک نہیں ملتی اور سارا خطاب لفظ "قُل" پ

، گوراوقات کپڑے کی خرید وفروخت سے کرتا ہوں۔ اپنے بچوں کو لے کرحاضر ہوا ہوں ان کے لیے دُعائے خیر فرما کیس حضور نے میاں ریاض حشمت کے تمر پردست مبارک رکھااور فرمایا''اللہ یار! بیہ بچے بڑے بخت والے ہو گئے ان کے پیچھے تلوق دوڑ ہے گی اور یہ آئے آئے چلیں سے''حضور کی دُعاسے میاں صاحب اپنی زندگی میں کئی مرتبہ ایم، پی، اے بننے کے علاوہ وزیر اعلی پنجاب کے مشیر بھی رہے وہ اکثر اپنے احباب سے حضور کی دُعا اور سر

بروست مبارک پھیرنے کا واقعہ بیان کرکے بہت مسرور ہوتے۔

اسمرجہ حضور نے مدوی میں دو رات قیام فرمایا ایک شب حویلی لی میں رہادردسری خواجہ فور محک ہاں بسر فرمائی راقم الحروف نے مدوی والے معتبر اور بزرگ دُرویشوں سے بی سُنا کہ ہم حضور کے وصال سے ایک یا ڈیڑھ سال پہلے مرید ہوئے ۔ حضورا پی حیات مباد کہ ہیں '' مدوی'' نین مرتبہ تشریف لائے ۔ پہلی مرتبہ مناظرہ کے وقت پھر یہیں سے آپ شور کوٹ موضع ماہلا تشریف لے گئے اور ایک ہفتہ بعد واپسی پر حاتی محمد کیے وقت پھر یہیں سے آپ شور کوٹ موضع ماہلا تشریف لے گئے اور ایک ہفتہ بعد واپسی پر حاتی محمد کیر (م: 14 جولائی 1997ء) کے ہاں ایک رات مظہرے وہیں پر میاں حق نواز ولد سلطان محمود لنگاہ (م: 13 جون 2008ء) مرید ہوئے۔ اگلی رات مضور نے محمد نواز ولد صالحوں کوڑا کے ہاں جاہ سیدانوالی قیام فرمایا اور واپس تشریف لے گئے۔ پھر آئندہ سال حضور نے محمد نواز ولد صالحوں کوڑا کے ہاں جاہ سیدانوالی قیام فرمایا اور واپس تشریف لے گئے۔ پھر آئندہ سال حضور آگے اس مرتبہ بچھ دیر کے لیے آپ میاں ظہورا حمد ہرائ (م: کیم نومبر 2005ء) کے ہاں بھی تشریف لے گئے۔

میال مغل ہراج بتایا کرتے۔ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ فرماتے''آیا، جایا کرو' بطورِ مثال فرماتے''اپی درائی تیز کروا جایا کرو' کینی دلوں کوصاف کروایا کرو۔ پیرِ کامل کی حاضری سے دلوں کامکیل اور فرنگ آتر جاتا ہے''

خدمت ِ مرشد میں رہ چوں برگ گل ہمراہ قند فیضِ صحبت کب ملے جب تک نہ ملیئے ٹوٹ بٹوٹ

حضرت مدوکا نوال سے ملا قات ۔ درویش میاں محمہ بخش جنوعہ بیان کرتے ہیں حضرت خواجہ آخری بارجب مدوکی تشریف لائے تو ظیفہ حاتی محمہ بیرک دعوت سے واپسی پر میں حضور کوسائیکل پر بھا کر دیاوے اسٹیشن مدوکی روانہ ہوا۔ جب ہم حضرت مدوکا نوال کے روضہ کے سامنے سے گورے تو حضور نے فر مایا تھیر جا دَ۔ جھے اُتر نے دو۔ میں نے سائیکل روک دیا حضور اُتر کر پیدل چلنے گئے۔ میں جران ہوا اور عرض کی حضور پیدل کوں چل رہے ہیں۔ میں نے کوئی فلطی کی ہے فر مایا نہیں۔ بات یہ ہے کہ مدوکا نوال رحمۃ الله علیہ میرے بیدل کوں چل رہے ہیں۔ میں نے کوئی فلطی کی ہے فر مایا نہیں۔ بات یہ ہے کہ مدوکا نوال رحمۃ الله علیہ میرے استقبال کے لیے دوضہ سے باہر آ کھڑے ہیں اُن کے احتر ام کی وجہ سے میں بھی سائیکل سے اُتر آیا ہوں۔ جو نمی میں نے روضہ مبارک کی طرف دیکھا تو جھے بھی حضرت مدوکا نوال کی زیارت نصیب ہوگئی۔ وہ ہاتھ با ندھ کراپنے میں نے مضام مدوکی ریاوے اشیشن رہتا ہے۔ بس چند کھوں بعدوہ بھی غائب ہو گئے اور حضور دوبارہ سائیکل پر سوار ہوئے اور ہم مدوکی ریلوے اشیشن رہتا ہے۔ بس چند کھوں بعدوہ بھی غائب ہو گئے اور حضور دوبارہ سائیکل پر سوار ہوئے اور ہم مدوکی ریلوے اشیشن بہتو گئے واپسی پر بیدا تقدیش نے سب بیر بھائیوں کو بتایا اور دہ بھی بڑے حظوظ ہوئے۔

تغین جنول کا مرید موناز۔ اللّہ تارک و تعلیٰ کا ارشاد پاک ہے وَ مَسا حَلَفُتُ الْحِنْ وَ الْانْسَ إِلَّا لِيَسَ بِيْلَ جِنول کا مرید موناز۔ اللّہ تارک و تعلیٰ کا ارشاد پاک ہے وَ مَسا حَلَفُتُ الْحِنْ وَ الْانْسَ إِلَا لَا مِن مِيلَ كُورُ مِن اللّهِ مِيلَ كُورُ مِن اللّهِ مِيلَ مِيلَ كُورُ مُورُ وَ اللّهُ مِي اللّهُ وَ اللّهُ مِي بِارگاهِ اقد م مِيل حصول فيض كے ليے جنات كی حاضرى كا ذکر كر من سے ملتا ہے ۔ اوليا ء اللّه كے احوال مِيل بھى كئى جنات كا تذكره موجود ہے۔ حضرت خواجہ كی خدمت مِيل بھى جنات كی حاضرى سے متعلق بعض واقعات میں نے سُنے ہیں۔ ۔ ۔ منتعلق بعض واقعات میں نے سُنے ہیں۔

حضرت خواجہ کے گھر کے عقب میں ایک مکان تھا جے بھینس والا کمرہ کہتے تھے ایک مرتبہ آپ نے خووفر مایا
جنات بچھ سے وہاں رہائش کے لیے جگہ ما تکتے ہیں۔ میں نے کہا میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں وہاں پیشاب
وغیرہ کریں گے میری پھوپھی صاحب نے بتایا کی مرتبہ ہم پچپن میں دن وہاڑے آئیس و یکھا کرتے دربارشریف کے
سامنے بچوں کی شکل میں کھیل رہے ہوتے پھراچا تک بڑے ہوجاتے ہم اپنی والدہ صاحبہ کو آ کر بتا تنمی آتو وہ فرما تنمی
دریتہ ہارے والد کی اجازت سے رہ رہے ہیں 'میال شخ احمہ پٹھان کہتا ہے جن ہیں جو بڑے ہوتے جارہے ہیں
کہی سفیدریش بھی ساہ ریش لحمہ بلحہ رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ سائیس (حضرت قبلہ عالم منگانویؓ) فرمایا کرتے
میں بھی اُنہیں و بھتا ہوں۔

بابا خادم حسین وُرولیش (م:9جون 2000ء) ہے میں نے سُنا کہ حضرت خواجہ کے تین جن مرید

133

حافظ الكرم

الوے تھے وہ پہلے آپ کی اجازت سے دربار شریف پر ہی رہتے تھے پھر حضور قبلہ عالم منگا نوی کے تھم پروہ یہاں اللہ علی میں اجازت سے دربار شریف پر ہی رہتے تھے پھر حضور قبلہ عالم بلوآنہ شریف رہے وہ ہر جعرات کو سلام کرنے کے لیے ماضر ہوتے تھے۔

حضرت خواجه كاابك معمول

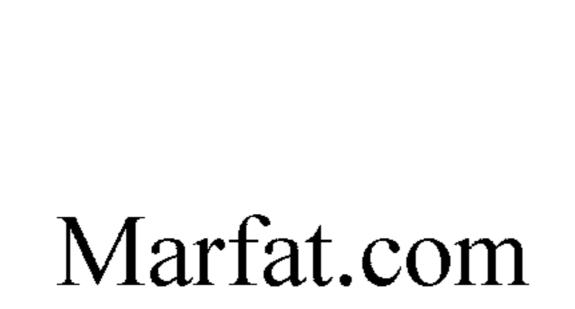



Marfat.com

#### معمولات روزوشب

حضرت خواجہ نے اپنی زندگی کوذکر وفکرا ورتبلیخ وین کے لئے وقف کر رکھا تھا۔ آپ کامعمول شریف تھا ہمیشہ فجر کی سنت اپنے جمرہ مبارک میں پڑھے بہت کم مرتبہ مجد میں آکر پڑھیں۔ ہماعت خود کرواتے سے لیکن ہمی کی قابل امامت وُرویش کو بھی امام بنا لیعتے نماز بہت آ ہستہ نہ پڑھاتے سے بلکہ رسول خدا اللہ کے کسنت ومطہرہ پڑھل کرتے ہوئے جھوٹی سورتیں پڑھ کر جلدی فتم کرتے صرف نماز فجر میں طویل سورتیں تلاوت فرماتے سے اکثر ارشاد ہوتا نماز آ ہت پڑھی جائے تو غیر خیال (وسوسے) زیادہ آتے ہیں لہذا فرائض کوجلدی اداکر تا چاہئے۔ فرض نمازی اداکی اداکی تا وائی کے بعد دس مرتبہ درور شریف (اللہ مَم صَلِّ عَلی مُحَدَّم بوجا تیں قرور ورزور سے سالو قوسلام ورسے اس کر مرتبہ کلمیشریف بامعن با جلی تمام اہل جماعت کی کر بلند آواز سے پڑھا جا ایک جدد کو مرسب لی کردرود شریف پڑھتے ۔ مخطیاں فتم ہوجا تیں تو زور ورزور سے سالو قوسلام پڑھا جا تا بھر حضور دعا ما نگتے۔ اورا سکے بعد بھی ایک مرتبہ کلمیشریف بلند آواز سے پڑھا جا تا۔

بعدازاں آپ کم از کم ایک گھنٹ ور ب قر آن دیے جس میں ایک پاؤ (سپارہ کا چوتھا حصہ) طالبان تن کو تشریح کے ساتھ بیان فرماتے ۔ ایک ایک آیت کئی منی ومطالب بیان کرنا اور مثالوں کے ساتھ مجھانا جے دعلم لدنی "کہتے ہیں۔ ور ب قر آن کے بعداشراق کا ٹائم ہوجاتا۔ پھر وہیں دو، دو کرکے چھ رکعت اشراق کر چھے ۔ تمام نوافل میں دُرویشوں کو تین ، تین مرتبہ قل شریف پڑھنے کا ارشاد ہوتا۔ پھر مجد سے اپنے جمرہ میں بڑھنے ۔ تمام نوافل میں دُرویشوں کو تین ، تین مرتبہ قل شریف پڑھنے کا ارشاد ہوتا۔ پھر مبد التے پھر ہلکا سانا شتہ تشریف لاتے اور عبیل دو، دو کر کے چھ رکعت نوافل چا شت ادا فرماتے۔ پھر عام مجلس شروع ہوجاتی اور آنے جانے والوں سے میل ملا قامے جاری رہتی کئی فرد کو ملا قات و زیارت میں دشواری پیش نہ آتی۔ قال اللہ وقال الرسول شائے ، اتوال وافعال صالحین واسلاف کا درس آپ کامشن تھا۔ قبل دو پہرایک گھنٹہ کے لئے دات بارہ بج ارسول شائے ۔ اند ، اللہ کرنے والا ، دن کو ضرور کچھ دیر آ رام کرتا ہے ارشاد ہوتا" دورویش کے لیے دات بارہ بج کے بعد جاگنا ثواب ہے اوردن بارہ بج سے پہلے سونا ثواب ہے "ویسے بھی دو پہرکوسونا عبادت سے کیونکہ فرمان ورسول اللہ علی تھیں تھا۔ گا ورک آٹے کے دورویش کے لیے دات بارہ بج سے کونکہ فرمان تا ہے ارشاد ہوتا" دورویش کے دوروں تا ہوں اس کے بعد جاگنا ثواب ہے اوردن بارہ بج سے پہلے سونا ثواب ہے "ویسے بھی دو پہرکوسونا عبادت سے کیونکہ فرمان دوروں اللہ علی تھا۔ تا میں تھولہ پھی دو پہرکوسونا عبادت سے کیونکہ فرمان سے دوروں اللہ علی تھا۔

اذان ظهر سے قبل بیدار ہوتے تازہ وضوفر ماتے اور مسجد میں تشریف لے جاکر نماز ظهرادافر ماتے پھرکوئی نہ
کوئی کتاب شروع ہوجاتی ۔ حمدِ باری تعالی ، نعت خوانی ، غزلیات ، اشعار بزرگانِ دین سُنتے سُناتے مرآ ۃ العارفین
(حضرت امام حسین ) مثنوی مولانا روم ، گلتاں ، بوستاں (شیخ سعدی ) زلیخا مولانا جامی ، اور پنجائی کتب میں
سے۔ابیات علی حیدر ، بینج عمیم ہوئا، ہیروارث شاہ ، احسن القصص (مولوی غلام رسول ) سیف الملوک ، (میاں

اللي حافظ الكرم اللي

محر بخش ) اور مكتوبات عشق (حضرت شيريز داني سيدشير محم كيلاني فتح يوري ) پر آپ كوبهت عبور حاصل تفا-اور بميشه ان كتب كے معانی بتشريح وتغيير بتوحيد اور عشق عقيقي ميں اسطرح بيان فرماتے كه حاضرين مجلس پر رفت طارى ہو جاتی۔اس دوران درویشوں سے حال جال بھی دریافت کرتے رہتے۔ نمازعمر قدرے دریے ادا کرتے۔ پھر کھانا بینا بند ،کوئی دنیاوی بات کرنا بند آپ کے فرزیدِ اکبر حضور قبلہ عالم منکانوی کتاب و فیض سجانی فتح الرباني" (مواعظ حسنه سيدناغوث الاعظم ") سائف ركه كريز هي اور حضرت خواجدا يك ايك پيراكي ساته ساته تشريح وتغییر بیان کرتے جاتے بیددرس مغرب کی نماز تک جاری رہتا اس دوران حاضرین و ناظرین میں سے کوئی مجلس ے اٹھر باہر نہ جاسکتا ہے کتاب اُردو میں مترجم ہے شریعت، طریقت ،حقیقت کا خزانہ ہے تمام خاص خاص احباب کواس کماب کےمطالعہ رکھنے کی تاکید فرماتے ، یہ کماب اور قرآن مجید ، لوٹا ، جائے نماز سفر وحضر میں ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ ' قیض سجانی''کادرس سلسلہ قادر بیے کتمام مشارکنے کی سنت رہی ہے۔حضرت خواجہ جب اپنے منفردانداز بين ارشادات غوثيه كي تشريح فرماتے تو حاضرين مجلس پرايك سكوت كاعالم اور روحانيت طاري رہتي یوں معلوم ہوتا سرکار بغداد ہرایک ورولیش کے ول کی بات اُسے بیان فرمارے ہیں اور ہروُرولیش اِن ارشادات کی روشن میں اپنی اصلاح کرلیتا۔ میر حضرات قادر میر کامخصوص درس مغرب کی اذان تک جاری رہتا۔ اس کیفیت میں نماز مغرب ادا کرتے پھر وہیں دوءو دکر کے چھر کعت نوافل اوابین ادا فرماتے اور عشاء تک وظائف میں مشغول ربيتي عشاء كى نماز مين دېزشريف اوربلوآنه شريف تنتي موتى تقى -جوآ دى نماز سے ره جاتا أے نگرنېيس ملتا تھا۔ نماز عشاء پڑھ کرجائے کنگر کھائے ،آرام کرے ، پھراُست آزادی ہے۔حضرت خواجہ رات کو کھانا بہت کم كهات يتع كياموا ووجار لقي كهالي يااك كلاس دوده في ليتراس دوران صرف خاص خاص احباب ملاقات و زیارت کے لیے حاضر ہوسکتے تھے۔آپ کابستر بچھار بتالیکن رات گزرجاتی آپ اُس پردراز نہ ہوتے اکثر موسم سرما کی طویل اورسروترین را تول میں بھی اسپنے یا وی کوشنڈے یانی سے بھرے ہوئے برتن میں رکھ کر ایک پیشل عرس بنوائی ہوئی تھی جس پر بیٹے کرساری رات محبوب حقیقی کی یا دومعرفت میں گردار دیتے حضور قبلہ عالم منگانو گ فرمایا کرتے میری عربہت تھوڑی تھی کہ قبلہ والدصاحب مجھے رات کو بیدار کروا کرائے پاس بکا لیتے اور فرماتے "بیٹا! بیدئیا وجہان سونے کے لیے ہیں ہے۔ یہاں ہم اپنے یارکومنا کیں، اسکی معرفت حاصل کریں، اس سے بیار كريں اور اسكی يادوں كے تصور اور ديدار سے اپنے قلب كومنور كريں ۔ جب اس دنيا سے رخصت ہونے كا وفت آئے گاتو چونکہ تھے ہوئے ہو تھے ،قبر میں آرام کریں سے ۔وہاں آرام کریں سے یہال نہیں 'زیادہ ترقرین احباب بمی آپ کے ساتھ ساری ساری رات جامنے گزار دینے لیکن عام دُرویشوں کوسونے کی اجازت ہوتی المخي داكثردات كوبيبيت يدهاكرت

# جاگنا ہے تو جاگ کے افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے

رات بھی مسلی پرگزرتی تو بھی کری پر شنڈے پانی کابرتن جس میں پاؤل ڈال کر بیٹھتے وہ حرارت جسم کی وجہ سے شنڈاندر ہتاتو مزید پانی ڈلواتے ۔ رات کو در دوسوز اور عشق حقیق میں آئیں بھرتے ۔ آپ کی ہررگ و جان میں ' نہو ہُو'' کا ذکر اسطرح سایا ہواتھا کہ اعضاء کی ہر حرکت بلکہ جسم میں چلنے والے خون کا ہر قطرہ یا دِالٰہی میں شرپا رہتا ۔ اکثر اس دوران حضور قبلہ عالم منگا توگ سے ہزرگان دین کا ذوق وشوق سے معمور عارفانہ کلام سنتے رہتے ۔ حضور قبلہ عالم کی آواز ہزی شیریں اور پُرسوزتھی ۔ جب آپ اپنی مخصوص کے میں طرز کے ساتھ پڑھتے تو حضرت خواجہ بہت مسر ور ہوتے ۔ حضور قبلہ عالم فر مایا کرتے اُن دنوں چھلی رات کوسڑک سے اُونٹ سامان سے لدے شہر جانے کے لیے کور آئے سے میں گھنٹیاں با ندھی ہوتی تھیں جنگی آواز دُوردُ وردُ ورتک سُنا کُی و یہ ہوتی تھیں جنگی آواز دُوردُ وردَ کس سُنگیاں با ندھی ہوتی تھیں جنگی آواز دُوردُ وردَ کس سُنگیاں میں جب اُنے گئے جن اُن گھنٹیوں میں بھی جب اُنے گڑر نے کا وقت ہوتا تو مجھے ہڑ ھناروک دیتے آپ کی طبیعت بڑی رقی آئی اُن گھنٹیوں میں بھی آئی جب اُنگیز رنے کا وقت ہوتا تو مجھے ہڑ ھناروک دیتے آپ کی طبیعت بڑی رقی تھی اُن گھنٹیوں میں بھی آئی گھنٹیوں میں بھی آئی دیتا اور آپ پر وجد طاری ہوجا تا۔

ہر کسانے کہ ایزد پرتی کنند ' بر آواز دولاب مستی کنند (وہلوگ جوخداپرسی کرتے ہیں وہ دولاب (کنوئیں کے ڈول) کی آواز پرمست ہوجاتے ہیں)

تھیم خود مصلی پرسنایا کرتے جو بھی ایک باراس عاشق ربانی کے پیچھے تراوت پڑھتا پھراُ ہے کسی اور کے پیچھے وہ لطف تہ تاہیں ہمیشہ قرآن مجید تفہر کراورا بی خاص نے میں پڑھا کرتے تو کئی اصحاب حال پر دورانِ نماز ہی وجد طاری ہوجا تا۔ آپ روزانہ تراوت میں سوایا راقرآن پڑھتے اور ہمیشہ مقتدیوں کی رعایت مدِ نظر رکھتے تھے۔ حلمہ ممارک

كالزهر في طرف و البدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم

(خدوخال میں گلاب کے پھول کی مانند ،اعزاز و بلندی میں جاند کی طرح ،سخاوت میں سمندر کی مانند اور ہمت وحوصلے میں زمانے کی مثال )

حضرت خواجه كاظامره باطن سنت نبوى الليلة كايك ايك رنگ ميں رنگاموا تفاية كي صورت وسيرت کی ہرادا میں محبوب دوجہال میں بیانی کھمل پیروی نظر آتی تھی آپ جوانی میں نہایت حسین اور پُر کشش نوجوان تنے۔ حضور قبلہ عالم منگانوی فرمایا کرتے " آپ کے چیرہ انور کارنگ اتناسفیداور چیک دارتھا کہ رلیش مبارک کے عکس کی جھلک رخساروں پر پڑتی تھی" پیٹانی روش اور بلند ، ناک چیکتی ہوئی تلوار کی مانند اونیا اور چہرے پر نہایت موزول، ابروباریک اورمعمولی خدار، لب مبارک پھول کی کلی کی مانندزم اور باریک، آنکھیں زیادہ بڑی تو نہیں کیکن بہت پرکشش اور ان میں خاص چیک تھی ، دبمن ورمیاند ، دندان چھوٹے چھوٹے ، ایک دوسرے سے ملے ہوئے جب مجمی مسکراتے تو دانتوں کی چیک کرنیں بھیرتی تھی۔رلیش مبارک نہتو زیادہ تھنی تھی اور نہ ہی بہلی بمقد ار قبضدریش مبارک کواتے بعن لب مبارک کے بنیے جار انگلیاں رکھ کر نیچے سے کوا دیتے ۔ گیسو کا نوں کی لوکو چومتے تھے۔ تکھی کرنے کے بعد ہمیشہ درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے۔ قد لمبا اور سینہ کشادہ تھا۔ کثر ت مجاہدات کے باعث جسم برگوشت بہت کم تھا۔ مرمضبوط جسامت کے باعث کمزوراور نڈھال دکھائی نہ دیتے تھے۔ جس طرف بھی دیکھنا ہوتا کمل چېره مبارک اور گردن گھما کردیکھتے۔ترچھی نگاہ ہے بھی نہیں دیکھتے ہتھے۔عشق ومستی کے باعث نگاہوں میں بری تا شرتھی۔جس پر توجہ (نگاونیض) فرماتے اسے اینے رنگ میں رنگ لیتے اور اس کی وين ودنياسنورجاتى ـ يا دَل زم ونازك ، يتلے اور لمبے تھے جب آپ چلتے تو يوں معلوم ہوتا جيسے چڑھائی (بلندی) سے یے اُتررہ بیں۔آپ باقی لوگوں کی نسبت تیز چلتے۔ بنی کہ دورانِ سفر خدام آپ کے ساتھ دوڑا کرتے۔ ۔ انتظرت خواجہ تصویر بیس معنچواتے تھے۔ وُرویشوں کے بار ہااصرار کے باوجود آپ اس طرف راغب نہ ہوسے بلکہ ا المرايا كرية " ظاہرى تصوير كاكوكى فائدہ جيس اصل تصوير تودل ميں اتار نى ہے البذاكيا ہى اچھاہے كەصورت ياركو 

جب تصور کی ساجت نہیں زلف کے بابند کو زنجیر کی حاجت نہیں

ظیفہ قاضی میاں غلام رسول صاحب اور میاں غلام قادر گراتی نے تصویراً تار نے کے لیے بار ہااصرار کیا

لیکن آپ نہ مانے اکثر فرمادیے ''میری طرف ہے کرم حیین (حضور قبلہ عالم منگانوگ) کی تصویراً تارلو'' قاضی
میاں غلام رسول صاحب کوآپ کی تصویر کا اس قدر شوق تھا کہ اس زمانہ میں اپنا ذاتی کیمرہ فرید کردر بار شریف پر
میاں غلام رسول صاحب کوآپ کی تصویر کا اس قدر شوق تھا کہ اس زمانہ میں اپنا ذاتی کیمرہ فراپڑا فراب ہو
گیا آپ نے تصویر شی پند نہ فرمائی ۔ البتہ حضرت خواجہ کے وصال پرایک تصویراً تاری گئی جواب تک ایک تیمرک
ورث نی کے طور پرموجود ہے اور راقم الحروف کے مملوکہ تیم کات میں منگانی شریف محفوظ ہے ۔ پچھ عرصہ پہلے بچھے
میا نوالی سے فلیفہ ملک محمد خان کے گھر سے ایک گروپ فوٹو دستیاب ہوا ہے جس میں حضرت واقد س د بڑوی کے
میا نوالی سے فلیفہ ملک محمد خان کے گھر سے ایک گروپ فوٹو دستیاب ہوا ہے جس میں حضرت واقد س د بڑوی کے
ماتھ کا نی سارے درویش بھی موجود ہیں چھا پر نور حسین صاحب نے وہ فوٹو دیکھی تو تقد بی کی کہ اس میں
حضرت اقد س د ہڑوی آ کے دائیں جانب حضرت خواجہ اور بائیں جانب حضرت قبلہ عالم موجود ہیں یہ ایک
باسپورٹ سائز سے بچھ بڑی مرض کی تصویر ہے تھیا آپ کے بیرومرشد کی موجود گی میں آتاری گئی۔ اس لیے
باسپورٹ سائز سے بچھ بڑی مرض کی تصویر ہے تھیا آپ کے بیرومرشد کی موجود گی میں آتاری گئی۔ اس لیے
مرک ورن جوکائی شریف میں موجود ہے۔

اندازيكلام

حضرت خواجہ کی آ واز مبارک پُر وقار ، شیر بیں اور پُر سوزتھی۔ آپ وعظ وتقریر میں روایتی انداز کے برعس اپنے اندر جذب وستی اور رمو نِ عشق کا ایسامنفر وانداز رکھتے جسکی نظیر و ور و ور تک نہیں ملتی تھی۔ جب وعظ فرماتے تو کسی کواپنے تن ، من ، دھن کی خبر نہ رہتی محفل میں تھہر کھ اور پست آ واز میں کلام کرتے مگر وعظ وتقریر میں پُر جوش اور بلند آ واز میں کرتے ۔ عام گفتگو فرماتے تو جھنگ کی زبان (لب وابجہ) میں بولتے لیکن وعظ میں پُر جوش انداز میں اپنی مادری میا نوالی کی سرائیکی و پوٹھو ہاری زبان بولتے ۔ انداز تکلم ایسامنفر دتھا کہ آغاز میں ہی لوگوں پر سحرطاری کر ویتے ۔ بھی بھی سر محفل بیباک الفاظ میں ولیرانہ گفتگو بھی فرمالیا کرتے ۔ جیسے عرفاء کے قطبے ات معروف ہیں۔

بلائے جاں ہے غالب اس کی ہر بات عبارت کیا ، اشارت کیا، ادا کیا

آپی زبان میں ایسی تا میرتھی کہ سنگدل انسان بھی چند جُملے من کرموم ہوجا تا۔'' توحید'' آپ کا پہندیدہ موضوع تھا آپ کےمواعظ میں سرکارِ بغداد کےخطبات حسنہ کا تکس نظر آتاد میکرموضوعات میں سے'' وحدۃ الوجود،

انسان کائل اور معرفت تن 'ریمی آپ کے مواعظ لا جواب ہوتے ہر وعظ پہلے سے زیاد مرکہ جوش اور کہ اثر ہوتا۔
حاتی غلام محمد قادری سکنہ B. 46/E (عارف والا) نے اپنی مطبوعہ یاداشتوں میں آپ کی مواعظ کا ذکر کہیا ہے' ایک ما قابل فراموش حاضری'' کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔'' ایک مرتبدہ ہر شریف حاضر خدمت ہوا۔ چہور نے رمجلس پر پاتھی حضرت خواجہ حافظ کی جور تھ تا اللہ علیہ کے کہ ہوا'' حافظ تی ! فر اللہ لمه نود السّمون و الارض پر بیان ہوجائے'' حضرت حافظ صاحب نے حسب الحکم خطاب فرمایا آپ نہ کورہ آیت کی کئی مطالب بیان فرماتے رہے جب بات پکر اسرار محسن گھر میں پہنچ گئی تو ہمیں مخاطب کر کے فرمایا میرے ہیر مطالب بیان فرماتے رہے جب بات پکر اسرار محسن گھر میں پہنچ گئی تو ہمیں مخاطب کر کے فرمایا میرے ہیر بھا تو اکر کہا تھا درکوئی یو نہی اقرار کر بھا تھا درکوئی یو نہی افراد کر بھا تھا درکوئی یو نہی اقرار کر بھا تھا۔ حضور و ہر وی سرکار " محتفی با نہ صحورت حافظ صاحب کے گئی شکفتہ چرے کود کھ دہے سے اور حضرت حافظ صاحب بھی تھیں اندر کر کھال اُس در برکی ''موتی نکال حافظ صاحب بھی میں اندر کر کھال اُس در برکی ''موتی نکال کو بھیش کرد ہے تھے۔ اب تو ایس مبارک مجلوں کو تکھیں ترسی ہیں۔

ہزاروں سے سُنے وہ لفظ کیکن لفظ تنصے خالی تہراری بات کی شوخی تہراری ہی زُبال تک ہے

سند بلیا نوالی شریف کامشہور ومعروف خطاب: ۔ حضرت خواجہ نے عالبًا 1949ء میں حضرت قطب عالم سید قطب علی شاہ بخاری پر محلوق کے سالانہ عرس مبارک پر ایک خطاب فر مایا تھا۔ جس ک کی حضرت قطب عالم سید قطب علی شاہ بخاری پر محلوق کے سالانہ عرس مبارک پر ایک خطاب فر مایا تھا۔ جس ک کی سور محمدی میں دھوم مجی رہی۔ میں نے اس خطاب کا تذکرہ اپ پر بھا کیوں کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں سے سنا ہے جواس وقت حاضر تھے۔ کانی عرصہ پہلے راقم الحروف ایک مرتبددر بار قطبیہ سند بلیا نوالی شریف حاضر تھا وہاں ایک حافظ صاحب جنگی عمر اسوقت کم ویش ساٹھ ، ستر برس ہوگی ایک دُرویش سے میرے متعلق بو چھا جب انہیں میرے بارے میں علم ہوا تو بطور خاص ملا قات کے لیے آئے اور بتایا ''میں نے جناب کے دادا ہزرگوار (حضرت خواجہ) کی ذیارت یہیں در بار شریف پر کی تھی ۔ ایک مرتبہ عرس کے موقع پر آپ نے خطاب فر مایا تھا۔ (حضرت خواجہ) کی ذیارت یہیں در بار شریف پر کی تھی ۔ ایک مرتبہ عرس کے موقع پر آپ نے خطاب فر مایا تھا۔ میں اُسوفت لڑکا تھا۔ جھے آپ کی با تیں تو بی بی تو بی اُس کو وجد ہوا تھا۔ ایسار مگ میں نے زندگی میں پھر بھی نہیں دیکھا آئ میں بھر بھی نہیں اور محرف کیا تھی تھی تو ایک کیفیت طاری ہوجاتی ۔ ایسار مگ میں نے زندگی میں پھر بھی نہیں وہ کی اتن وہ کھا تیں اور کیفیت طاری ہوجاتی ۔ ایسار مگ میں نے زندگی میں پھر بھی نہیں وہ کھا تی وہ کھی جب وہ کھات یاد آئے ہیں تو ایک کیفیت طاری ہوجاتی ۔ "

حضور قبلہ عالم منگانویؒ نے ایک روز دوران مجلس فر مایا تھا'' سندیلیا نوالی شریف عرس پر ایک مرتبہ قبلہ والد صاحب نے خطاب فر مایا جو بہت مشہور ہوا۔ میں بھی اُس موقع پر آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ نے تو حید پر کلام فر ماتے ہوئے جب بیشعر پڑھا تو میں نے دیکھا حضرت اقدس و ہڑویؒ کی آنکھوں سے آنسواڑیوں کی طرح بہدر ہے

حافظ الكرم

يتھے' وہشعر پہتھا۔

جیست توحیر آنکه از غیر خدا فرد آئی در خلا و در ملا

(توحيد كياب، كه خداك غيرياش يك ياتو خلوت اورجلوت مين تنهار ب، دُوررب-)

بجین کی وجہ سے اس خطاب کی مزید تفصیل میں آپ سے دریافت نہ کرسکا حضور قبلہ عالم کے بعد از وصال مجھے جس نے بھی اُس معروف خطاب کے متعلق بتایا بہت تعریف کی کیکن آپ نے وہاں کیا فرمایا اسکی ممل تفصیل نہل سکی مصرف اس قدرمعلوم ہوا۔سندیلیانوالی شریف کاعرس اُن دنوں پنجاب کی سطح پر چند بڑے اجتماعات میں ہے ایک ہوتا تھا۔ ہر وفت لوگوں کی بھیڑگی رہتی ۔ قادر بیسلاسل کے مشارکنے کے علاوہ ملک کے بڑے بڑے علماء یہاں خطاب فرماتے حضرت اقدس دہڑوئی کے ایماء پرحضرت خواجہ کوخطاب کے لیے وقت دیا سي بعض اصحاب رائے اور خلفاء نے دبلفظوں سے يہاں تك كهدديا كد مبيرسردارشاه صاحب لوكوں كوآج كيا دکھانا جاہتے ہیں؟" کین جیسے ہی حمدو ثناء کے بعد حضرت خواجہ نے توحید کے موضوع پر تمہید باندھی تو حاضرین کی توجه كامركز بن مجيئة جول جول سلسله ويكلم بروه تا حميا آب كى زبان پر اسرار وحقائق كادريا بهتا چلا كيا-آب نے بعض آیات مبارکہ سے ایسے نکات اور توجیہ و براتھین پیش فرمائے کہ سامعین پر رفت طاری ہوگئی۔ بڑے بڑے علماء دنگ رہ مسے دُرویشوں کے حق ہُو کے نعروں کا شور بریا ہو گیا۔بہت پیر بھائیوں کو حال پڑا۔عارف ربانی حضرت بیرغلام محمر جلوآ نوی محفل میں تشریف رکھتے تھے آپ کی اس قدر بیباک گفتگوسُن کروہ بہت مسرور ہوئے اور حضرت اقدس دہڑویؓ ہے کہا''سائیں! بیشہباز کہاں ہے پکڑا ہے'' آپ نے دربارِ قطبیہ کی طرف اشارہ كرتے ہوئے فرمایا" انہوں نے پکڑا ہے اور انبی كا بھیجا ہوا ہے" مویا حضرت قطب عالم پیرمحلوی نے جس پہاڑی شہباز کے شکار کے لیے ابدال وفت حضرت فقیر محمد رمضان رحمتہ اللہ علیہ کو بھیجا تھا وہ تکمیل سلوک کے بعد آپ کے ئى مبارك قدموں ميں آپ كے در بارسے كى ہوئى خيرات كوبطور تحديث نعمت بيان كرر ہاتھا۔حضرت خواجہ جذب ومتى كے عالم ميں كيا سے كيا بولتے جلے مئے۔ايسے معلوم ہوتا جيسے مجبوب حقيقى كى ہرصفت ہى أس صفات والے كو دل کی آتھوں سے دیکھ کر بیان کررہے ہیں۔ پھرایک ونت ایسا بھی آیا کہ آپ نے اہلِ محفل سے پوچھا'' بتاؤتم میں سے سے نے رب کودیکھا ہے ، محفل سے حضرت پیرجلوآ نوی نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور وجد کے عالم مين أته كرآب كوسينے من لكاليا اور فرمايا" واه حافظ صاحب واه! ثم جمارے سلسله كے شهباز جو" حاضرين ي کیفیت طاری تھی ۔حضرت خواجہ نے فر مایا اب میں تنہیں بتا تا ہوں کہ رب کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔بس بیرالفاظ ادا کرنے کی دریقی کہ حضرت اقدس دہڑوئ نے ہاتھ کے اشارہ سے آپ کوروک دیا اور آپ خاموش ہو گئے۔

محویا چھنرت اقدیں دہڑوئ کی منشاءمبارک تھی کہالی با تنبی عوام الناس کے لیے نہیں ہیں۔کسی مردِ عارف نے کیا خوب فرمایا ہے۔

آل راز که در سینه نهال است نه وعظ است که دار توال گفت به منبر نتوال گفت حضرت خواجه شخصے اُتر آئے۔ دہر شریف واپسی ہوئی تو ایک روز حضرت اقدس دہر وگ نے تنہائی میں حضرت خواجه کودر بارشریف کی مسجد میں یا دفر مایا اور ارشاد ہوا۔

سندیلیانوالی شریف جہاں سے بیان چھوڑا تھا اب آ گے شروع کرو۔ ایسی گفتگو صرف میری ، تیری ہونی چپاپ نے شیخ کامل کی موجودگی میں جب تو حید کاساز چھیڑا اور محبوب حقیق کی صفات عالیہ کی خوشبو بھھیری تو حضرت اقدس دہڑوگی پر گربیہ طاری ہوگیا اور دونوں ہیروس بدا سقدرروئے کہ رئیش مبارک آنسوؤں سے تر ہوگئ ۔

پردؤ ہستیء مو ہوم ہٹا لو پہلے

پردؤ ہستیء مو ہوم ہٹا لو پہلے

پردؤ ہستیء مو ہوم ہٹا کو دیکھا کرنا

گھر - جہاں چاہے وہاں یار کو دیکھا کرنا

گھر - جہاں چاہے وہاں اقرس

مرکارود جہال تھا کے کا سمت مبارکہ پڑل کرتے ہوئے ہمیشہ نفیدلباس ہی پندفر ماتے جسکی نفاست اور لطافت قابل و بد ہوتی لیضی کی بڑی چا ور با ندھتے ، موسم کے لحاظ سے تھا یا لممل کا شاہپوری تمین اور سفید لممل کی مائع لگی ہوئی وستار با ندھتے سے پڑی زیادہ تر بخاری قسم کے نوکدارگاہ پر بندھی ہوتی یا بھی گلاہ کے بغیر بھی اسطر ح باندھتے کہ معلوم ہوتا جیسے گلاہ پر بندھی ہوئی ہے ، پڑی کا شملہ ایک ہاتھ او نچار کھتے بعض اوقات سبز ، سیاہ اور سفتری رنگ کی دستار ہا ندھے ہوئے ہی لوگوں نے دیکھا ہے کہی بھی ایک عربی دستار بھو تیم کر بطور تبرک رکھ لیتے جو صفرت اقدس و ہڑوی کی عطا کردہ تھی لیکن وہ پہن کر در بار شریف سے بھی باہر نہیں گئے تھی کے اوپر واسکٹ یا جیکٹ بہنے اور گلے میں ایک چوکور دومال شانوں پر لٹکار بتنا بعض اوقات دھوپ میں نکلتے تو یہی رومال واسکٹ یا جیکٹ بہنے اور گلے میں ایک چوکور دومال شانوں پر لٹکار بتنا بعض اوقات دھوپ میں نکلتے تو یہی رومال گڑی کی مواسلے بینے اور چرہ کے ادر گرداوڑھ لیتے ۔ پاؤں میں ہمیشہ میا نوالی کا زَرین گھے استعمال فرماتے ۔

اگرکوئی تبع کا تخدیش کرتا تو مجھرد ذاسے استعال میں لاتے بھرد کودیتے لینی ہرونت ہاتھ میں تبیع رکھنا
آپ کا معمول نمیں تھا۔ اکثر کھوڑے پر سواری فرماتے لیکن بعد ازاں بھی بھی سائیل پر بھی سواری فرمالیا
کرتے۔ ہاتھ مبارک میں چلتے ہوئے عصاء بھی رکھتے محفل میں کھڑے ہوکر خطاب کرتے تو اکثر عصاء مبارک کی ملک کا کر کھڑے موسے مرما میں ایک سیاہ رنگ کا لمباکوٹ پہنا کرتے اور تر پر رُونی والی گرم ٹوپی پہنتے جو معمورا میں ایک سیاہ رنگ کا لمباکوٹ پہنا کرتے اور تر پر رُونی والی گرم ٹوپی پہنتے جو معمورات قدی و ہروی سے موسے مرمائی تھی بھی احباب نے آپ کوسفید کیڑے کی سادہ کول ٹوپی پہنچ بی

دیکھا ہے۔ ہمیشہ صاف تقرااور نفیس لباس پہنتے ہرونت ایسے رہتے جیسے ابھی تیار ہوکر کہیں سفر پر جارہے ہیں۔
حضرت خواجہ کے لباس اور استعال کی اکثر چیزیں مثلاً عمامہ شریف مع محلا ہ، عربی دستار، ملبوسات خاص کرآخری
لباس، واسکٹ، کوٹ، کمبل تنہیج ،عصا، پاپوش اور پلٹک وغیرہ بطوریا دگار'' حجر ہ تیرکات، آستانہ عالیہ منگانی شریف
میں محفوظ ہیں۔ جن کی زیارت سے دُرویشوں اور ہم عصر حضرات کی دوبارہ یادیں تازہ ہوتی رہتی ہیں۔
خور اک

حضرت خواجہ کے کھانے ، پینے ،اٹھنے ، بیٹھنے ، چلنے ، پھرنے اور سونے ، جا گئے میں رسول خدا علیہ کانمونہ ء کامل نظر آتا تھا۔ اگر چہ آپ بہت کم کھاتے لیکن جو پچھ کھاتے اللہ کے محبوب علیہ کے سنت کے مطابق كهاتة بهضور قبله عالم منكانويٌ فرما ياكرتي و من كل دن بلكه مبيني گزرجات محرآب كهانے كے قريب نہ جاتے بعض اوقات لوگوں کو دکھانے کے لیے کھانے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا لیتے اکثر روزہ کی حالت میں رہتے اور فرماتے جبتم کھاتے ہوتو گندگی ہے اپنے پیٹ کوجر لیتے ہو۔ پھرگندی ہوا ئیں چھوڑتے ہواور بول و براز کی شکل میں اسے بد بودار بنا کرخارج کرتے ہولہذا بہتریمی ہےا ہے سینے کواللہ تعالی کے ورسے بھرواور منور کرو "حضرت خواجہ زندگی بحرکم کھانا ،کم سونا ،اور کم بولنا کے اُصول پر کار بندر ہے۔حاضرِ خدمت رہنے والے بیان کرتے ہیں۔ مجمى ايك هفته كھاليتے تو آئنده هفته روز بےر كھتے يہمى دونين روز مسلسل رات كودودھ في ليتے تو فرماتے "اب میرادوده بندکردو کیونکه دوده نیندلاتا ہے اورشب کوغافل کرتاہے 'مجھےمیاں محمدامیر خان دُرولیش نے بتایا ایک مرتبه میری موجودگی میں آپنے نو ماہ کھانانہ کھایاصرف جائے کی ایک پیالی صبح اور ایک شام کونوش فرماتے تھے۔ كوئى وُرويش دعوت كرتا تو بميشه قبول فرماتے غريب ہوتا يا امير بلا تفريق استے گھر ميں تشريف لے جاتے اور جو سیجھ پکایا ہوتا احباب کے ساتھ تناول فرماتے بہمی کسی کھانے پراعتراض نہفر ماتے۔ میں نے اپنی دادی امال اور و میرابل خاندے پوچھا کہ حضرت خواجہ کوکیا کیا چیزیں پندھیں تو انہوں نے بتایا۔ "مردیوں میں دن کومولیاں اور ا تلے بیتے شوق سے کھاتے ،مرغی کا کوشت اور پالک بھی پیند فرماتے۔ پالک کے علاوہ ساگ بھی شوق سے تناول فرماتے اورخوش طبعی میں کہتے" ساگ" سواد" کیونکہ اُس زمانہ میں ساگ غریب دُرویشوں کی خوراک تھی میٹھا میں طوہ پند فر ماتے ہے۔ برس پھوپھی صاحبہ بتاتی ہیں آپ ہمیشہ خٹک روٹی کھاتے جو بغیر تھی کے صرف آگ کے کوئلوں پر پکائی جاتی ہے۔بس جسم کی ضرورت کے پیش نظر پچھ کھالیا کرتے ورندائلی غذاروحانی تھی۔آپ نے ا بين جسم اطهر كوموب حقیق سے عشق میں ایسا جلار كھا تھا كد بقول ملك مهر خان جب كوئى آپ كے سيندمبارك كے قريب بوتانو أي اسطرح معلوم بوتاجيد يهال كوشت بمناجار بإب اوراكل خوشبومسول كرتا-

لنكر شريف

معرت خواجہ کے داند یہ انگر شریف ہیں جو پھوآتا اُسی دو تقتیم کردیا جاتا گل کے لیے بچا کرندر کھا جاتا اللہ کا مشرب فرخیرہ اعدوزی کے مُنافی تھا خی کہ اناح بھی جھ کر کے نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن آپ نوال (میا نوائی) اینے آبائی کھر میں نشریف رکھتے تھے۔ آپ کے والمد بزرگوارنے کہا جارے کھر میں کیڑے بہت ہیں سارادن دانے وجو کتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بابا اجارے گھر تو کیڑ نے نیس ہیں۔ انہوں نے تجب سے بوچھا کیا جھنگ میں تو کیڑے میں ہوتے و جھا کیا جھنگ میں تو کیڑے میں مرف ہمارے کھر میں نہیں ہیں۔ انہوں نے جھنگ میں کو کے جی انہوں نے جہا کہ انہوں کے جہا کہا میں میں ہوتے و فرمایا جھنگ میں تو کیڑے میں کمارے دونے ایک کہا کا مراب کے دالد ماجد دونے لگے کہا کا مطلب مجھی تو کہنے کے دب اناج بی نہیں ہوتا تو کیڑوں کا کیا کا مراب کے والد ماجد دونے لگے کہا کا مطلب ہے میرے بوتے بھو کے دیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں اباری ہم بچا کرنیس رکھتے جھنا آتا ہے پادیے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں اباری ہم بچا کرنیس دکھتے جھنا آتا ہے پادیے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں اباری ہم بچا کرنیس دکھتے جھنا آتا ہے پادیے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں اباری ہم بچا کرنیس دکھتے جھنا آتا ہے پادیے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں اباری ہم بچا کرنیس دکھتے جھنا آتا ہے پادیے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں اباری ہم بچا کرنیس دکھتے جھنا آتا ہے پادیے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں اباری ہم بچا کرنیس دکھتے جھنا آتا ہے پادیے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں اباری ہم بھی کرنیس دکھتے جھنا آتا ہے پادیے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں اباری ہم بچا کرنیس دکھتے جھنا آتا ہے پادیے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں اباری ہی ہے۔

وربارشریف پرراو خدا کے متلاشیوں کا آنا جانالگار جنا تھا۔ غربت کا زمانہ تھا۔ اُن دنوں دو دقت کی روٹی گریس بھی مشکل سے لی تھی نیا نیا پاکستان بنا تھا۔ گندم کی سخت قلت تھی۔ کہا جاتا ہے اس زمانے میں لوگ نھے ہوئے بچے اور باجرہ ، جوار کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ نظرشریف میں بھی اُس قبط کا اثر تھا۔ مائی صاباں (کنگری ایک بزرگ خاومہ) بتایا کرتی اگرون کو دو پوری آٹا بھی ننگر میں آتا تو شام کور کھنے کی ہمیں اجازت زختی ایک وقت کنگر میں نیا یا جاتا اور بقیہ بلوآنہ شریف کے خریوں میں تقسیم کردیا جاتا۔

مائی صابال بتایا کرتی ایک روز می نے نظر شریف میں نظر وفاقد اور تک دی کے متعلق عرض کیا کہ مہر بانی فرما کیں گھر میں چھوٹے چھوٹے چھوٹے بیں ان کی فاقد کشی ہم ہے دیکھی نہیں جاتی حضرت خواجہ نے فرمایا۔"اگرتم اوک چا ہوتو یہال کی دیواریں بھی سونے کی بن جا کیں لیکن نظر وعرفان اور لذت ایمان جو تہمیں نصیب ہے نہیں مہر کا معانی ما تک کی کہ دنیا کی زندگی تو و لیے بھی عارضی ہے ہمیں دولت ایمان اور نظر وعرفان میسر میں میں میں مہر مہتاہے۔

الكرم الكرم الكرم

جس دن ننگر میں پجھند ہوتا آپ بڑے خوش ہوتے کہ الحمد للد آئ ہم خداوند کریم کے مہمان ہیں۔ اپنی خاد ہاؤں سے فر ماتے '' تنورجلا وَاورخالی تالیاں ماروتا کہ دنیا دار بھی شالد اُبال کر پیٹ کی آگ بجماتے لیکن آپ کے دمانے میں وُرویش بھی وَرخوں کے پھول کی پھٹی بنا کراور بھی شتالد اُبال کر پیٹ کی آگ بجماتے لیکن آپ کی مجلس میں ایسی لذت اور نظر میں ایسا فیفس تھا کہ جو بھی ایک مرتبہ یہاں آگیا بھوکا پڑار ہتالیکن ور بارچھوڈ کرنہ جاتا۔ کیونکہ آپ کی نظر کرم (توجہ) اور مجلس کی لذت اُسے دنیاوی ہزار کھا توں سے لذید تھی۔ بینا قدیمش وُرویش ہوجاتی بینا کرتے '' جب ہم حضور کی جلس میں بیٹھتے اور آپ ہم پرظر کرم (توجہ) فرماتے تو ہماری بھوک پیاس ختم ہوجاتی ہمیں یوں محسوں ہوتا جیسے ہمارے جسموں میں آئی طاقت آگئ ہے کہ آگر پہاڑ بھی آجا کی تو ہم آئیں بھی سامنے ہمیں یوں محسوں ہوتا جیسے ہمارے جسموں میں آئی طاقت آگئ ہے کہ آگر پہاڑ بھی آجا کی تو ہم آئیں بھی سامنے اُسے ہمار دیا ہو ہما آئیں ہو جاتا ہوں کا عادی ہے وہ اپنی بھی سامنے اُسے ہمار دیا ہوں آئی خور سے منور کرتا ہوں کا عادی ہے وہ اپنی کور سے منور کرتا ہوں ہمارے بیس آئی طاقت آگئ ہے کہ آگر پہاؤ بھی آجا کہ میں آئی کور سے منور کرتا ہوں ہمارے باس آئے ' انگر شریف میں کی امیر وغریب کیلئے کوئی تمیز یا فرق ندر کھا جاتا۔ سب کوا یک جیسے برتن میں دیا جاتا ۔ آپ بھی وہی بھی تاول فرمار تر جو ورویش کے لیے پکایا جاتا البت آگر وہڑ شریف یا وُرور وراز مقام میں وہا تا۔ آپ بھی وہی بھی وہی بھونا وہ تر اُسے خاص اہتمام کیلھا تا۔

## ونياس يتوجهي

ونیا اور روپ پیے سے بے رغبتی حضرت خواجہ کی ذات بابرکات کا ایک نمایاں پہلوتھا۔ ونیا اور اسکی
آسائش سے خود بھی دُورر ہے اور اپنے دُرویشوں کو بھی وُنیا سے مجت نہ کرنے کی تعلیم دیتے۔ اگر کوئی دُرویش روپ بطور بدید پیش کرتا تو خود اُس رقم کو ہاتھ لگا نا بھی گوارا نہ کرتے بلکہ حاضر خدمت دُرویش اٹھا کرننگر کے
اخراجات میں صُر ف کرد میتے۔ گھر میں بھی روپ جمع ندر کھتے مائی صاباں (کنگر کی ایک بزرگ خادمہ) بتایا کرتی۔
اگر رات فرمانے لگے مجھے نیند نہیں آرہی کیا گھر میں آج کوئی روپ تو موجود نہیں؟ میں نے عرض کی صرف چند روپ ہیں جوایک دُرویش نے شام کونڈر کیے تھے ابھی خرچ نہیں کیے فرمایا جب تک بدروپ میرے گھر میں موجودر ہیں گے مجھے نیند نہیں آت کی لہذاوہ روپ ای وقت گا دک میں رہنے والے بعض غریبوں میں تقسیم کرد ہے میں موجودر ہیں گے مجھے نیند نہیں آت کی لہذاوہ روپ ای وقت گا دک میں رہنے والے بعض غریبوں میں تقسیم کرد ہے میں آت کی المبذاوہ روپ اس اور بر شریف بھی دیاجا اس میں اور برتی سر اور برتی کردیا جا تا اور برتی کردیا جا تا اس میں اور برتی کہ میں دیا جا تا ہے موروقبلہ عالم مناکا نوی فرما یا کر روپ ہیں دیا ہو اور برتی کردیا تھی دیا ہو برا رہیں بطور نذر ان پیش کردیے تی کہ گھر کے بستر اور برتی کردیا کہ بھی نہ چھوڑ دیا دی ہو بی تی دیا ہو ای میں روپ آتا ہو تی میں دیا ہو بیتی دوپ آتا ہو تھی میں دیا ہو تیا دی تو تی میں اور می کردیا تھی دیا ہو دیا در کرتے دیں دن کنگر میں بھوڑ یا تا وہ کنگر میں بطور میں کرنے میں کردیے تی تو جمرہ تی رہی ہو تی ای میں دوپ آتا ہو انگر میں بطور میں کردیے کی تیاری موجاتی فرماتے یا رہے کرا یہ بھی دیا ہو دیا درکر آئیں۔ کرا یہ جو بی جونی جو تا وہ کنگر میں بطور

عدرانه في كرديية \_

حضور قبلہ عالم منگانو گافر مایا کرتے "میاں فتح محد کھرل نے لنگر شریف میں ایک اچھی نسل کی گائے پیش کی۔ جب برکی نے اُس گائے کی تعریف کی تو فر مایا اسے فتا دو ہڑ شریف کا کرایہ بن جائے فر را اسے فتح دیا گیا اور وہ تمام روپے آپ نے دہڑ شریف بطور ہدیہ پیش کردیئے" بھنگ جمرت کا تھم ہوا تو والدین کی طرف سے جو پچھ ملا وہ سارا اسپے چھوٹے بھائی بابافضل الجی صاحب کو وے دیا۔ اور ساتھ پچھ بھی نہ لے کر آئے کہ بھی کی مالداریا دنیا وارشخص کی وجوت قبول نہ کرتے اور نہ بی اُنکا نذرانہ لیتے۔ جھنگ کے ایک معروف جا گیردار نے حاضری کے موقع پر پچھ روپ نذر کے تو فر مایا "لے جا و بی غریبوں اور تیبیوں کا خون پیدنہ ہیں نہیں لوں ماضری کے موقع پر پچھ روپ نذر کے تو فر مایا "لے جا و بی غریبوں اور تیبیوں کا خون پیدنہ ہیں نہیں لوں گا"اور اسکے بار ہااصرار کے باوجودوہ رقم قبول نہ فر مائی۔ صدیث پاک میں ہے المدنیا جیفہ و طالبھا کلات (دنیا مردار ہے اور اسکے بار ہااصرار کے باوجودوہ رقم قبول نہ فر مائی۔ صدیث پاک میں ہے المدنیا جیفہ و طالبھا کلات (دنیا مردار ہے اور اسکے بار ہااور اسکے بار ہا اس اسکالے ہے کہ مثل ہے)

" چی ولی شاہ" کے ایک بزرگ میاں احمد شاہ صاحب نیکوکارہ آپ کے بڑے گہرے دوست سے ۔ دہ گاؤں کے غبر دار اور دومر بعد زری اراضی کے مالک سے گر اولا دنیس تھی ۔ حضرت خواجہ سے آئی والمبا نہ عقیدت و حست عشق کے درجہ تک پیٹی ہوئی تھی ۔ انہوں نے گئی بار استدعا اور اصرار کیا کہ بیعلاقہ جناب کے رہنے کے قابل خبیں میرے ہاں" چی ولی شاہ" تشریف لے آئیں ۔ میں آ دھا مربع زمین جناب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس طرح آپ کی خشاء مبارک ہوگی و ہے ہی مکان تعمر کریں گے ۔ لیکن آپ نے انکار فرما دیا ۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے بہت اصراد کیا اور اپنے طور پر ہی گاؤں میں آپ کے لیے مکان اور حویلی بنانے کا بند و بست شروع کیا تو حضور نے فرمایا میاں احمد شاہ! میں بہاں پر یار کے تھم پر تبلیغ وین کے لیے آیا ہوں جائیداد بنانے کے لیے نہیں آبا دنیا کو میں پہلے ہی تبین طلاقیں دے چکا ہوں ۔ آج تم آدھا مربع دیتے ہوا ور تبرارے پاس چلاآ وں کل کوئی تمہارا شریک (رشتہ دار) کے جھے سے مربع زمین لے لواور میرے پاس آجاؤ تو کیا میں ساری زندگی جگہ ہی بدانا مربول ۔ تم میرے دوست ہوآئندہ کھی الی بات نہ کہنا۔

التراض ہوئے اور میاں غلام قادر مجراتی سے فرای اور ہیں کے دور ہوں نے کی باراصرار کیا کہ حضور ہارے ہاں تشریف کے خدمت کار رہیں کے اور وہاں ڈیڑھ ایکڑ زمین میں بے موے ہندووں کے وور کی بور فا ایکڑ زمین میں بے موے ہندووں کے وور کے بڑے خوبصورت مکان جن پہنش جگہ سنگ مرمر لگا ہوا تھا کی پیشکش کی گرآپ ناراض ہوئے اور میاں غلام قادر مجراتی سے فرمایا '' ہم نے پہلے بڑی مشکل سے دنیا کے جنجال سے نجات پائی سے کیا تم مجرہمیں اسکے مروفریب میں گرفتار کرنا جا ہے ہو''اور ہیشددنیا کی ہر پیشکش کومستر وفرمایا۔

دنیا نے ایپ آپ کو بدلا کھڑی کھڑی اک اہل عشق ہیں کہ جہاں تھے وہیں رہے

ایک مرتبہ خوابہ نور محد (م: 26 رئمبر 1997ء) نے حضرت خوابہ کی دعوت کا اہتمام کیا۔ لیکن اُن کے گھر میں کوئی روپیہ بیبہ نہ تھا دُرویتوں کا شوق بمیشہ بے مثال ہوتا ہے انہوں نے اپنی ہوی کے زیورا کیہ سوچیں روپے میں فروخت کر دیۓ اور بیروپ بطور نذرانہ حضور کی خدمت میں پیش کے واپسی پر حضور نے خوابہ نور شرکہ کو علی مدہ بلایا دُرویش سب اُٹھ گئے تو آپ نے فرمایا۔ نور محمد! بیگھر اور یہ بیچ تمہارے ہیں یا میرے؟ انہوں نے علی دہ بلایا دُرویش سب اُٹھ گئے تو آپ کا ہے۔ فرمایا۔ نور محمد! بیگھر اور یہ بیچ تمہارے ہیں یا میرے؟ انہوں نے عرض کی حضور! میر اسب پھی آپ کا ہے۔ فرمایا ہیں جا نتا ہوں تم نے اپنی ہوی کے ذیورات واپس لے آؤ۔ اگر تم نے ایسانہ کیا ہے۔ لہٰذا میں تم پر راضی نہیں۔ جا دَیرو دی کراپنے زیورات واپس لے آؤ۔ اگر تم نے ایسانہ کیا تو نہیں تمہارا ہیراور نہ تم میرے مرید۔ خوابہ نور محمد رونے گئے فرمایا تمہارا نذراندو جہان میں قبول ہے گئی نے میں بروپ میں بوں جو دنیا کا لائج کیکرا پنے غریب مریدوں کوستاتے ہیں۔

اُن ہیروں سے نہیں ہوں جو دنیا کا لائج کیکرا پنے غریب مریدوں کوستاتے ہیں۔

ہر کہ ہست از فقیہ و پیر و مرید و نفس نفس و نیان آوران پاک نفس خوں نبدنیائے ووں فردو آمد چوں مسل در بماند ہمچو مگس بہاند ہمچو مگس

(فقیہ اور پیرومرید، نیز پاک نفس زیان آوروں (خوش بیان ،شاعروں) میں ہے جوکوئی بھی اس مھٹیا دنیا میں اتر تا ہے، وہ کھی کی طرح عسل ہی میں رہ جاتا ہے)

و حافظ الكرم

ر دیدیاد نا دوں گاساتھ ہی میرے آنسونکل آئے۔ اُس نے کہا میں نے بھی حضور کوسلنے جانا ہے تم تسلی رکھور استدمیں منهمیں ایک روپیددے دوں گا۔ دوسرے دن جب سب پیر بھائی حضور کو ملنے کے لیے حلے تو راستہ میں حاجی محمد بخش نے حسب وعدہ مجھے ایک روپریوے دیا۔ہم لوگ نہر کے کنارے کنارے پنڈی لکڑانہ جارہے تھے۔نہر پر ايك ككؤى كى بل بن موكى تقى وبال يبنيج توحضرت خواجه بمى تشريف لے آئے اور پھرا كھے وہال سے حاجى محمد كبير كے ہاں آئے۔آپكافی ديروعظ وكلام فرمائے رہے نماز مغرب كے بعد ہم نے اجازت مانگی۔آپ نے سب كے لیے وُعائے خیر فرمائی تو میں نے وہی روپیہ آپ کی خدمت میں نذر کیا۔حضور نے فرمایا میں تہارارو پہیل اول محالے میں نے سبب بوجھا تو فر مایا اللہ دنہ! تیرا رو پہیمنظور کیا کیکن میں رنہیں لول گا۔ جب دوسرے دُرولیش ملے توانہوں نے بھی نذرونیاز پیش کی جوآپ نے قبول فرمائی بیدد مکھ کرمیں روپڑا اور عرض کی حضور! میراروپیہ جناب قبول کیوں نہیں فرماتے ارشاد موا! اللہ دند! تیرار و پیدونوں جہانوں میں منظور ہے کیکن میں نے بیہیں لیما۔ بندہ رونے نگاتو آپ نے مجھے کی دیتے ہوئے فرمایا بیٹا! روہیں کیونکہ میں وہ پیرہیں جوابیے مریدول کے سُر پرقرض جرها كرايي جيب مجراول البذاتوبيرو پيها ورجس ساليا باست واپس كردے بهرميال محد شفيع كوڑا (م:27 نومبر 2008ء) اورميرا جيونا بمائي ميال حق نواز (م:13 جون 2008ء) مريد ہوئے حضور نے سب وُرویشوں کیلیے وُعاکی اور بطورِ خاص فرمایا۔ 'بیٹا! میں تنہارا دین کا بیر (استاد) ہوں۔ جھے ملتے رہا کرواگر تمہارے پاس کرایہ نہ ہوتو ریل گاڑی یابس پرسوار ہوکر آجایا کروٹہیں راستے میں کوئی نہ ہوچھے گالیکن واپسی کا كرايه من تهيين دول كاركيونكه پيركو ملنے سے بى فيض حاصل ہوتا ہے۔ جس وقت تمہارا دل اداس ہوفور آميرے یاس آجایا کر ممہیں ککٹ خرید نے کی ضرورت نہیں پڑے گی "کسی نے کیا خوب کہاہے

> میں میدے کی راہ ہے ہو کر گزر گیا ورنہ سنر حیات کا کتا طویل تھا اللہ برتوکل اور ونیاوی اسیاب سے بے رغبتی

بابا خادم حسین اور امال صابال (جوابی زندگی کا ایک طویل عرصه در بارشریف پررہے) بیان کرتے تھے کہ خلیفہ میاں سید رسول پر جن دنوں حضرت خواجہ ناراض تھے وہ آپ کو منانے کے لیے سلطان محمود خان گاڈی ساکن دوجوک دایا "کوسفارٹی بنا کرلایا۔ ملاقات وزیارت کے بحد مجلس میں بیٹھے بیٹھے سلطان محمودگاڈی نے عرض کی۔ معلقہ دراہمارے پاس تو مال مولیٹی اور ذھینیں وغیرہ ہوتی ہیں حضور کے پاس کیا ترکہ ہے؟ آپ نے فرمایا تہاری نظر اسباب پر ہے جبکہ ہماری نظر مسبب پر ہے۔ تم ونیا کے پیچھے دو ٹرکراسے حاصل کرتے ہو جبکہ ہمارے پاس دنیا خود اسباب پر ہے جبکہ ہماری نظر مسبب پر ہے۔ تم ونیا کے پیچھے دو ٹرکراسے حاصل کرتے ہو جبکہ ہمارے پاس دنیا خود اسباب پر ہے جبکہ ہماری فظر مسبب پر ہے۔ تم ونیا کے پیچھے دو ٹرکراسے حاصل کرتے ہو جبکہ ہمارے پاس دنیا خود اسباب پر ہے جبکہ ہماری نظر مسبب پر ہے۔ تم ونیا کے پیچھے دو ٹرکراسے حاصل کرتے ہو جبکہ ہمارے پاس دنیا خود گائی کر آتی ہے اور کہتی ہے کہتے لے وہ فرق صرف انتا ہے۔ ابھی کہی گفتگو ہور ہی تھی کہ خلیف حاجی گھر کہیں۔

الکواندایی بھینس کے کرحاضر خدمت ہوئے اور تنگر میں پیٹی کی۔ابھی وہ بیٹے بی سے کدؤرویش علی محمسلم بیٹی میں اسلام کی جودگاؤی نے عرض ساکن جرولا چک بھی زیارت کے لیے آیا اورا یک روپید حضور کی خدمت میں پیٹی کیا۔سلطان محودگاؤی نے عرض کی حضور بھینس دینے والے کا 'آپ نے فرمایا ایک روپید دینے والے کا۔ جب اس نے جران ہوکر پوچھا کہ کیوں ؟ تو فرمایا جس نے بھینس نظر میں دی اُس کے گھرچودہ سورو پے پڑے تھے۔اُس نے سات سورو پے کی یہ بھینش خرید کر لنگر میں دی ہے اور بقیہ سات سورو پے گھر میں رکھ آیا ہے۔اور دوسراجس نے ایک روپید یا ہے اُس کے گھر میں سوائے اس دوپیہ کے اور پھی سات سورو پے گھر میں رکھ آیا ہے۔اور دوسراجس نے ایک روپید یا ہے اُس کی بیٹی نے بیرو پی آئ کی اسلام کے گھر میں سوائے اس دوپیہ کے اور پھی بیا ہی تی کی ایس بیتے جانے کا اور پچاس بیتے والیس آنے کا کرایہ گھی البندا تم اپنے پیرکی زیارت کر آؤ کیکن میڈھ بیدل چل کر آباد کی جان کی جان کی اور پی سے جان کا اور پچاس کی جان کی اور پوٹس نے دوبی کی سال سے اس کا دوبیہ لین کیا جو حضر سے خواتی نے فرمایا تھا۔خان صاحب اس فدرما ٹر ہوئے کہ مرید ہونے کے لیے درخواست کی ۔ لیک آپ نے ناکار فرما دیا۔ بعد میں بیوا قدرا آم الحروف نے درویش کی میر مید ہونے کے خربانی بھی سنا۔

آپ نے انکار فرما دیا۔ بعد میں بیوا قدرا آم الحروف نے درویش کی مجرسلم شیخ کی زبانی بھی سنا۔

\* مشروب کی کورپورٹ کی کی بیال کیا کا دریش کی کھرسلم شیخ کی زبانی بھی سنا۔

\* مشروب کیا کی کورپورٹ کی کیورٹ کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کی کی کھر کورٹ کی کر بیائی بھی سنا۔

\* مشروب کورٹ کی کی کورٹ کی کیورٹ کی کر بیائی کھی سنا۔

\* مشروب کی کورٹ کی کیورٹ کی کیورٹ کیورٹ کی کر بیائی بھی سنا۔

الله تعالیٰ کی کبریائی کا جس کو جتناعرفان نصیب ہوگا ہے اُسی قدراس کے دل میں حشیتِ الہی کا سمندر موجزن ہوتا ہے۔
ہے۔ تمام کا کنات میں سب سے بڑے عارف اور معرفتِ اللی کے امین محبوبِ رب العالمین تھے۔ اس لیے آپین کے ایک کا بنات میں الله تعالیٰ کا جتنا خوف تھا، کوئی فرشتہ، کوئی نبی اور کوئی بھی اولولعزم رسول اس مقام تک نہائے سکا۔
نہائے سکا۔

امام ترفدی این سنن میں حضرت ابوذر رضی الله عندسے زوایت کرتے ہیں۔

إِنِّى آرَى مَسَاكُ قَرَوُنَ وَاسْمَعُ مَسَاكَ تَسُمَعُونَ. اَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا اَنُ تَئِطُّ مَا فِيهُا مَوُضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ إِلَّا وَ مَلَكَ وَاضِعٌ جَبُهَتَه، سَاجِدُ اللَّهِ تعالَىٰ. وَاللهِ لَوْتَعُلَمُونَ مَا اَعُلَمُ لَيْهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ إِلَّا وَ مَلَكَ وَاضِعٌ جَبُهَتَه، سَاجِدُ اللَّهِ تعالَىٰ. وَاللهِ لَوْتَعُلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَصَعَرَتُهُ قَلِيُلاً وَ لَهَ كَذِيرًا ... وَلَخَوَجُتُمُ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجْتَرُ وُ نَ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ.

"حضورعلیہ السلام نے فرمایا میں وہ پچھ دیکھتا ہوں جوتم نہیں دیکھ سکتے۔ میں وہ پچھ سُنتا ہوں جوتم نہیں سُن سکتے۔ آسان چیس چیس کررہا ہے اور اسکویہ فن پہنچتا ہے کہ وہ ایسا کرے کیونکہ آسان پر چار انگشت کی مقدار بھی البی جگہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کو بجہ ہ کرتے ہوئے اپنی پیشانی رکھے ہوئے نہ ہو۔ بخد ااگرتم وہ جانے جو میں جانا ہوں تو تم بہت کم ہنتے اور بہت زیادہ روتے۔ اور تم بلند و بالا راستوں پر نِکل جاتے اور کوگڑ اکر اللہ تعالیٰ کی جناب میں فریادیں کرتے''

والم الكرم الم

جئ الله تعالی کے ولی بھی ای خشیب الہی کے امین ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اُنہیں الله تعالیٰ کاعرفان حاصل ہوتا ہے۔ توریخشیت الہی میں ہمیشہ ڈو بے ہوئے وکھائی ویتے ہیں۔اورائلی رگ وجان میں نمیلنے والے ہر قطرہ خون میں خشیب الہی میں ہمیشہ ڈو بے ہوئے وکھائی ویتے ہیں۔اورائلی رگ وجان میں نمیلنے والے ہر قطرہ خون میں حشیب الہی جاگزیں ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ ہمارے قریب ہی ڈیرہ پرمئیں حضوری زیارت سے فیض یاب ہوا۔ میں جتنی دیر حاضر خدمت رہا آپ کی ایک مرتبہ ہمارے قریب ہی ڈیرہ پرمئیں حضوری زیارت سے فیض یاب ہوا۔ میں جتنی دیر حاضر خدمت رہا آپ کی چشمان مہارک سے آنسو خشک نہ ہوئے۔ میں نے زندگی بحرابیار قبق القلب اور صاحب دَردولی اللہ نہیں دیکھا۔

ایک مرتبہ میں حاضر خددولی اللہ نہیں کے دوموڑ نے بتایا۔ ایک مرتبہ میں حاضر خدمت تفاحضوری زبان مبارک سے عالم وجد میں بے ساختہ لکلا ''گی والے ہال ہال کر بند ہے، اوک کی جانے کہم دا''

(جنہیں عشق نصیب ہوتا ہے وہی روتے ہیں آس پاس والے لوگوں کو کیا خبر ہے) اور آپ کا جسم اطہر جاریا کی سے چندفث اوپر بلند ہوا۔

شہرت کا سبب ہوں کے بیہ معلوم نہیں تھا سجمہ زخم چھپائے ہوئے بیٹے تنے یہاں ہم نواضع وانکساری

وَيُحَكَ إِنِي لَبِسُتُ هَلَا لِا قَمْعَ بِهِ الْكِبُرَ" (سل الهدئ، جلد فقم م 55) "میں نے اس لیے معمولی قبایہی ہے تاکہ میں کبرونخوت کی نیخ کنی کرسکول"

رسول خدالتا الله کی شانِ تواضع بیان کرتے ہوئے حصرت انس فرماتے ہیں'' سرکارِ دوعالم الله فی بیشے میں پر بیٹھ جایا کرتے ، وہیں بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے ، بکری کا دودھ خود دوجتے ، گدھے پرسواری بھی فرمالیا کرتے ، اگر کوئی غلام دعوت دیتا تو تبول فرماتے ، کوئی ملاقات کے لیے آتا تو سلام میں پہل فرماتے ، سواری پراپنے علام کوئی غلام دعوت دیتا تو تبول فرماتے ، سواری پراپنے خادم کو بٹھا لیتے۔''

. فنح مکہ کے دن جب سرور کا ئنات فاتخانہ جاہ وجلال ہے مکہ میں داخل ہوئے تو حضور میں ہے اپنی گردن جھکائی ہوئی تھی ۔ اور چشمانِ مبارک سے بطور تو اضع جھکائی ہوئی تھی۔ اور چشمانِ مبارک سے بطور تو اضع اشک روال تھے۔

حضرت خواجہ کی ساری زندگی سرکار دو عالم اللہ کی تواضع کا ایک نمونہ نظر آتی تھی ، سرِ انور ہروقت سینہ پر نھرکا رہتا، گفتگو میں ہمیشہ آ واز پست رکھتے اپنے آپ کو دُرولیش اور فقیر کے لقب سے پکارتے ۔ مسکین دُرولیشول کے ساتھ ہمیشہ دلجو کی سے پیش آتے اور انہیں ایسامحسوں ہوتا جیسے آپ صرف انہی کے ہیں اکثر جب زیر دست (ہنرمند)لوگ آتے تو انہیں بری محبت سے نوازتے اور پیشعر پڑھتے۔

> نھل ہوا ہم نیج ہوئے ہر کو کیا سُلام ہے ہوتے مھر اور جے کے مجھی نہ ملکا رام

۲۰۰۷ (نوال) مسلع میانوالی کے عیم قاضی عبدالر المن صاحب (م: 25 و تمبر 2008ء) نے جھے بتایا۔ بندہ مرید ہونے کے بلو آنہ شریف حاضر ہوا تو حافظ عبدالغفور صاحب بھی وہیں تھے۔ مرید ہونے کے بعد باہر کرویشوں میں ہم اکشے ہوئے تو حافظ صاحب نے بلور ندال جھے کہا" روز محشرایک حافظ قرآن سات آدمیوں کی بخشش کراسکتا ہے۔ لہذا اگر بخشش چاہتے ہوتو میری خدمت کیا کرواور جھے دوئیں کھلایا کروتا کہ بلور حافظ تہراری بخشش کے ایک خدادور کریم کے دربار میں سفارشی بنوں۔ "ہم سب ہنتے رہے۔ بعد میں جب صفور کی خدمت میں حاضری ہوئی تو میں نے بلور خوش طبی نہ کورہ واقعہ عرض کیا۔ آپ نے حافظ صاحب سے مخاطب ہو کر مایا میں تہرارا پچا بھی ہوں اور استاد بھی لہذا میرائی ان سے زیادہ بنتا ہے۔ تہمیں چاہیے میرا نام بھی بخشش کروانے والی فہرست میں کھی لواور بارگاہ خداوندی میں بلورحافظ میر بھی سفارشی ہو۔ سارے دُرویش ہنے گئے کروانے والی فہرست میں کھی لواور بارگاہ خداوندی میں بلورحافظ میر بھی سفارشی ہو۔ سارے دُرویش ہنے گئے لین حضور کی خشاور و خودحافظ تھے اور حافظ عبد العند حضور کی خشاور خودحافظ تھے اور حافظ عبد العند حضور کی خشاور میں درانِ حفظ اپنے کھا سباتی حضور کو درائے حقے۔

عنور کے بین کا ایک دوست باباتو رکا یا تعا جو کھیل ہیں بھی آپ کا ساتھی تفاصنور نے راوسلوک افغیار فرمائی تو جہاں دیکر ساتھیوں کونو ازاران پر بھی تظر کرم فرمائی اور حرید ہونے سے پہلے ہی قلب سے ذکر کی صدا آپ نے کی انہوں نے مرید ہونے کے لیے جب اصرار کیا تو آپ نے دوئی کا خیال رکھتے ہوئے خود مرید نہ کیا اور و بڑشریف لے جاکرا ہے ہی دومرشد کا بیعت کروایا۔ پھی عرصدان پر بروا حال رہا۔ صنور کی جنگ جرت کے بعد یہ میانوالی کے سید جماعت می شاہ جوایک عامل محض تعاراس کے ہاتھ چڑھ کیا اور وہ کیفیت جاتی رہی ۔

حافظ عبد النفورصاحب بتاتے ہیں۔ میں حافظ سمندر کے درس میں پڑھتا تھا ایک روز میال محمد امیر دُرولیش آیا اور بتایا حضور" مسان" ریلوے اسٹیشن پرتشریف فرما ہیں اور مجھے حافظ سمندر سے مھوڑی لانے کے لیے بھیجا ہے۔استادصاحب نے محوری کے ساتھ مجھے بھی اجازت دی ہم نے اسٹیشن سے حضور کولیا اور نوال کی طرف روان موے راستے میں نور کا با کا ڈیرہ تھا۔ وہاں پراسکے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا وہ بھی نوال کیا ہوا ہے۔ وہال تے تعوزی دُورا مے ملے منے کہ دُور سے دوآ دی اسطرف آتے ہوئے معلوم ہوئے حضور نے فر مایا پیچھے والاتو تور مكايا ہے۔آ مےكون ہے؟ ميں نے عرض كى" بيسيد جماعت على هُاه ہے "حضور" سيد" كانام س كر كھوڑى سے أتر آئے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سیدصاحب قریب آئے تو حضور نے آئے بڑھ کرائی دست ہوی کی لیکن وه آپ کی نیاز مندی د کھے کر ذرامغرور ہوئے اور کہا'' حافظ صاحب! میں نے بچھے سے تبہارا میر بدچھین لیا ہے'' آپ نے فرمایا "صرف نور گاایا بی کیوں میں بھی آپ کا مرید بول "وہ لگا شوخی دکھانے اور بہال تک کہدویا کہ ' میں نے آج سے تہیں خالی کر دیا ہے اور جو پچھ نعمت تیرے سینے میں تھی چین لی ہے' جب وہ حَد سے بڑھا تو حضور مجی جلال میں آمے اور فرمایا "میرے بیر کی عطا کردہ تعت تو کون ہوتا ہے چھینے والا؟ میں نے اپنے بیر کی ذات بھے ہوئے تیرااحر ام کیالیکن تھے عزت راس نبیں آئی" اب اس زین کو پکڑو میں محوری پرسوار ہور ہا ہوں اكرتيرے پاس كھے ہے توميدان ميں أو سيد صاحب شرمنده موئے آپ نے" الا الله" كها اور كھوڑى يرسوار مو مجے رخصت مونے کے تو نور کا یا سے خاطب مو کرفر مایا "تونے ہماری صحبت کی قدرند پہیانی ہھوڑے ونول کی بات ہے جب بیسیدصاحب ایک مورت لے کرفرار ہوجائے گا پھرتہیں ماری قدر ہوگی اور رویا کرے گا۔ "آپ نوال تشریف لے محتے تھوڑ ابی عرصہ گزراتھا کہ حضور کا فرمان بچ ہوا اور ایک عورت کے کرسید صاحب فرار ہو محتے مجرنور كلايارويا كرتا\_

المن صفور فرمایا کرت محصفور گلایا ک مال کی دُعالی ہے جن دنوں بیمیرے بیجے ہرونت رہتا۔ وہ کہا کرتی اور گلایا تو کیول فقیری کے بیجے ہرونت رہتا۔ وہ کہا کرتی اور گلایا تو کیول فقیری کے بیجے لگ کیا ہے گھر رہواور اپنا کام کاج کرو۔ بیس نے اسے کہا" بیامام حسین کے جہزائے سے آتا جا جا تا ہے جا اس نے جمعے کہا" حافظ جی المام حسین کا جمنڈ انتھے ہی نصیب رہے۔ بیدو ہویال رکھتا

ہے۔ جث ہے گھر بَسائے گا اور کھیتی باڑی کرے گالہذا تورگا یا کی ماں کا کہا پورا ہوا" آخر میں نورگا یا پھر واپس لوث آیا۔ جب حضور کے واقعات سُنا تا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے یہاں منگانی شریف بھی آیا۔ نواں میں بھی ہمیں ملتار ہا۔ حضور نے اُسے حکم دیا تھا ہر جمعرات کومیری والدہ کی قبر پر حاضری دیا کرناوہ تا دم حیات اس پر قائم رہا ہر جمعرات کوڈیرہ سے گا وُل صرف مائی صاحبہ کی مزار پر حاضری کے لیے آیا کرتا۔

پانی ہجرن سہیایاں، وکھو، و کھ گھڑے ہیں بیٹے کر نہیں کھاتے ہے جس کا توڑ چڑھے

ہم دہڑ شریف قیام کے دوران حضرت خواجہ کنگر وُرویشوں میں بیٹے کر نہیں کھاتے ہے۔ آپ کے لیکگر

آپ کے ججرہ میں لایا جاتا جو با قاعدہ کپڑے سے ڈھکا ہوتا بعض خلفاء اور مقربین کوشک ہوا۔ نہیں عام کھانا ملکا

ہا دورآپ کے لیے شاید حضرت اقدس دہڑوئی کے کھانے سے حصراً تا ہے۔ ایک مرتبہ آپ مجد میں ہے گئگر پر

مامور خادمہ آپ کے لیے کھانا ججرہ میں لائی۔ ایک خلفہ صاحب بھی آپنچے اور اسے کہا آپ کا کھانا رکھ کر چلی جاؤ

میں یہاں ہوں آپ ابھی مجد سے آرہے ہیں۔ اُس نے کہا میری ڈیوٹی ہے آپ کھانا ہمیشہ تبائی میں تناول

فرماتے ہیں۔ تم پاس نہیٹہ جانا نہوں نے کہا فکر نہ کرو میں ایسے ہی کروں گا۔ جب وہ چلی گئ تو انہوں نے اپنا شک نور ماتے ہیں۔ اُس نے کہا میری ڈیوٹی کے ایک بھی سلامت روٹی نہیں بلکہ وُرویشوں

نیس بر لنے کے لیے کھانے سے کپڑ اہنا کرد کھاتو دنگ رہ گئے۔ ایک بھی سلامت روٹی نہی بلکہ وُرویشوں

کے بچوکلڑے اور تھوڑ اسا بچا ہوا سائن تھا تب اُنہاں حقیقت معلوم ہوئی کہ آپ بیلیوں کھانا کھاتے ہیں۔ بردی

ندامت ہوئی اور معافی کے لیے حضرت اقدس دہڑوئی کی خدمت میں تمام ماجراعرض کیا۔ آپ کے آنسو بہہ آپ اور مغموم ہو کر فر مایا۔ ''میاں! آئندہ بھی کی کی کا پردہ فاش نہ کرنا'' کو یا چیر خانہ میں حضور کی غذا وُرویشوں کے بچے کھڑے کے معامدا قبال نے کیا خوب کہا ہے

مٹا دے اپی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ جاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے فقر و کسکینی مضور کی اختیاری تھی کسرِ نفسی ہمیشہ آپ کا اقبیاز رہی۔ اپنے پیر بھا ئیوں کا چیخ کی طرح اکرام کرتے اور انکی ناز برداریاں اُٹھایا کرتے لہٰذا ہارگاہ شیخ میں جسکا کوئی اور سفارش نہ بنڈا آپ اسکی سفارش فرمایا کرتے ۔ میں نام نہیں لکھنا جا ہتا کئی حضرات کونہ صرف معافی بلکہ خرقۂ خلافت بھی آپ کے ایماء پرعطا ہوا۔

# غیرمسلموں کی دلجوئی

حضور کی بچائس میں اکثر غیر مسلم بھی حاضر ہوتے رہتے۔آپ ہمیشہ بڑی شفقت سے پیش آتے۔اور اُن کی ولجو تی ملحوظ خاطر رکھتے۔ایے گی واقعات ہیں۔اختصار کے پیش نظر یہاں ایک ہی واقعاق کرتا ہوں۔ میاں رشید سکنہ '' بلوچنی چک' نے جھے بتایا خلیفہ میاں اللہ دند آبادگراور میرے گھر کے درمیان ایک سکھوں کا گھر تھا۔
ایک مرتبہ حضور ہمارے گا وَل آثر یف لائے۔ جب اُن سکھوں کے گھر کے سامنے سے گزر نے لگے تو سکھ خاتون دوڑ کر آپ کے سامنے آگئی۔اور اصر ارکرنے گل کہ پہلے میرے گھر قدم رنج فرمائیں۔حضور اُس کے گھر تشریف دوڑ کر آپ کے سامنے آگئی۔اور اصر ارکرنے گل کہ پہلے میرے گھر قدم رنج فرمائیں۔حضور اُس کے گھر تشریف کے بیش نظر حضور نے وہ دودھ کا ایک گلاس لائی تا کہ آپ نوش فرمائیں۔ اگر چہ حضور نے روزہ رکھا ہوا تھا۔لیکن اُس کی ولیوں کے گھر سے بھی کھا تے پیئے مسلموں کے گھر سے بھی کھا تے پیئے مسلموں کے گھر سے بھی کھا تے پیئے مسلموں کے گھر سے بھی کھا تے پیئے مہیں ہیں۔علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے۔

خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اُس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا مجلس فیض سبحانی

حضرت خواجد زندگی مجرنماز عصر سے لے کرمغرب تک کتاب "فیض سجانی فتح الربانی" (مواعظ و مجالس سیدناغوث الاعظم ای مجلس فرمایا کرتے و ہڑ شریف دوران قیام اکثریہ کتاب حضرت خواجه ساسنے رکھ کر بڑھتے اور آپ کے پیرومرشد حضرت اقد ب د ہڑوی ساتھ ساتھ تشریح و توضیح بیان فرماتے جاتے ۔ البتہ بلوآنہ شریف آپ کے فرزند اکبر حضور قبلہ عالم منگانوی پڑھا کرتے اور یہال تشریح و توضیح حضرت خواجہ فرمایا کرتے ۔ میری بڑی مجوبی صاحبہ بتاتی ہیں جس روز حضور قبلہ عالم منگانوی نے مجلس میں پہلی بارکتاب "فیض سجانی" پڑھی تو حضرت خواجہ بہت خوش ہوئے اور مجلس سے واپس گھرآکرا پی زوجہ محتر مہ کو بڑے مسرورکن انداز میں فرمایا" کہتے مبارک مولی تیرے بیٹے زیجلس میں "بلی ورزنوی نے بلورخوشی پانچ رو بے کی شیر بنی منگوا کر میں میں میں تعلیم کے اور انہوں نے بطورخوشی پانچ رو بے کی شیر بنی منگوا کر میں میں تقسیم کی۔

سیکتاب اُردو میں مترجم ہے آپ فاص فاص احباب کواس کے مطالعہ کی تاکید فرماتے ہے کہ کہ دوران ماضرین و ناظرین میں سے کوئی اُٹھ کر ہا ہر نہ جا سکتا تھا۔ سفر وحصر میں بیکتاب اپنے ساتھ رکھتے جہال بھی عصر کا وقت ہو جاتا وہیں تھہر جاتے نماز اوا کرتے اور مغرب تک ''فیض سجانی'' کی مجلس جاری رہتی ۔ حضور قبلہ عالم منگانوی فرمایا کرتے ''اس زمانہ میں سفر پیدل یا محور وں پر کیے جاتے تھے زیادہ اچھی سواری سائیل شار ہونے

156

لگاتھا ایک مرتبہ ہم آپ کی معیت میں ' کیے کے چک' میاں رجب علی سکھا کی دعوت پرجارہ تھے۔ راستے میں عصر کا وقت ہوگیا۔ آپ نے رمایا تھر جا و نماز ادا کرلیں۔ آپ جماعت کروارہ تھے کہ گھوڑی بھاگ گئ۔ کیونکہ سفر کی وجہ سے میاں رجب علی اسکا بچہ پیچھے گھر میں چھوڑ آئے تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد مجلس شروع ہوئی تو ایک وُروئی و رسہ تو ڈکر بھاگ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ پہلے مجلس ایک وُروئی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ پہلے مجلس کرو، اپنے وظائف پورے کروتم رب کا کرو۔ وہ تہارا کرے گا اور مجلس شروع ہوگئ۔ اللہ کا فقیر جنگل میں بیٹھا ہے۔ سفرا بھی آ دھا آگے کرنا ہے لیکن پرواہ نہیں۔

قریب بی ایک زمیندارد کیور ہاتھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اکی گھوڑی چھوٹ گئے ہے۔اللہ تعالیٰ اسے بیکام لینا تھاوہ اپنی گھوڑی پرسوار ہوکراسکے پیچے لگ گیا گھوڑی بچوالی تھی سرپٹ دوڑر بی تھی۔اللہ تعالیٰ نے اُسے روکا کوئی دومیل کے فاصلہ پراس نے پکڑی ۔ابھی آپ جلس فرمارہ ہے تھے کہ وہ شخص بحق زین ولگام گھوڑی پکڑے ہوئے آپہ چااور کہا بھا ئیو! اپنی گھوڑی سنجال لو محمود خان بلوچ نے اُٹھ کر پکڑی ۔ دیکھو! آپ نے مجلس نہیں چھوڑی کس قدر نماز ووظا کف کی پابندی فرماتے تھے ۔''مزید حضور قبلہ عالم منگا نوی فرمایا کرتے کسی درویش نے لنگر میں بھینس پیش کی ایک روز دورانِ مجلس بھینس ہولئے گئی جس سے مجلس میں خلل محسوس ہونے درویا تھا۔ ایک ایک روز دورانِ مجلس بھینس ہولئے گئی جس سے مجلس میں خلل محسوس ہونے درویا تھا۔ آپ کے فرمان پراسے ذرح کردیا گیا اور اس گا گوشت حاضرین ومساکین میں بانٹ ویا گیا الغرض بیتو ایک دو مثالیس ہیں وہاں پر تو معمول بی بہی تھا''

در بارشریف پرعصر کے بعد کسی کو واپس جانے کی اجازت نہ ملتی۔اس دوران کنگر کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔سب کوجلس میں حاضری کی تا کیدتھی۔مغرب تک کھانا، پیتا، بولنا بندمجلس میں بس فیض سبحانی کا درس ہوتا۔ حضہ قل مالمہ محانہ کی تا میں ملس ملس جضہ غیر فی الاعظم شمکان شانقلی فی مال کر ترکی ''ممہ ام مدعصر سے

حضور قبلہ عالم منگانوی اپن مجالس میں حضور غوث الاعظم کا ارشاد تقل فرمایا کرتے کہ 'میرامرید عصر سے شام تک وظائف میں رہے، رب رب کرتا رہے ، مجلس میں رہے، روزہ دار کی طرح کھائے، پیٹے ہیں اللہ تعالیٰ اسے تمام دن کے روزہ کا تو اب دےگا' مزید فرماتے

''ہمارے بزرگ اِی طرح عصر کی نماز کے بعد نہ کوئی کام کرتے ، نہ کھانا ہے ، نہ پیتا ہے ، صرف مجلس اور مجلس فیض سجانی حضور غوث پاک کے کلمات پڑھتے۔ اس میں ایسے ایسے بیان نکلتے ۔ ایسے ایسے حالات نکلتے جو اس وقت اشد ضروری ہوتے مسائل تقوف کا ایسا بیان ہوتا کہ ہر طرف مستی جھا جاتی کسی کو بولے کی مجال نہ ہوتی۔''

مو ہاتھ میں جنبش نہیں آنھوں میں تو دَم ہے رہے دو ابھی ساغر و بینا میرے آمے

#### حضرت خواجه كاحسن وجمال

آلِلْهُ بَحِمِیلٌ وَیْرِحِبُ الْبَحَمَالُ: یه فداویدِ کریم کافاص فصل وکرم ہے کہ معار ہے معاری بالخی انوار و جمالیات کے ساتھ ساتھ ظاہری میں آپ کی جوانی اور و جمالیات کے ساتھ ساتھ ظاہری میں آپ کی جوانی اور خوبصورتی کی مثالیں وی جاتی تحمیل آپ کے سرایا جس ایسی کشش تھی کہ جو بھی ملاقات کے لیے آیا بھر بھیشہ سے خوبصورتی کی مثالیں وی جاتی تحمیل یارکا اسر رہا۔ استادموش نے کیا خوب کہا ہے۔

ناوک انداز جدهر دیدهٔ جانال ہوں کے پیم تبل کئی ہوئے، کئی ہے جال ہوئے حضور کی نگاولطف اور شفقت بحری مسکراہٹ میں بھی ایک عجب منظر تفاجو محسوں تو کیا جاسکتا ہے لیکن بیان

اے لقائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بید قبل و قال (اے کہ تھے سے الفات، ہرسوال کاجواب ہے، یہاں پرمشکل قبل وقال، بحث و تحیص کے بغیر طل ہوجاتی ہے)

الے کہ تھے سے ملاقات، ہرسوال کاجواب ہے، یہاں پرمشکل قبل وقال، بحث و تحیص سے بغیر طل ہوجاتی ہے)

آپ کی باتوں بیں ایسی مشماس اور شیر بی تھی کہ جس سے کلام فر مائے اُسے ایسالطف و مزوآتا کہ وہ چاہتا آب جھے ہے، یا تیں کرتے رہیں۔

وہ مخاطب بھی ہیں قریب بھی ہیں اُکو دیکھوں کہ اُن سے بات کروں

جب بمی محفل میں موجود حاضرین پرفیض بحری نگاہ ڈالتے تو بعض دُرولیش بتائے ہیں'' اُس نگاہِ فیض کا بیہ اثر ہوتا کہ مردیوں میں بھی ہمار ہے جسم سے بعض اوقات اتناپ بینہ بہتا کہ صف (چٹائی) ممیلی (کر) ہوجاتی۔

> تیرا جلوہ ہو تیری صورت ہو اور کیا جاہیے نظر کے لیے

آپ کی ظر کرم سے فیض یاب ہونے والے ابھی کچھ باتی ہیں اور آپ کی یاد میں ہمدوفت تؤسینے رہتے ہیں۔ بقول ایک عافق صادق (میاں رجب علی سکھا) (م:28 جنوری بروز پیر 2008ء)

شمشیر دی حاجت نہیں رکھدے زنجیر دی حاجت نہیں رکھدے مُلَاں کس نول ہوٹن نمازاں دے اُوہ تیر دی حاجت نہیں رکھدے

جیوے دو نیناں نے تمثل کینے جیوے دو نیناں دیاں ڈلفال دے جیموے قیدی نے یار دیاں ڈلفال دے اسیں زخی ہاں یار دیاں نازاں دے جیموے نظرال دے نال شہید ہوئے جیموے نال شہید ہوئے

158

 سُر سُف کے چشماں نوں بند کرکے جہاں عکس نیکا لیا دلبر وا جہر کے عشق دی آگ دے وج جہر کے مُرک کے عشق دی آگ دے وج جہر کے مُرن توں پہلے مَر کیے نیں جہر کے عشق دے مُن وج رکھے نی جہر کے عشق دے مُن وج رکھے نی جہر کے عشق دے مُن وج رکھے نی جہراں جندڑی واری ہے یار کولوں پیر جہاں نوں گل لاوے میرا پیر جہاں نوں گل لاوے میرا پیر جہاں نوں گل لاوے

**ተተተተ** 

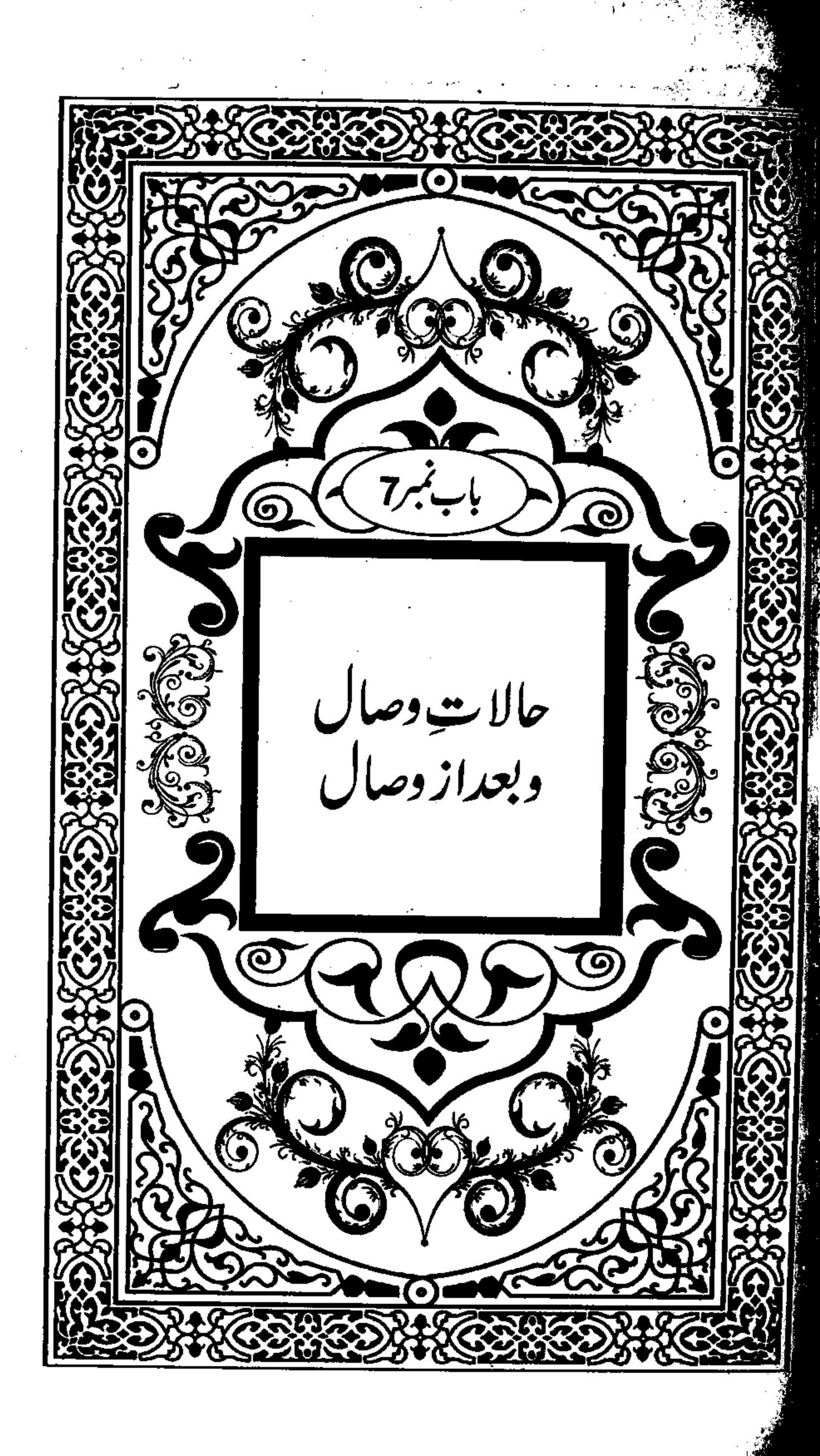

Marfat.com

ا بیک برک کی میلت:۔ حضرت خواجہ کے وصال سے ایک سال قبل دہڑ شریف یارہ رہیج الاقرل اسے ایک سال آلی دہڑ شریف یارہ کویوں میارک میں سب شریک تھے۔

## حضور کی علالت سے تعلق ایک خط

مجھے شاہد حسین مجراتی کے ذریعے ایک خط دستیاب ہوا۔ جوحضور کی علالت کے پیش نظر بابا خادم حسین دُرولِیش نے کوٹ بلوچ صلع منڈی بہا وَالدین میاں غلام قادر ولدخان محد سنگھیا نہ کولکھا۔ بطوریا دگاریہاں بھی نقل کہتا ہول۔

444

اذالوآ نهتريف

23-02-1954

بخدمت جناب بحائى صاحب غلام قادردام اقباله

السلام عليكم ورحمة الثد

خیریت طرفین مطلوب است۔ دیگراحوال آنکہ جب کے آپ مجے ہیں۔کوئی خیریت نامنیں بھیجا۔ حضور پُرنور کی طبیعت اُن دوائیوں سے جو کہ مکمیانہ سے ڈاکٹر محمد افضل سے حضور کے داسطے لائے تنے۔ اُن سے

المجمع تکلیف می ہوئی تھی۔ جس واسطے وہ دوائی جھوڑ دی تھی۔ للبندامیا نوالی سے بھائی غلام رسول صاحب کوخط لکھا اور وہ تشریف فرما ہیں۔اوراب حضور پُرنور کی طبیعت قدر سے تندرست ہے۔کوئی فکرنہ کریں۔

ا بی خیریت سے جلدی مطلع فر مائیں اور مسکین کی طرف سے سب پیر بھائیوں اور پیر بہنوں کودست بستہ سلام عرض کریں۔اور مکان ومقدمہ کی بابت بھی تحریر فر مائیں اور سب خیریت ہے۔خط کا جواب جلدی دیں۔

باارشادحضور يرنوروالاشان حضرت خواجه حافظ صاحب

آپ کا تابعدار سکین عاجز سگ در باربلوآ نیشریف - خادم حین کمزوری اور دیا ح: ۔ کشویت ذکر اور پاس انفاس کے داکی شخل نے حضرت خواجہ کوخواب وخور سے بے نیاز کر دیا تھا مسلسل مجاہدات اور کم خوالی کے باعث آپ کی طبح شریف دن بدن کمزور ہوتی چل گئی۔ ساراسارا دن ایک بی جگہ بیٹے دینے سے رہے ( کیس ) ہوجاتی تھی ۔ بعض خدمت گار بتاتے رہے ( کیس ) کا مرض مسلسل وضویس رہنے ہے ہوا تھا۔ جس کے باعث کھانا بہت ہی کم کھاتے تھے اور جوتھوڑ ہے بہت لقے تناول فرماتے وہ ہضم بھی نہ ہوتے تھے۔ پچاچا فظ عبد الغفور صاحب بتاتے ہیں ، حضور بھی سید ناخو شالا عظم کا مشہور ومعروف قول وسلم میں نہ ہوتے تھے۔ پچاچا فظ عبد الغفور صاحب بتاتے ہیں ، حضور بھی سید ناخو شالا عظم کا مشہور ومعروف قول وسیس نے چالیس سال عشاء کے وضو ہے فیر کی ٹماز اداکی' بیان کرتے تو فرماتے''میں بھی آئی ہو تر ہو ہے وضوکی حالت میں رہا۔ جو تقریباً 27 کھٹے بنے ہیں پھر تو بہ کی صحت پر اسکا بہت کہ ااثر پڑتا ہے'' اس طرح آپ کے فرزید اکم اور جانشین صادق حضور قبلہ عالم منگانویؒ فرمایا کرتے جب وضوئو شرح جائے تو دوبار ووضو کر ویعنی زیادہ در یہ بھی وضویس رہنے ہوئی کین پھر آپ تا کی فرمایا کرتے جب وضوئو شرح جائے تو دوبار ووضو کر ویعنی زیادہ در یہ ایک ہی وضویس نر ہوکیونکہ بار باروضو کرنے ہے قواب ملتار ہتا ہے۔

وَم كَن الكيف: حضرت خواجه كوا خرى عرصة حيات مين دمه كى تكيف بحى شروع بوگئ تى كتيت ته "دمه مى تكليف: من كار الموروثى من المور من الما من من الما من من الموروثى من الموروثى من الموروثى من الموروثى من المورو الموروثى من المورولى من المورولى من المورولى المورولى من المورولى من المورولى المورول كارواد بيان كرت بوك فرمات بين المورول كارواد بيان كرت بوك موري من المورول كاروان المرك تقد التي المورول كاروان كارون بين المورول كارون كارون

د ہڑوی سرکار کا خطاور دہڑشریف کوآخری سفر:۔ مسلسل کمزوری اور علالت کے باعث حضرت خواجہ ميجه ومدد بزشريف نه جاسكے ميلا دالني الني الني كاعرى مبارك قريب آيا تو چندۇرويش بلوآنه شريف يي كنگر كامال کے کرد ہڑ شریف حاضر ہوئے اور وہال موجود پیر بھائیوں کو بتایا۔حضرت خواجہ کی طبیعت علیل ہے اور ممکن ہے آپ عرس مبارک پر حاضری نددے عیں۔ دہڑ شریف کے پیر بھائی کافی دنوں سے آپ کے منتظر تھے اور آپ کی ملاقات وزیارت کے لیے بے چین سے جب انہیں علالت کامعلوم ہواتو پریثان ہوئے اور ہر کسی کو برا اصدمہ ہوا۔ آخرانہوں نے مل کرحضرت اقدیں دہڑویؓ کی خدمت میں بیخبر سنائی کہ حضرت حافظ صاحب کی حالت بہت کمزور ہے لنگر لے کرجو دُرولیش آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے شاید وہ عرس پر بھی حاضر نہ ہوسکیں حضرت اقد س د ہڑوگ نے سُنا تو آپ بھی پریشان ہوئے اور چہرۂ انور پر بے چینی کے آثار نمودار ہو گئے لہٰذا اُس وقت حضرت خواجہ کے نام ایک خطانکھوایا اور اپنے وُرویش کودے کر بلوآ نہ شریف روانہ کیا۔مضمون خط کےعلاوہ اُس میں تا کید کے ساتھ ریجی لکھاتھا کہ' اگر بیٹھے ہیں تو اُٹھ کھڑے ہوں اور اگر کھڑے ہیں تو چل پڑیں'' جو نہی دہڑشریف کا قاصد پہنچا۔آپ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اوراً ٹھ کراس کا استقبال کیا پھرنامہ ویشخ کھولا، چو ماء آنکھوں سے لگایا۔ فرطِ محبت میں آنسو بہنے کے فلب عثوق میں علائت وفقا ہت جاتی رہی اور پیش آنے والی جدائی کے سبب طبیعت پرایک خاص کیفیت طاری ہوگئی۔ فورا حضور قبلہ کالم منگانوی کو بلوایا اور تیاری شروع ہوئی۔خلیفہ میاں عمر حیات خان اور چندایک بیر بھائی حضور کی علالت کے پیشِ نظر ساتھ ہو گئے۔جب بیر قافلہ عشوق موچیوالہ ہیپتال او اپر يہ بنجاتو كوث بلوج صلع مندى بہاؤ الدين سے آنے والے دُرويشوں كى جماعت بھى وہاں پہنچ گئى حضورنے مائى نور فاطمه زوجه ميال الله جواياسي فرمايا اب بيسب بهار بساته أثمين محلبذا تنورس ان كي ليروثيان للواس جماعت کے آنے سے کافی وُرولیش ہو گئے اور بذریعہ ریل گاڑی وہڑ شریف روائل ہوئی راستے میں خاندوال الميشن پربية افلدرات كے پچھ تھنے تھمرا۔خليفه مياں غلام على تجراتى كافياں پڑھتار ہا۔ پھروہاں سے گاڑى ميں سوار موكررينالهخورداً ترب چونكهان دنول حضورزياده چل چرنه سكتے تصالبذاشادى بياه والى ايك و ولى كراب پرحاصل كى كئى جس ميں حضور كوسوار كركے دُروليش د ہڑ شريف كى طرف روال ووال ہوئے۔

جئیں تو جاہ میں تیری، مریں تو راہ میں تیری یوا اسکے دُعا کوئی نہ اپنا مدعا کوئی

خوشبوئے جانال:۔ راقم الحروف کومیرعطاء الله لا موری نے بتایا کہ میں اُن دنوں نوعمر تھا اور میلا و مقربین کے ساتھ در بارشریف سے باہر جارہے ہیں آپ کود مکھ کرسب دُرولیش بھی اسطرف بھا کے۔ ہیں بھی دوڑ كرشامل بوكيا اورميال محدامير نومسلم سے يو چھاحضور كدهرجار ب بي ؟ انبول نے كہا جھے بھى معلوم بيس بي بي

منورکو باہر جاتے ہوئے دیکھ کرساتھ شامل ہوگیا۔ دہڑشریف سے باہر نکلے تو ہم نے دیکھا ایک ڈولی در بارشریف کی طرف آرہی ہے جسکے ساتھ کافی آ دمی ہیں۔ جب نز دیک ہوئے تو دونوں طرف سے دُرویشوں نے دیکھ کر ذکر بلند کیا تب ہمیں معلوم ہوا کہ ڈولی میں حضرت حافظ صاحب کولائے ہیں۔

درویشوں نے ڈولی زمین پر رکھی حضرت خواجہ اپنے شیخ کامل کے قدموں سے لیٹ گئے حضور نے اپنے

ہازود کی سے سہاراد ہے کر گلے لگالیا اور دیر تک پیر مرید پر گربیطاری رہا۔ پھر حضرت القدی دبڑوی کے تھم پرائی

ڈولی میں بٹھا کرآپ کو در بارشریف لایا گیا۔ ان دنوں حضرت خواجہ انتہائی لاغرادر کمزور ہو چکے تھے گوجم اطہر

ہڑیوں کا ایک ڈھانچے معلوم ہوتا تھا لیکن اللہ کے ولی کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک دمک رہا تھا۔ اہل

آستانہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی ۔ ڈرویش ایک دوسرے کومبار کہاد دینے گئے یوں حب سابق عری شریف کی

خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ مرد، عورتیں، نیچ ، بوڑھے تمام یاران طریقت جمع ہوئے اور ذوق وشوق کی جائیں گرم

ہوئیں۔ کسی نے کیاخوب کہاتھا۔

میرا مسلک بی جدا ناصح تیرے اسلام سے جدائی کا آنکشاف: ۔ دہڑ شریف قیام کے دوران دُرویشوں اور پیر بھا ہُوں کا آبجوم پر ستورحضرت خواجہ کے کا آنکشاف: ۔ دہڑ شریف قیام کے دوران دُرویشوں اور پیر بھا ہُوں کا آبجوم پر ستورحضرت خواجہ کی جائیں ہارسلسلہ وعظ وہیجت کی وہ رعنائی نہتی ۔ اور نہ بی حضرت خواجہ کی طبیعت وعظ وہیجت کرنے کہ ختم لتھی ۔ اب کی بارفیض کا ساغر آبھوں سے پلایا جار ہاتھا۔ جو بھی دیکھنا اُس پر گریہ طاری ہوجا تا بجیب ستی کا عالم تھا۔ جھے ظیفہ میاں ظہورا تھ ہران نے بتایا۔ ایک شب حضور نے چند خاص خاص بیر بھا ہُوں اور دُرویشوں کو طلب فر مایا جب سب حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے بڑی راز داری کے ساتھ فر مایا بھی استی میں ہماری ہے آخری حاضری ہے۔ اس کے بعد ظاہری طور پر ہم یہاں نہیں آسکیس کے'' بس ابھی انتیان فر مایا تھا کہ سب پر گریہ طاری ہوگیا اور چاروں طرف سے دھاڑیں مار مار کردونے گا اور تجرہ کے اندر ایک کہرام پر پاہوگیا قبل اسکور ہا تھا اور تم لوگوں نے ابھی سے جھے مارڈ الا۔ دیکھو! فقیر نہیں مرتا وہ زندہ رہتا ہوئے اور فر مایا گرنہ ہار سے دھاؤی دیے ہوئے دُرویشوں کو خاموش کروایا ہوئی میں بھی تہیں بھی تربی کی دندہ لاکھ کا'' اور تیلی دیے ہوئے دُرویشوں کو خاموش کروایا اور فر مایا جس کر فرمایا '' بھی دندہ لاکھ کا۔ ۔۔۔۔مُر دہ سوالا تھا'' اور تیلی دیے ہوئے دُرویشوں کو خاموش کروایا ور فرمایا جو نہیں ہیں بھی تہیں بھی تہیں بھی تہیں بھی وہ مور کر ہانا جا بھا تھا کر تمہارے دل پہلی بات کری شخص نہیں ہیں۔

وہڑ شریف سے واپسی اور احباب سے الوداعی ملاقات: عرس کی تقریبات ختم ہوئیں تو دوسرے حضرت خواجہ نے تیاری فرمائی حضرت اقدس دہڑوی نے آپ کوتنہائی میں بلوایا اور کافی دیرراز و نیاز کا سلسلہ رہا اور آخر میں بدی طویل دُعاما تھی اور پُرنم آنکھوں سے واپسی کی اجازت مرحمت فرمائی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ حضرت

خواجہ اسے محتمرون دہڑ شریف رہے۔ حضرت اقد من دہڑوئ آپ کو تا تکہ میں بھانے کے لیے خود تھریف لائے۔ حضرت خواجہ اپنے شخ کامل کے سامنے جبکہ وہ ساتھ کھڑے سے تا تکہ میں بیٹھنا ہے او بی جھتے تھے کر حکم شخ پر تا چار گیسٹونا پڑا۔ بہتے آنسووں سے اور ذکر کی گونج میں بی قافلہ وشوق آخری مرتبدد ہڑ شریف ہے دخصت ہوا۔ ورویشوں کی دھاڑیں نکل گئیں ۔ حضرت خواجہ نے اپنی عقیدت و محبت کے مرکز دہڑ شریف کی پُر نو رفعا کو کو پُر نم نگاہوں سے آخری بارسلام کیا حضرت اقد من دہڑ وی بھی اپنی عقیدت و محبت کے مرکز دہڑ شریف کی پُر نو رفعا کو کو بُر نگاہوں سے آخری بارسلام کیا حضرت اقد من دہڑ وی بھی اپنی تھوں دیالہ خور در بلوے آشیش پہنچا۔ کو مد بلوج سے میاں غلام تا ایک مبارک آٹھیں بھی پُر نم تھیں۔ یہ قافلہ شوق رینالہ خور در بلوے آشیش پہنچا۔ کو مد بلوج سے میاں غلام حضور نے آئیس دُو کا کی مبارک آٹھیں وی اور آخری تھی تین اجازی میں سوار ہوئے ۔ اسوقت حضورا شیش پر مرجود والی تھی۔ مبارک قدموں پر گرتے ہو بھل قدموں سے گاڑی میں سوار ہوئے ۔ اسوقت حضورا شیش پر موجودا کید درخت کے مبارک قدموں پر گرتے ہو بھل قدموں کو الوداع کرتے ہوئے فر مایا '' میرے بیٹو! اب قیامت کے دن مبارک قدموں ورقبلہ عالم منگا نوی کی کی طرف متوجہ ہوکرائیس تھی سے کی '' آئ کے بعد جس نے جھے دیکھنا ہودہ کی مبارک ویکھا کرتے ہوئے گاڑی میں بوار ہوئے حالی اور کھڑی کی اسے خوبی ہوکرائیس تھی سے کو میں کود کھا کرے ، بھوٹ کو براور کو کھی کے درواز دن اور کھڑیوں سے اپنے شر نکال کرد کھتے رہ کو کہ کی بی تا یا کرتے '' ہمار نے کھڑی میں اور کھڑی کو باتھو کو شی غرایا کرتے '' ہمار نے کھڑی میاں محد بخش نے ایسی منظر کی کیا خوب تصویر شی فر مائی ہو سے نور انکی کو کو بی نور ورفی کا گور کی کورواز دن اور کھڑیوں سے اپنے شر کال کرد کھتے رہ کو کہ کی مورواز دن اور کھڑیوں سے اپنے شر کال کرد کھتے رہ کورواز دن اور کھڑیوں سے اپنے شر کال کرد کھتے رہ کورواز دن اور ور تے گئی نوان کھڑی میاں گور کھڑی نے ایسی منظر کی کیا خوب تھو بی گاڑی میں منظر کی کیا خوب تھوی گور کی گیں ہور کے اس کیا کو کھڑی کی خواج کے کھڑی کیا کورواز دن اور کور کی گر کی کورواز دن اور کوری کی کورواز دن اور کھڑی کوری کی کورواز دن اور کورواز دن اور کی کھڑی کی کھڑی کی کی کورواز دن اور کورواز دن اورواز کیا کورواز دن اور کورواز دن اور کورواز دن اورواز کیا کھڑی کھڑی کیا ک

سجن وداع کریندیال نینال چائے وین نہ رووو نینول بھیڑیو ویکھن دیونین شکھ چلے دُکھ آملے درد اٹھائے چین ملے فیر محمداً خبر نہیں کد مکن

بعدازاں وہاں پرحضور نے بچھ بھوک محسوں کی خلیفہ جاجی مجمد کبیراور خلیفہ میاں ظہوراحمد حسب ارشاد پالک کاسالن اورروٹیاں ایک ہوٹل سے لائے حضور نے وہیں اسٹیشن پر چندا کیک لقے تناول فرمائے استے ہیں گاڑی بھی آگئی اور حضور واپسی کے لیے روانہ ہوئے بلوآنہ شریف پہنچ تو میری بڑی بھو پھی صاحبہ بتاتی ہیں ایک روز جھے فرمایا ''اس مرتبہ جی مجرے دہڑ شریف نہ دو کھے سرکا محفل ہیں بھی ورویش اُٹھا کرلیا جاتے اور پھرواپس حجرہ ہیں لیے آئے۔''اس مرتبہ جی ہجرے دہڑ شریف نہ دو کھے سرکا محفل ہیں بھی ورویش اُٹھا کرلیا جاتے اور پھرواپس حجرہ ہیں لیے آئے۔''اس مرتبہ جی ہوگئی میں ہے۔''اس مرتبہ جی ہوگئی اور پھرواپس حجرہ ہیں ہے۔''اس مرتبہ جی ہوگئی ہوگئی اُٹھا کرلیا جاتے اور پھرواپس حجرہ ہیں ہے۔''اس مرتبہ جی ہوگئی ہوگئیں ہے۔''اس مرتبہ جی ہوگئی ہوگئ

خواب میں ابدال قطبیہ کا فرمان:۔ دہڑشریف سے واپسی پر حضرت خواجہ کی طبیعت اور ناساز ہوئی۔ سوائے چند گھونٹ دودھ کے کھانا ، پینا بند ہو گیا۔ چلنا پھرنا پہلے ہی محال تھا اور آپ دن بدن کمزور ہونے لگے۔ کی ڈاکٹر ز در بارشریف پر نملائے گئے ،ادویات بھی تبدیل کی گئیں گرافاقہ نہ ہوا۔ تو آپ نے بعض اقارب کے مشورے پر تکیم عبدالرجیم خان سے علاج کے لیے میا توالی جانے کا ارادہ بنایا میری بڑی پھوپھی صاحبہ بتاتی ہیں

الیک روز کھر میں فرمایا ''جس نے مجھے اس راہ پر ڈالا تھا آج لینے بھی وہی آیا ہے (حضرت فقیر محمد رمضان رحمۃ اللہ الیک روز کھر میں اور فرمایا اب میانوالی نہ آؤ۔ آھے (عالم آخرت) کی تیاری کرو' لہذا حضرت فقیر صاحب کے ارشاد پر آپ فیلیے) اور فرمایا اب میانوالی جانے کا اراد و ترک کردیا۔

کے رسول خدا علیہ کی افتد اعمل نماز اور اولیاء میں مقام:۔

حضرت بابا علی کل صاحب بتایا

کرتے وصال سے پھے مرصق آپ نے ایک روز جھے اپنا خواب سنایا کہ آج رات میں نے دیکھا اولیاء اللہ صف درصف کھڑے ہیں اور مصلی پر رسول خدا علیہ المحت کے لیے جلوہ افروز ہیں میں بھی چھے صف میں شامل مورصف کھڑے ہیں اور مصلی پر رسول خدا علیہ اللہ علیہ تشریف لائے اور جھے بازوسے پکڑ کر پہلی صف میں کھڑا کر ویا اللہ کے جوب علیہ کی فاظر بھی پر پڑی تو فرمایا '' حافظ ابتیری جگہ پیچے ہے' 'میں حب علم پچیلی صف میں جاکہ ویا۔ اللہ کے جوب علیہ کی فاظر بھی پر پڑی تو فرمایا '' حافظ ابتیری جگہ پیچے ہے' ' تو حضرت فقیر صاحب نے پھر میرا بازو پکڑ کر جھے پہلی صف میں لاکھڑا کیا۔ سرکار دوعالم علیہ کی دوبارہ نظر بھی پر پڑی تو فرمایا '' حافظ تھی کہا گا تھی مسل کے بیا تو حضرت فقیر صاحب نے دست بستہ عرض دوبارہ نظر بھی پر پڑی تو فرمایا '' حافظ تھی کہا گا تھی مسل کے بیا گا دو نرمایا ' ٹھیک ہے' ' لہذا میں اولیاء اللہ کی پہلی صف میں دائیں جانب کھڑا ہوا۔ اللہ کے بحوب علیہ نے نامت فرمائی اور جمیں نماز پڑھائی۔ جب یہ نواب بیان کر میں جانب کھڑا ہوا۔ اللہ کے بحوب علیہ نے نامت فرمائی اور جمیں نماز پڑھائی۔ جب یہ نواب بیان کر عین و حضرت خواجہ نے فرمایا '' آجی بینہ چا کہ جم کس کے ہیں'

رویائے صادقہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے رسول اکرم علی کے فرمانِ

قدسہ۔

" اَلَوُّوءُ يَا الصَّالِحَقَمِنُ سِنَّةِ وَ اَرْبَعِیْنَ جُزَّءً مِنَ النَّبُوَّةُ (رواه البخاری وسلم) "سچاخواب نبوت کا چھالیسواں صدیے "ایک اور حدیث میں سرکار دوعالم علیہ نے فرمایا۔

"لَمْ يَبُقِ مِن النَّبُوَّ قِ إِلَا المُبَشِّرَاتِ قَالُواوَامَا الْمُبشَّرَاتُ قَالَ الرُّوءُ يَا الصَّالِحَة " (رواه البخاري عن ابوبريرة)

"بشارتوں کے سوانبوت کی کوئی چیز باتی نہیں رہی۔ صحابہ کرام نے در یافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے آپ سیالی کے سوانبوت کی کوئی چیز باتی نہیں رہی۔ صحابہ کرام نے در یافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے آپ سیالی نے فرمایا "سیاخواب" بخاری شریف کی ایک اور صدیث میں ہے "مَن دُانسی فی السمنام فقد دانی فان الشیطان لا یتمثل نی فی صورتی "

بات سیہ ہے کہ اس خواب کے راوی حضرت خواجہ کے بڑے بھائی ہیں جن کی وُرولیٹی اور صدافت کا اپنا پرایا معتر ف تھا۔

حسن تواجه نے ساری زندگی اپی زبان ہے بھی نفر مایا کہ 'نہارامقام کیا ہے' کین اس خواب پراگر نور
کیا جائے تو جمیں اولیاء اللہ میں آپ ہے مقام ومرتبہ کا پہتہ چاتا ہے۔ اولیاء اللہ کی کئی صفی تھیں۔ بہتو آپ نے
نہیں بتایا لیکن پول معلوم ہوتا ہے۔ بھے روئے زمین کے تمام اولیاء موجود ہوں جب تمام موجود سے تو ظاہر ہے
کہ صفی بھی لا تعداد اور بے شار ہوگی ۔ حضرت خواجہ اپنی فطری عاجزی و انکساری کے باعث آخری صف
میں کھڑے ہوئے کین ابدالی وقت حضرت فقیر محمد رمضان 'جوآپ کا مقام ومرتبہ جائے سے اور جنہوں نے خود
ولایت کی امانت آپ بنک پہنچائی تھی اور جس کی تربیت سے آپ کا باطن نے ور عملی نور ہوگیا تھا اُس نے وہاں
کھڑا کردیا جہاں آپ کا مقام تھا۔ پہلی صف کے اولیاء اللہ پیٹیس کس مرتبہ اور عظمت کے حال ہو نئے بلاشبہ
ان میں غوث، قطب، ابدالی، اور نہ جانے کیا کیا ہو نئے اور حضرت خواجہ ان میں وائیں جانب موجود سے ۔ رسول
خدا علیہ نے دومر تبہ فر مایا' ما فقاتہ اری جگہ چھے ہے' اِس بات کا اظہار تھا کہ اسے کم وقت میں جوتم نے مراتب
ادر عظمتیں حاصل کی ہیں۔ یہاس ابدالی کی بدولت میں صل کی ہیں جو بار بارتہارا ہا تھی پڑر کہلی صف میں تہمیں کھڑا
اور عظمتیں حاصل کی ہیں۔ یہاس ابدالی کی بدولت موسور علیہ ایسے ایسے اور حضور علیہ اللہ کا مسرا کی کا مقام کیا تھا؟
در بتا ہے۔ حضرت فقیر صاحب کا بیعوض کر تا کہ' دخضور علیہ ایسے اپنی اور خواجہ اللہ کا مسرا کی کا مقام کیا تھا؟

معالجین کی رائے:۔ میاں اللہ بخش سپرا(امام مجد چک نمبر 175) بیان کرتے ہیں حضرت خواجہ بلوآ نوی کے وصال سے نین روز قبل کا واقعہ ہے۔ میں اُن دنوں حضور کی علالت کے پیش نظرا کثر بلوآ نه شریف آتا جا تار ہتا تھا۔ جھنگ سے سول سرجن مُلا یا گیا۔ اُس نے بفن دیکھی تو چرت زدہ ہوکر کہا'' جان ہے۔ مگرحرکت کوئی نہیں''ڈاکٹرعبدالرشید بھی ہمراہ تھا۔ اُس نے کہا'' دل اور وجود کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ بیصرف اللہ کی یا دمیں ہیں'' لہذاوہ ما یوں ہوکروا پس چلے گئے اور اس واقعہ کے تین دن بعد حضور واصلِ بحق ہوئے۔

ایک اورخواب: ۔ حضور قبلہ عالم منگانویؒ فر مایا کرتے۔ وصال سے چندروز قبل ایک روز تنهائی میں قبلہ دالد صاحب نے جھے اپناخواب سنایا کہ آج رات تبجد کے بعد پھے دیر میری آ نکھ لگ گئی میں نے خواب میں دیکھا یہاں جھنگ میں ہرطرف بانی ہی پانی ہے جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آر ہا میں اکیلا تیر تا ہوا ایک طرف جارہ ہوں اجا تک نیج سے یعنی پانی سے ایک شخص او پر آیا اور بڑی محبت سے معانقہ کیا پچھ دیر ہم اکتھے تیرتے رہے پھروہ ایک طرف چلے سے اور میں دوسری طرف چلا گیا حضور قبلہ عالم فرماتے میں نے پوچھا اُس دوسرے محف کو جو آپ کے ساتھ

المجهدرير بانبيس آب جائة تضفر مايابان وهسلطان العارفين حضرت سلطان بالهوشف

قلب كاجارى ربنا: ميان فيخ احد لاتكرى (م: كم مارج 2009ء) نے مجھے بتايا آخرى روز

میں ڈاکٹر عبدالرشید کو جو بھیشہ ہے آپ کا معالج تھا چیک اپ (معائد) کے لیے لایا۔ اُس نے طبیعت ویکھتے ہوئے تلپ اطہر کی کیفیت ملاحظہ کی تو عرض گزار ہوا جناب! بیدول پچھ در مخبر نہیں سکتا۔ یعنی اس حال میں بھی اسم ذات (وائی ذکر) میں ذرا بھی تو قف نہیں بلکہ یونی جاری وساری ہے۔ حضور نے فرمایا ڈاکٹر صاحب بیہ معاملہ ہمارے اختیار سے باہر ہے آگر اسے پچھ در پروکیس تو سینہ پھٹ جائے گا اُس نے کہا اگر بیہ معاملہ ہے تو پھر بچھے اجازت دیں۔ بیہ معاملہ میری بچھ سے اوا کی ہا اور اُس شب حضور واصل تن ہوئے میری بڑی پھو پھی صاحبہ بتاتی اجازت دیں۔ بیہ معاملہ میری بچھ سے ماوا کی ہا اور اُس شب حضور واصل تن ہوئے میری بڑی پھو پھی صاحبہ بتاتی بین ۔ علالت کے ایام میں بھی ہم نے آپ کی زبان ہے '' یا تکلیف کا کوئی جملہ نہ سُنا بمیشہ راضی بارضائے اللّٰ ہیں۔ علالت کے ایام میں کمی ہم نے آپ کی زبان ہے '' قطب، قطب، قطب، قطب، نظب، نظب، نظب عالم پیرمحلویؓ نے جس بہاڑی شہبازے شکارے لیے اپنے ابدال حضرت فقیر محمد رمضان کو بھیجا تھا وہ زندگی کے آخری کھات میں بھی ''قطب' کائی نعرو لگاتے گئے۔

حضور قبلہ عالمی سے راز و نیازگی با تلیں:۔ میں نے عاضرِ خدمت رہنے والے کی دُرویشوں کی زبانی سُنا کے حضرت خواجہ آخری ایام میں اکر حضور قبلہ عالم کونھائی میں بکا لیے اور آپ سے راز و نیازگی با تیں فرماتے۔ پیر خانہ سے اراوت، گھریلو معاملات اور دُرویشوں سے متعلق صیحتین فرماتے کیں حضور قبلہ عالم نے بیت نہائی میں فرمانی کئی با تیں کی با تیں کی سے میں دوران گفتگوا شارۃ کی فرما دیا ورثہ نصیل سے بیان کرنا مزاج شریف کے منافی تھا۔ راقم الحروف نے بعض با تیں برادرم پیرتی حسین صاحب اور ویر تفصیل سے بیان کرنا مزاج شریف کے منافی تھا۔ راقم الحروف نے بعض با تیں برادرم پیرتی حسین صاحب اور جس سے کسی کی دل تھی ہوتی ہوتی ہیں۔ اُن میں سے محصور نے خواجہ کی تیاں میں ہوا چل ہیں۔ میں نے ہروہ بات میں میں منافی میں ہوا چل پڑے میں کہ میں جس سے کسی کی دل تھی ہوتی ہوں نے بھیا اور بھی ہوا جس کی حضر سے خواجہ کی تمام زندگی رضائے شیخ کے بعض گھریلو امور زیر خورائے تو حضور قبلہ عالم کو بطور خاص کچھ باتوں کی وصیت فرمائی جن کوحضور قبلہ عالم نے بھی ہوا ہوں کی وصیت فرمائی بید المی ہور بیاں ہے جان تجارا ایک بھی اور کورے نے تعاوالے میں ہوری ہوں کی دروی کے میں وصور قبلہ عالم نے بیرگل فردوں کے متابو ایک وی میں میں وحد کی میں حضور قبلہ عالم کے بھی ہوا ہوں کی درے بہا وی کورے کہا وی دروں کے باتوں کورنے کی اسے میں واب تی ہوگا اور تو ایک جس کور میں بھی جا کر بیٹھے گا۔ میں اس می میں ہوری کے ایک کورن کرنا میاں شی اس کے اس کور میں ہی جا کر بیٹھے گا۔ میں میں میں جوری میں حضور قبلہ عالم نے درایا کر اسے بیرے بہاو میں وزن کرنا میاں تھیا کہ اس کورن میں بھی جا کر بیٹھے گا۔ میں اس کورن میں بھی جا کر بیٹھے گا۔ میں کورن میں بھی جا کر بیٹھے گا۔ میں کورن کی سے اور کیا کی اسے بھی جا کر بیٹھے گا۔ میں کورن میں بھی جا کر بیٹھے گا۔ میں کورن میں بھی جا کر بیٹھے گا۔ میں کورن کی کرنا میاں کر در سے بور اور تو ایک جس کورن میں بھی جا کر بیٹھے گا۔ میں کورن کی کورن کرنا میاں کرنے میاں کرنا میاں کر در سے بور کورن کی کرنا میاں کرنے کی کورن کرنا میاں کرنے کرنا کورن کرنا کے اور کورن کی کرنا کے کا کورن کرنا کی کرنا کے کرنا کرنا کورن کرنا کے کورن کرنا کے کرنا کورن کرنا کے کرنا کے کرنا کورن کرنا کے کرنا کے کرنا کورن کرنا کے کرنا کی کرنا کے کرنا کرنا کے کرنا کرنا کے کرنا کرنا کے کرنا کرنا کے کرنا

آنے والے) کی پیچان ہے گا' فلیفہ میاں غلام علی مجراتی نے بتایا آخری مرتبد و برشریف حاضری کے موقع پر حضور نے بچھے بطور ہے۔ بچھے بطور ہے جو اس کی تابعداری کرے گاوہ ہی میرافیش حضور نے بچھے بطور ہے۔ کے رضائی بھائی اور خلیفہ ء خاص قاضی میاں غلام رسول صاحب بتایا کرتے بچھے حضور نے آخری مرتبہ فرمایا'' اب اگر بچھے و یکھنا ہوتو کرم حسین کو و یکھنا'' اور بھی کئی احباب نے وقا فو قا بچھے حضور قبلہ عالم سے متعلق حضرت خواجہ کے فرمان سُنا کے طوالت کے خوف کے پیش نظر آخریں ڈاکٹر علی محسندھی کا بیان فل کرتا ہوں ۔ حضرت خواجہ کے بعد از وصال میں نے حضور قبلہ عالم سے خود ہو چھا کہ حضرت حافظ پاک آپ سے آخری موں ۔ حضرت خواجہ کے بعد از وصال میں نے حضور قبلہ عالم سے خود ہو چھا کہ حضرت حافظ پاک آپ سے آخری دنوں میں پھی فرماتے تھے یا خاموش رہتے تھے۔ تو ارشاد ہوا'' جب گھر کے سب لوگ سوجاتے تو بچھے بگوا لیتے اور گھنٹوں با تیں فرماتے رہتے ۔ اور بیسلسلہ روز وصال تک جاری رہا'' حضرت خواجہ اکثر اس دوران حضور قبلہ عالم گھنٹوں با تیں فرماتے رہتے ۔ اور بیسلسلہ روز وصال تک جاری رہا'' حضرت خواجہ اکثر اس دوران حضور قبلہ عالم سے نوتوں ہو بھی کا مویل اور مردرا تیں ذوق وشوق کے عالم سے نوتی میں گرزیں۔

کب باب و نیوی میں پھینے ہیں، روش ضمیر میں جامدہ فانوں میں بھی شعلہ عُریاں ہی رہا میں اسلام رسول نیکوکار ہ کو حضرت خواجہ فی غیبی آواز۔ 14 دہر 1954ء بروز بدھ کابد واقعہ شل حضور تبلہ عالم مذکانوی کی ایک آؤیو کیسٹ ہے من وعن قل کرتا ہوں جو آپ نے حضرت خواجہ کے آخی حالات بیان فرماتے ہوئے دورانِ مجلس ارشا وفرمائے ۔''ایک نیکوکار ہ فقیر تھا (میاں غلام رسول رحمۃ الله علیہ سکنہ موضح باغ ضلع جھگ ) جو بذرید بس جھگ آ رہا تھا۔ جب موجوالہ بہتال پہنچا تو دھی ہے جمعہ بس سے اتر آبا۔ بس جھگ گ اس نے سے اتر نے کوفرمائے ہیں اُس نے کلٹ جھگ کا لیا ہوا تھا لیکن حسب فرمان بس سے اتر آبا۔ بس جھگ گ اس نے دکا نداروں سے پوچھا یہاں حضرت حافظ صاحب تھے؟ انہوں نے بچھے آواز دی ہے اور بس کے شیشے سے جھے دکا نداروں سے پوچھا یہاں حضرت حافظ صاحب تھے؟ انہوں نے بچھے آواز دی ہے اور بس کے شیشے سے بھے اثارہ کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا آپ کو آوائی میں میں ہوئے ہیں اور آج تو کا فی ڈاکٹر صاحبان بھی گئے۔ اشارہ کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا آپ کو آبارہ کیا ہے برے بیار ہیں اور آج تو کا فی ڈاکٹر صاحبان بھی گئے۔ بلوآ ندشریف آبا۔ بابردروازہ پر کھڑا تھا میں (حضور قبلہ عالم ) بابرلکلا۔ بھے کہاائدر جا کروش کریں'' رسولا نیکوکارہ آبا ہے۔ اجازت ہوتو بلنا چاہتا ہے' میں نا اندراآ کروش کی فرمایا۔ باب ہم نے آسے بلایا ہے۔ وہ اندرآ یا تیکو کا کہ میں اور قبل علی ہوتا ہوں۔ اس نے ازراہ ندا آبال ہوتا تھا گئیں اس بیرحالت ہے کہنہ کا میان ہوتا تھا گئی اللہ اور مقابل بیر اللہ بیرحالت ہے کہنہ میٹ کے بیں ، نا ٹھ سے ہیں نہ پڑھ سے ہیں۔ کوئی آپ کائمر پکڑ کر بیٹھا، کوئی پاؤں پکڑ سے بیٹھا اس کہ کہنہ سائس آتی ہے نہ پول سکتے ہیں، نا ٹھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی آپ کائمر پکڑ کر بیٹھا، کوئی پاؤل پاؤل پکڑ کر بیٹھا کوئی پاؤل پاؤل کے بیٹھا

ہے۔ تندرسی موتو پھرمنزل فنافی اللداب بتائیں وہ فقیری کہال می ؟ پینہ بیں اُس نے طنز آیا نداحاً بات کی حضور نے سرِ انورا بسته آبسته او پرانها یا اور منجل کر بینه مسئے۔ پھر فرمایا تو دُرولیش ہوکردُ رولیثوں پرطنز بیر با تنس کرتا ہے۔اب میں اُٹھ بیٹھا ہوں اورسب کھے جوتو کہتا ہے وہ ہوں جو کام جھے سے کروانا ہے کروالے اور جوش میں اپنے باز وسے قمین پیچیے بٹا کر بیٹھ مجئے اور وہ راز ونیاز کی گفتگوفر مائی کہ میں نے دیکھا میاں صاحب خوش ہو مجئے اور اُٹھ کر زمین ادب کا بوسہ لیا اور آداب و نیاز کے بعد وہیں نیچے چٹائی پر آپ کے سامنے دوزانو ہوکر بیٹھ مھے۔عرض کی حضور! غلام کوکیسے یا دفر مایا؟ کیسے مہر یانی فرمائی؟ کیاتھم ہے؟ آپ نے سب لوگوں کو باہر جانے کاتھم دیا صرف ا بك ميں (حضور قبله عالم) اور سلطان محمود كشورى والاره محية \_آب نے فرمايا \_ ميں آج دنيا سے جار ہا ہول \_ ہمارا تھم آسمیا ہے۔ بیمولوی لوگ مجھے ہاتھ نہ لگائیں بیرہ ارے حال سے واقف نہیں ہوتے (جسطرح رسول خدا علیہ كوحصرت على المرتضة اور چندخاص خاص ابلديت كے افراد نے غسل ديا تفااس طرح آب نے فرمايا) آج ميرى تیاری ہے کوئی عام مولوی میراجنازہ خراب نہ کرجائے اس لیے تہیں بلایا ہے۔ میراجنازہ تم نے پڑھانا ہے۔ تجھے ا بی جمیز و تنفین کے لیے بلایا ہے۔اسے میں مائی صابال کھانا لے آئی میاں صاحب نے کہا میں اس وفت کھانا نہیں کھاؤں گاجب تک آپ میرے ساتھ مل کرنہیں کھائیں گے۔حضور نے فرمایا مجھے تو مہینہ ہو گیا ہے۔غذا اندر نہیں جاتی۔سانس بڑی مشکل سے لےرہا ہول د مدکی وجہ سے پھیپر سے بند ہو چکے ہیں۔نیکو کارہ فقیر موج میں آتميا اوركها پحر مين حرام زاده مواجوابك لقمه بحى كماؤن \_ يا تو مقامات فنا في للد، بقا بالله سے توبه كريں يا روني کھائیں۔آپ نے اس کے ساتھ مل کر کھا تا شروع کیا۔ تو آدمی روٹی وہ کھا گیا اور آدمی آپ نے کھائی۔ بھلا دَ مہ کا مریض ساگ اورروٹی کیسے کھا سکتا ہے۔ پھر دیر تک راز و نیاز کی گفتگو ہوتی رہی۔میاں صاحب نے کہا اتی جلدی نه کریں صاحبزادے ابھی چھوٹے ہیں فرمایانہیں مجھے بیلی (یار) کا تھم آھیا ہے۔تم آج رات ' کوہڑی دی حجوک' چلے جاؤ۔ یہاں کھروالوں اور ڈرویٹوں کے رونے سے تہبیں تکلیف ہوگی۔کل میراجنازہ پڑھا کر چلے جانا میاں صاحب رو پڑے اور چھیل تھم کے لیے و کو ہڑی دی جھوک " چلے محے۔ اُسی شب رات کے پچھلے پہر حعنرت خواجه كأوصال موكميابه

حضور قبله عالم منگانوی کوچانشین مقرر فرمانا:۔ حضرت خواجہ نے اپ وصال سے کچھ عرصہ پہلے جب کہ حضور قبلہ عالم منگانوی آٹھویں جماعت کا امتحان وے رہے سے میاں اللہ دنہ نقیر کو بھیج کر بلوالیا اور فرمایا 'اب بس کردو۔ ہمارا وقت آخر قریب آگیا ہے۔ لہذا ہماری موجودگی میں مصلی پر بیٹھ کرسلہ انٹریف کی خدمت کرو ' حضور قبلہ عالم نے سکول کو خیر باد کہد دیا اور آخری ایام حضور کے حب ارشاد خدمتِ عالیہ میں رہے مدمت کرو خضور نے تمام ہمل خانوادہ اور دُرویشوں کو طلب فرمایا اور سب کی موجودگی میں اپنی دستار مبارک

حضور تبلہ عالم کے مر انور پر باندھی اپنارو مال آپ کے ہاتھ میں پکڑا یا اور اپنے مصنی پر بٹھا کرفر مایا '' بیٹا آج سے تم جہان کے پیر ہو۔اب ہمارا وَ ورختم ہوا' اور بعض امور پر وہیتیں فر ماکرا پنا جائشین مقرر فر مایا یوں حضرت خواجہ نے حضور قبلہ عالم کو اپنا جائشین مقرر فر ماکراپنا لا کانی سلسلہ وفیض کو قیامت تک کے لیے جاری وساری کر دیا۔ حضرت خواجہ کی فقید الشال ہجا دہ ہیں گی جس اندا نے فقر سے حضور قبلہ عالم نے خدمت سرانجام دی اس کی مثال رہتی دنیا تک خواجہ کی فقید الشال ہجا دہ ہو ایستہ کی تھی نہ صرف اُن تو قعات پر پورا اُنرے قائم رہے گی حضرت خواجہ نے بوقت جائشین جو تو تعات آپ سے وابستہ کی تھی نہ صرف اُن تو قعات پر پورا اُنرے بلکہ جائشین کا حق اور کر دیا اور اپنے والد ما جدکی مسید ارشاد کو چار چا ندلگا دیئے۔ حضرت خواجہ کی نگا و فقر نے آپ کے وجود مسعود میں جو ولا یت کے چشمے د کھے کر آپ کو اپنا جائشین اور جہان کا پیر بنایا وہ چشمے آپ کی ذات بابر کا ت سے اسطر ح کھوٹے کہ ہزاروں لوگ ان کے فیض سے سیر اب ہوئے اور فقر و ولایت کا بیسلسلہ فیض کا ایک لامتنائی سلسلہ بن گیا۔ بقول اقبال "

جہاں ہیں اہلِ ایمان صورت خورشید جیتے ہیں اوھر ڈوب اُدھر نظے، اُدھر ڈوب، اِدھر نظے حضور کا اپنی موجودگی میں لوگول کو حضرت قبلہ عالم کا مرید کروا نا:۔ حضرت خواجہ کی حیات مبار کہے آخری روز جب دوآ دی میان صالح نقیر اور میان رحمت بھو ہڑ مرید ہونے کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے حضور قبلہ عالم کو بلوایا اور فر مایا'' اِن دونوں آ دمیوں کو میرے سامنے مرید کرو'' حضور نے آئیس بیعت کیا۔ میان صالح فقیر نے راقم الحروف سے خود بیان کیا کہ حضور قبلہ عالم اس وقت نوعمر سے لہذا میں ہمیں ارشاد حضرت حافظ پاک آپ کا مرید تو ہوگیا لیکن میرے دل میں بید صورت مافظ پاک چونکہ میرے وسوسہ پرآگاہ ہو مرید نہ کرواتے بلکہ اپنا کرتے ۔ پھے دیر بعد ہمیں اجازت ہوئی حضور نے میرے باز وکو پکڑ لیا اور فر مایا''سنو! کرم حسین اور میر اہا تھوا کی سے بوئیس۔ جواس کا مرید ہوئی میں مبارک ایکن میرے باز وکو پکڑ لیا اور فر مایا''سنو! کرم حسین اور میر اہا تھوا کی ہے۔ دوئیس۔ جواس کا مرید ہوئی میں میں اے 'کہذا میں مطمئن ہوگیا۔

خدائے جہاں را ہزاراں سپاس کہ موہر سپردہ بہ موہر شناک (جہانوں کے خدائے لیے ہزاروں شکر، کہ گوہر (موتی) اسے دیا گیا ہے جوموتی کی قدرجانتا ہے) حضرت خواجہ کی آخری شب: حضرت خواجہ کی آخری شب: حضرت خواجہ کی آخری شب: مطرت خواجہ کی آئے ایک ایک ایک ایک ایک مائل ومعاملات کو بھی نظر اور بندو ہے ایک ایک مسائل ومعاملات کو بھی نظر ولایت سے دیکے دیے ہیں۔

حضور قبلہ عالم منگانویؒ نے فرمایا کہ جس رات آپ کا وصال ہوااس وقت کم از کم چالیس آدمی حاضر خدمت تھے۔تھوڑی بھوڑی دیر بعد آپ وقت پوچھتے تاکہ معمولات میں فرق نہ آئے۔پھر آپ نے چار

دُرویی و کھم دیا کہ آستانہ عالیہ کے ہرکونے پر کھڑے ہوجا کیں اور سات سات اذا نیں دیں جب ایک دُرویش اذان خم کرتا تو دو سرا شروع کرتا جب دو سراخم کرتا تو تیمرا کھر چوتھا اسطرح چاروں دُرویشوں نے ایک ، ایک کے بسات بسات اذا نیں دیں جب اذا نیں خم ہو کیں تو اپ اہلِ خانہ کو بلوایا اور فر مایا ''اس جگہ ہے میں نے شیطان کو بھٹا دیا ہے۔ ان شاہ اللہ قیامت تک اس حدود کے اندر شیطان نہ آسکے گا۔ تم یہاں اُمن سے شیطان کو بھٹا دیا ہے۔ ان شاہ اللہ قیامت تک اس حدود کے اندر شیطان نہ آسکے گا۔ تم یہاں اُمن سے رہو گے ، میری ہڈیاں تہمیں وودود یہ گی گرنہ کرنا'' پھر بطور خاص حضور قبلہ عالم مدگا نوی کو بعض کھر بلوا مور پر تنہائی میں وصیتیں فرما کیں پھرمیاں شہامند خان بلوچ کو بکا بھبجا۔ باباشہامند حضور کا بیر بھائی اور یہاں پر لانے کا ذریعہ تھا۔ ور بار شریف والی زمین بھی ای نے بطور پندر پیش کی تھی ۔ حضور نے اسکی موجودگی میں اپ نواست تی سین اور ان کی دائد ہو تھے بہتیں فرما کی بیر باباشہامند سے متعلق حضرت قبلہ عالم سے فرمایا پھر باباشہامند سے فرمایا تھا۔ کل قیامت کے دوز جب میرا شیخ بھے آداز مرایا ' بھر بھول کی دیا تھا و ہیں سے جواب دے کرا تھوں۔ اگر میرے وزید وا قارب جھے میا نوالی والی والیس کے لیے تو جھے اپنی پھر بھول کی لاش کو قبر سے زکال کرا ہے تھے بھے بھی وہاں سے لے آنا' پھر بھول بھول بھر بھی صاحب کی بیکائی ساعت فرمائی:

وہموں نے بچھ کو بچھ سے کیوں کر دیا بیگانہ
دو روٹیوں کے بدلے دیا ہے بہا خز انہ
دیا چھوڑ من وسلوئی لیا مانگ گھاس دانہ
اُن کا خُدا، خُدا ہے ، تیراخُدا زمانہ
پوچھے گا کون اُن سے ، اُن کا اعمال نامہ
تھا اِنسسیٰ اَغسلسم کا تومطلب رہا نہ
پھینا ہے بچھ سے کس نے یہ مرتبہ شاہانہ
جب ٹو بی ٹو نہ ہوتو پھر ٹو ہے سب زمانہ
جائے تعظیم آخر ہے غلام پیر خانہ

وصال با کمال: حضرت خواجہ اپی طرف سے تمام تیاری کمل فرما کروصال یار کے لیے بے تاب تھے۔
زیرگی کے آخری کھات بھی ذکروفکر میں بسر مور ہے تھے۔ دُرویشوں سے دریا فت کرتے دیکھورات ڈھل گئ ہے وہ
عرض کرتے حضورا بھی نہیں آخر جب دُرویشوں نے رات ڈھلنے کی نوید سُنائی کہا بہجد کا وقت ہوگیا ہے بقول
ایکھٹور قبلہ عالم منگانوی آپ نے فرمایا مجھے چار پائی سے نیچ مصلی پر بٹھاؤ۔ جب بٹھایا گیا تو آپ نے بارہ رکعت

نماز تبجد اشاروں سے ادا فرمائی ۔ بیسارا منظر میں اپنی آتھوں سے دیجہ رہا تھا پھر فرمایا جھے اٹھا کر باہر لے جائے۔ میاں اللہ جوایا انے آپ کو اٹھا لیا اور تبحی دو چار دُر دولیٹ موجود تھے رات کا پچھلا پہراور دسمبر کی بخت سروی تھی۔ اذان کا وقت قریب تھا جونجی وروازہ سے باہر تشریف لائے اشارہ سے فرمایا میری ٹائٹیں پیچھے کرواور چہرہ اسطرف کرو (حضور کا اشارہ و ہر شریف کی طرف تھا) اُسی طرح آٹھائے ہوئے زُرِنَ مبارک و ہر شریف کی طرف کیا گیا تھا تھا ہوئے اُسی اسلام کیا گیا تھا تھا کہ میارک و ہر شریف کی طرف مندکر کے عشق وشوق بھرا آخری سلام چیش کیا پھر ہاتھ اُٹھا کرو عاما تھی۔ ہم نے بھی ساتھ دُعاما تھی واللہ عالم ۔ آپ کیا پڑھے عشق وشوق بھرا آخری سلام چیش کیا پڑھے اُٹھا کہ اُسی کے بہر پرلٹا دو۔ جب پٹک مبارک پرلٹا یا گیا تو جہ ناموش رہے۔ اس کے بعد آپ ہو لئیس پھر اشارہ فرمایا جھے بستر پرلٹا دو۔ جب پٹک مبارک پرلٹایا گیا تو وقت بید قبلہ عالم منگانوی گائی۔ اور کھی ہیں۔ میری عرائی وقت تھوڈی تھی بہتک مبارک پرلٹایا گیا تو وقت بید چلا کہ میرے قبلہ والدصا حب اللہ کے حضور حاضر ہور ہے ہیں۔ میری عرائی وقت تھوڈی تھی بھی جھوڈی تھی بھی جھوڈی کھی ہمارے پر چھوڈی تھی مبارے پر چھوڈی تھی جھوڈی کھی جہادے اور اپنے دائیں ہاتھ کی شہادے اُلگی جودہ ختیوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اس نازک لیے جھرے پر درد کی کیفیت نمایاں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے قبیر میں ہمارے والی ہوگی شہادے اُلگی ہے اس اشارہ فرمایا۔ جس کا مطلب تھا'' تو پرواہ نہ کر تیرے لیے اللہ کافی ہے اس اشارہ نم بایا۔ جس کا مطلب تھا'' تو پرواہ نہ کر تیرے لیے اللہ کافی ہمارے تھی اسلوری یا دائی ہی ہمارہ کھی اسلوری یا دائی میں نے سے جھورا کو پیارے ہوگی۔

صورت از بے صورتی آمہ برون با زشد انا الیہ راجعون (صورت ایک بے صورت سے باہرآئی، پھر چلی گئ' اناالیہ راجعون '(شخفیق جمیں اس خدا کی طرف لوٹنا ہے) صورت ایک بے صورت اللہ عیان با ز اندر بردهٔ خوام شد نهان صورت از بردهٔ آمہ عیان با ز اندر بردهٔ خوام شد نهان (ایک صورت بردے سے ظاہر ہوئی، وہ پھر پردے میں چھپ جائے گی)

يَنَايَتُهَا النَّهُ سُ الْسُمُ طُمَئِنَة أَرْجِعِي إلىٰ رَبِّكِ رَاضِيَّةٌ مَّرُضِيَّةٌ ٥ فَادُخُلِي فِي عِبلِي وَادُخُلِي يَالَيْ رَبِّكِ رَاضِيَّةٌ مَّرُضِيَّةٌ ٥ فَادُخُلِي فِي عِبلِي وَادُخُلِي النَّهُ مَا النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُعِنْ النَ والى جال النِي رَبِي كَالْمُرفُ والْهِل مَولِول كَرُواس مِي راضى وه جُهُ مِن عَنْ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ وَالنَّهُ وَالنَّالِ وَالنَّهُ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالْمُ وَالنَّالِ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالُ وَلَالْمُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَلَا مِنْ النَّالِ وَالنَّالِ وَلَا مِنْ النَّالِي وَالْمُ النَّالِ وَالنَّالِ وَلَا مِنْ النَّالِ وَلَا مِنْ النَّالِي وَلَا مُنْ النَّالِ وَلَا مُنْ النَّالُ وَلَا مُنْ النَّالُولُولُ النَّالُ وَلَا مُنْ النَّالِ فَالْمُنْ وَاللَّالِي وَالْمُلِي وَالْمُنْ وَالْمُنِي وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْعِلِي الْمُنْ وَالْمُنْ وَاللَّالِي وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْفِقِيلُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْعُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ

میاں اللہ جوایا (م:6جون 1989ء) اور اسکی بیوی مائی نور فاطمہ (م:3 نومبر 2010ء) میددونوں حضور کے جسائے اور ہروقت خدمت میں حاضر رہنے والے بڑے معاول الیقین درولیش تنے۔

کیم پوہ بروز جمعرات ۸ار رہے ال فی سے سال میں 15 دسمبر 1954ء میں تین ہے آسان ولایت کا یہ روشن ستارہ جہان فانی سے غروب ہو گیا علم و حکمت اور رُشد و ہدایت کا ایک ایسا چشمہ جس سے سینکٹر وں لوگ سیراب ہور ہے تھے اُس نے ونیا والول سے رُخ تبدیل کرلیا ۔ قادر یہ سلسلہ کا نامور مبلغ اور شیخ طریقت واغ مغارفت و ہے گیا۔وہ بُر تا شیرزبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہوگئ جس نے را ہزنوں کوئو رہن کی شمع دکھا کر را ہنما بنایا اور سینکٹر ول کم گشتہ راہ کوصرا الم متنقتم پر چلایا۔

حضرت مخدوم سيداشرف جهائكيرسمناني رحمة الله عليه كياخوب فرمات بين ـ

مماتی نیست گر دیدار با شد حیات جاددان از یار باشد (اسے موت نہیں جے دیدار (الہی) ہوگیا، دائی زندگی صرف دوست سے ملےگی)

زہے مقول ِ تینے ِ غمزہ دوست شہیداں را سبہ سالار باشد (آفرین ہے جودوست کے غمزہ کی تلوارسے تل ہوا، وہ توشہیدوں کاسردار ہوگا)

حضرت خواجہ کے سن وصال کومیاں امتیاز علی قادری نے درج ذیل اشعار کی صورت میں رقم کیا

فرفت میں اُن کی دل پُر ملال ہو گیا '' آہ! هم اغنیاء'' کا وصال ہو گیا

آه! شبراغنیاء ۱۳۷۳ه

ائے عارف اعظم " التلام " اے عارف اعظم " حافظا السك عالم " التلام " التلام " التلام الله عالم ناصرا

حالات بعداز وصال: حضرت خواجه نے جب وصال فرمایا تو دُرویشوں کی بیرهالت تھی کہ کوئی چیخ رہاتھا کوئی بیدہ اورکوئی تقش دیوار سکوت جیرت بیام قابل ذکر ہے اس وقت آپ کے فرزندا کبر و جانشین صادق حضور قبلہ عالم منگا نوئ کا صبر وقت اللہ علی صورت میں نمودار ہوا۔ آپ نے کمال ضبط و حصلہ سے جہیز و تعین کا مناسب انظام کروایا اور دُرویشوں کوسلی بخش کلمات سے بار بار صبر کی تلقین فرمائی۔

صد ہزاراں کیمیا حق آفرید کیمیائے ہم چو صبر آدم ندید (خداتعالی نے ہزاروں،لاکھوں کیمیا پیدا کیے ہیں لیکن صبر جبیبا کیمیاانسان نے ہیں دیکھا (صبر سب سے مزا کمما سر)

أس زمانه مين جعنك، فيعل آباد براسة موجيواله بهيتال صرف ايك بس چلتى تقى زياده ترلوك جفنك تائيك يرآيا جايا كرتے منصے للندا برطرف پيغام رسال بيميج محتے د بڑشريف غالبًا مياں الله جيوايا عميا ساوالى سلطان محود

کھوڑی بھیجا گیا اور منڈی بہا والدین بابا خادم حسین وُرولیش اطلاع کے لیے روانہ ہوا۔ مزید کی متعلقین ومتوسلین حضرت صاحب وصال کی روحانی کشش کے باعث اور کی رویائے صادقہ کے ذریعے شرکت نماز جنازہ کی سعادت سے بہرہ وَرہوئے۔اُسی روزگھر میں چندخواص نے حضور کوآخری عسل دیا۔

میاں نی بخش سند یلہ اسے فیصے بتایا جس وقت آپ کوشسل دے رہے تھے بین ہیں جا حضور قبلہ عالم میاں نی بخش سند یلہ افر کے سامنے نڈھال حالت میں بیٹھے تھے ،اور حضرت خواجہ نے بطور وصیت جوآخری اشارہ فر مایا تھا کہ'' تبہارے لیے اللہ کافی ہے' بیشِ نظر رکھتے ہوئے شد ہے غم کی وجہ سے اپنا ہاتھ ہلاتے اور یہی الفاظ زبان سے کہتے'' بس بھی بس بن ہوجا اللہ دے وی'' اورآ تھوں سے سلسل آنسو بہدرہ تھے ۔ شسل کے بعد حسب وصیت آپ کی پہلی نماز جنازہ میاں غلام رسول صاحب نیکو کارہ نے پڑھائی اور لوگوں میں اعلان کیا خبر دارنیت کرتے ہوئے کوئی مخص'' میت' کالفظ استعال نہ کرے اولیاء اللہ مردہ نہیں ہوتے وہ بمیشہ زندہ رہے ہیں انکی دائی زندگی کوئم کیا سمجھو؟ لہذا'' میت' کی جگہ کہنا'' دعا واسطے اس سید ( بمعنی سردار) کے'' اللہ تعالیٰ کے عاشق لوگ سارے جہان کے سردار ہوتے ہیں۔

ہر کہ عاشق شد جمالِ ذات را ، اوست سیّد بھُلہ موجودات را (جوبھی جمالی خداوندکر بیم کاعاشق ہے، وہی تمام موجودات عالم کاسردارہے)

بعض پیر بھائیوں اور خلفاء حضرات نے کہا آج جمعرات ہے لہذا حضرت خواجہ کی تدفین آج ہی کردی
جائے لیکن ابھی تک نہ میا نوالی ،منڈی بہا وَالدین اور دہڑ شریف ہے کوئی پہنچا تھا اور نہ ہی تا ہوت بنا تھا لہذا تجمیزو
تنفین میں کی ون لگ کے دوسر ہے دوزنکہ دولتا نہ والے وُرولیش میاں جمال اور میاں جمہ بخش نے جھنگ سے دیار
کی نکڑی لا کرتا ہوت بنانا شروع کیا عزیز وا قارب اور پیر بھائیوں، وُرویشوں کی جماعتیں بھی آ کے چیھے
پہنچنا شروع ہوئیں لہذا جھرات ، جمعہ اور ہفتہ کے روز بھی آپ کا جسید انور باہر رہا۔ہر روز کی جنازے پڑھے
جاتے جب بھی نئے لوگ آتے اور نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ما تکتے تو کوئی نہکوئی پڑھا دیا وادا ہر کوارسید التجا
حضور کا ایک جنازہ آپ کے بھائی حضرت با باعلی گل صاحب نے ایک پیرسید بہاور شاہ گیلائی (دادا ہز رگوارسید التجا
حسین شاہ ) نے بھی پڑھایا۔ چاردن مسلسل لوگ نماز جنازہ کی سعادت حاصل کرتے رہے۔

یہ سارا کھرانہ حضور کا مرید تھا۔ان کے بڑے بھائی حافظ قادر بخش صاحب نہ صرف حضور کے گہرئے دوست سے بلکہ شاگر دہمی ہے" کریما فاری" حضور نے خود آئیس پڑھائی تھی ،انہوں نے بیعت کے لیے اصرار کیا تو اپنے ساتھ لے جا کر حضرت اقدی دہڑوی کا مرید کروایا حضور قبلہ عالم منگانوی مجمی اس خاندان پرتاحیات مہریان رہے۔ دربارشریف کاطراف کی سرکیس اوگول کے رش سے ہمری رہیں ہوئی آرہا ہے اورکوئی جارہا ہے۔ دربارشریف پر بھی مخلوق خدا کا ہم غفیر بدستوررہا۔ دن کوحضور کا پاٹک مبارک باہر رکھا جاتا اور شب کو گھر لا یا جاتا ۔ بلوآنہ شریف کے بڑے بوڑھ اور پر ہمہ وقت انوار الہٰیہ کی بر کھا سایا گئن رہتی لوگ روز انہ ہے آج نورانیت آپ کے چرام مبارک پر گل سے بھی زیادہ ہے۔

اوگ روز انہ کہتے آج نورانیت آپ کے چرام مبارک پر گل سے بھی زیادہ ہے۔

صبر وحل کا پر کھنور قبلہ عالم منگانوی گ

حضور قبله عالم اينے والد ماجد كے بہت لاؤلے تھے ،حضرت خواجہ سفر وحضر ميں ہميشہ آپ كوساتھ ساتھ ر کھتے اور آپ کی تعلیم وتربیت پرخصوصی توجہ دیتے ویسے تو والدین کواپنی ساری اولا دعزیز ہوتی ہے کیکن قدرتی طور پر کسی نہ کسی کو پیار دمحبت کا وافر حصہ ضرور ملتا ہے۔ بعینہ حضرت خواجہ کواپنی اولا دمیں سے بڑے فرزند حضور قبلہ عالم اور بری بیٹی سے بہت محبت تھی اور بمیشہ انکی دلجوئی کا خیال رکھتے۔ پھراسقدر محبت و پیار رکھنے والے والمدِ ماجد کا وصال ہواتو حضور قبلہ عالم کے نازک دل پر کیا میکھ نہ بیتی ہوگی کیکن پھر بھی آپ کا صبر دخمل خاص تو فیق البی سے ملی صورت میں نمودار ہوا۔ کودل ود ماغ شدستی مسے نٹرھال تنے لیکن متوسلین آستانہ کو بار بارتسلی بخش کلمات ہے صبر و مخل کی تلقین فرماتے رہے۔ بلوآنہ شریف ہجرت کرکے آئے ہوئے ابھی کم دبیش گیارہ برس گزرے تصالاقہ میں اس فقدر جان بهجان بمجى نتقى سلسلهء ارادات بهى نيانيا تقارشته دار اورعزيز واقارب بهى ميانوالى ريتي يتصه حضرت خواجه في صرف البين بال بچول سميت يهال بجرت فرماني هي جب ان سب حالات كوپيش نظر ركھتے ہيں تو تعجب موتا ہے ایک چودہ سالہ شمرادے کی ہمت وحوصلہ پر کہ اُس نے ایک نئ قائم مونے والی خانقاہ کی تعمیر وتر تی مين كس قدرجانفشانى سے كام كيا اور يجھ بى عرصه ميں اپنے والد ماجد كى مسندِ ارشا دكوجار جا نداگاد ہے۔ ولی الله دے مردے تا بیں کردے بردہ بوتی: ۔ خلیفہ قاضی میاں غلام رسول صاحب بتا یا کرتے حضرت خواجه کے وصال پر جب ہم میانوالی سے روانہ ہوئے تو میں ونورغم کی وجہ سے رور ہاتھا اچا تک کیا دیکھا مول حضرت خواجه مير ما مف كارى مين بظاهراً كمر مهوئ اورفر مايا" غلام رسول إكيا تو في مجمليا ب كه بين مُرحميا مول غور سے منو اولياء الله مرتے نہيں وہ تو زندہ ہوتے ہيں ' پھر جب ميں بلوآنه شريف پہنچ كر قدموں مواتو میں نے دیکھا آپ نے بوی آ بھتی سے اپی ایک آئے مبارک کھول کر مجھے دیکھا اور پھر بند کر لى - يَحْ بِ أُولِيناءَ الله لايَمُو تُونَ بَل يَنقلِبُونَ مِن دَارِ إلىٰ دَارِ أخرى (اولياء الله مرتزيس بلكه إس وارست داراً خرت كي طرف معقل موجات ين

ولی اللہ دے مُردے ناہیں کردے پردہ پوشی کی مویا ہے دنیا اتوں فر مصے نال خاموشی

تصویر مبارک اُ تارنا:۔ حضرت خواجہ کی تصویر نہیں تھی کیونکہ آپ تصویر کھنچوا نا پندنہیں فرماتے ہے۔ دُرویشوں اور پیر بھا کیوں کے اصرار پر مبال اللہ جوایا ایک فوٹو گرافر جھنگ سے لے آیا لہذا وصال کے تیسر سے دوز عصر کے بعد حضرت خواجہ کا پانگ مبارک صحن میں جہال غروب آ فناب سے پہلے دھوپ پڑرہی تھی وہال رکھ دیا گیا اور ایک تصویر اُ تاری گئی جواب تک ایک تبرک ونشانی کے طور پر موجود ہے اور میرے مملوکہ تبرکات میں منگانی شریف محفوظ ہے۔

آخری زیارت و تدفین: ۱۱ رئے الآنی سے اله بمطابق 18 دئمبر 1954ء بروز اتوار کوحفرت خواجہ کا تابوت شریف کار مگر بنا کر حاضر ہوئے اس دوران تمام اطراف سے پیر بھائیوں اور دُرویشوں کی اکثریت در بار شریف پر پہنچ چکی تھی اور دہڑ شریف سے بھی صاحبز ادہ سید غلام اصغر شاہ صاحب آ گئے تھے۔ تب میاں احمد شاہ صاحب نیکوکارہ نے سب متعلقین ومتوسلین سے مخاطب ہوکر اعلان کیا اب تمام لوگ حضرت خواجہ کی زیارت سے مستفیض ہو بچے ہیں ویسے بھی آج چوتھا دن ہے لہذا نقیر کو اور تکلیف ندویں پھرائیں روز سب کو آخری زیارت کروائی گئی اور بوقت عصر آپ کی تدفین ہوئی۔

حضور کے متوسلین اور عشاق داغ مفارقت کے صد مات آج بھی برداشت کررہے ہیں اور آپ کی مبارک یا دوں کی خوشبو ہروقت اپنے سینہ سے لگائے بیٹھے ہیں۔ میں عمررسیدہ دُرویشوں سے جب بھی آپ کے متعلق کوئی بات پوچھتا ہوں تو بیان کرنے سے پہلے ہی انگی آ تھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور انگی بے تاب نگاہیں جمال یا رکے تعاقب میں آج بھی سرگرداں ہیں۔

ر بخش ہی سبی دل ہی جلانے کے لیے آ آب پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ

اب بجزآہ وزاری اورلطف یادگاری کے باقی سیجھیں ہے جس سے بھی پوچھا اُس نے یہی کہا کہ بس اَب تو ون زندگی کے گزارر ہے ہیں انہی کی یادوں کے سہارے جیئے جارہے ہیں

یہ آرزو نہیں ہے کہ قائم بیئر رہے میری دُعا تو ہے کہ تیرا سنگ وَر رہے الے ساقی تیری خیر، تیرے میکدے کی خیر الی پلا کہ جس کا نشہ عمر بحر رہے یہ مررہ مررہ درہے درہے مورت حضور کی میرے پیش نظر رہے حضور قبلہ عالم کی و ہڑشریف حاضری:۔ حضرت خواجہ کا قل خوانی کاختم شریف دلوا کرحضور قبلہ عالم چند فاص خاص خاص احباب کی معیت میں و ہڑشریف حاضر ہوئے۔ وہاں کا ماحول پہلے ہی سوگوار تھا۔ آپ کود یکھتے ہی وریشوں کے میزیوں کے میزیوں کے اور آپ سے لیٹ کردوئے۔ حضرت القدس وہڑوئی کی آئھوں سے وریشوں کے میزیوں کے میزیوں کے میزیوں کے میزیوں کے اور آپ سے لیٹ کردوئے۔ حضرت القدس وہڑوئی کی آئھوں سے

المرم الكرم المراجع

بعى آنىوبىنى ككيتمام حاضرين بركر بدكاعالم طارى تقار

آج دن یادسیٹے اوہ جانی جمزے وچھڑے دی سکم دے اکھیاں تھیں کیوں جاری ہوئے ٹوئیں آنسونم دے

کی در بعد قد رہ سکون ہوا تو حضرت اقد س دہڑوی نے آپ سے تمام امور رہ تفصیل گفتگوفر مائی اور در سے کی آپ سے بیار و مجت اور دلجوئی فرماتے رہے ۔ حضور قبلہ عالم فرمایا کرتے ''میر بے والد صاحب کے وصال کے بعد حضرت اقد س دہڑوی جھے پرولی ہی مجت وشفقت فرماتے جب بھی میں حاضر ہوتا آپ جھے پکڑکرا بنی گود میں بھا لیتے اور بہت پیار کرتے ''حضرت خواجہ کے وصال کے بعد پہلی حاضری کی روداد آپ کے ایک پیر بھائی حائی فلام مجمد صاحب (سکنہ طاقہ 16 الله علی الله قبیل سے بیل حاضری کی روداد آپ کے ایک پیر بھائی حائی فلام مجمد صاحب (سکنہ طاقہ 16 الله علی الله قبیل کے اور حضور قبلہ عالم اوائل عمری میں سائیں آٹھوں نے وہ منظر بھی دیکھا جب حضرت حافظ پاک وصال فرما گئے اور حضور قبلہ عالم اوائل عمری میں سائیں حضور و ہڑوئی کے سامنے کھڑے ہیں۔'' بھر سینہ مبارک پر ہاتھ رکھ کر ہزاروں کے جمع میں فرمایا کہ'' ہم جوموجود ہیں ہم نے تھہیں بیر بنادیا ہے ۔ گھبرانا نہیں ہم ہر حال میں تمہارے ساتھ ہیں' بندہ دم بخودا س مجمع میں موجود تھا ور حضور قبلہ عالم کی قسمت پرناز کر دہاتھا۔اب تک یادے''

ہے جہلم شریس مصرت اقدس وہڑوی نے خود حصرت خواجہ کے جہلم شریف کی تاریخ مقرر فرمائی اور بیجی فرمایا کہ میں بھی شمولیت کروں گا۔

حضرت خواجہ کی تربیت کا شاہ کار:۔
والد ہوادل میں خیال آیا حضرت صاجز ادہ صاحب چونکد ابھی توعرت خواجہ کی خددن وصال کاعلم ہواتو میں دربار شریف روانہ ہوادل میں خیال آیا حضرت صاجز ادہ صاحب چونکد ابھی توعر ہیں پھودن انکی خدمت میں رہوں گا اور جو پھی ہم نے حضرت خواجہ اور حضرت اقدی دہڑ دی سیکھا ہے وہ بھی عرض کرتا رہوں گا۔ جب میں بلوآنہ شریف پہنچاتو تھوڑے دن ہوئے مصحضرت خواجہ کو وصال فر مائے ۔ میں نے دیکھا حضور قبلہ عالم اپنے والد ماجد کے مزار پراکیل قرآن مجید کی طاوت فرمارے تھے۔ جو نمی میں قریب پہنچاتو آپ محضور قبلہ عالم اپنے والد ماجد کے مزار پراکیل قرآن مجید کی طاوت فرمارے تھے۔ جو نمی میں قریب پہنچاتو آپ ان محمور کا اس کے دیرو عافیت کے بعد جھے میں اور اپنے محاصور اور اپنے ساتھ جرہ مبارک میں لائے۔ خیرو عافیت کے بعد جھے سے اور اپنے میں جناب کو تھیجت وارشاد فرماتے تھے یا خاموش رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا ور اپنی دفوں میں جب کھر کے تمام افراد موجاتے تو وہ جھے اُٹھا لیتے اور ساری ساری رات وعظ و تھیجت اور کھیا سوگ ارشاد فرماتے اور پر سلسلہ ان کے وصال تک جاری رہا'' ڈاکٹر صاحب بتاتے آپ کا خدکورہ فرمان س کو کہا میال ساک کے ماری رہا'' ڈاکٹر صاحب بتاتے آپ کا خدکورہ فرمان س کر بھی میں جو کہ کھی میں نے وہ اُٹھا کر آپ کودی اور عرض کی پھر جو پھی کھی میں نے وہ اُٹھا کر آپ کودی اور عرض کی پھر جو پھی کھی میں نے وہ اُٹھا کر آپ کودی اور عرض کی پھر جو پھی

آپ کو حضرت والدصاحب سمجھا گئے ہیں وہ جھے بھی ارشاد فرمائیں تو آپ نے صرف ایک سطر ' فیض سبحانی'' سے پڑھی اور اسکی تشر تے وقفیر اس قدر جامع اور مفصل ارشاد فرمائی کہ ہیں جیران رہ گیا حالانکہ ہم نے خود حضرت خواجہ ہے۔ بھی تشر تے سنی تھی مگر آج سال ہی بچھاور تھا۔ ہیں اپنے آپ کو حضور قبلہ عالم نے سامنے طفل کم تب سیجھنے لگا بخدا ایس تشر تے ہیں نے زندگی میں پہلے بھی نہئی تھی مجھے یقین ہوگیا کہ ہمیں ابھی تئیر ہاور والایت وعرفان کا میہ چشمہ ایس تشر تے ہیں نے بہدر ہا ہے بہاں پر میر سے سمجھانے کی حاجت نہیں البغدا میں نے بچھون تھم رنے کا ارادہ ترک کر دیا اور شاداں وخنداں دوسر سے روز واپس چلا آیا۔

از صد نخے پیرم یک نکتہ مُرا یاد است عالم نہ شود وریال تا میکدہ آباد است (مجھے اپنے پیرومرشد کے بینکٹروں اقوال میں سے ایک نکتہ (بیان) یاد ہے کہ بیالم اس وقت تک وریان نہیں ہوگا جب تک بیمیکدہ (علم وعرفان کا مرکز) قائم ہے)

ختم چالیسوال اور حضور قبلہ عالم کی دستار بندی: - حضرت خواجہ کے ختم چالیسوال پرآپ کے پیرومرشد حضرت اقد س دہڑوی کافی سارے درویشوں کی معیت میں تشریف لائے۔ اس موقع پر عاضر لوگ بتاتے ہیں حضرت اقد س دہڑوی جب اپ مربید کال کے مزاد پر فاتحہ خوانی کے لیے آئے تو پچھ فاصلہ پر ہی اپ نظین مبارک اُتارویے اور مزاد سے لیٹ می گئے آپ پڑ کر بید طاری تھا حاضر خدمت دُرویشوں کے دخم آپ کود کھ کر پھر مبارک اُتارہ ہوگئے سے ہر طرف سے آبوں اور سکیوں کی آوازیں آنے لگیس فاتحہ خوانی کے بعد حضرت اقد س دہڑوی گئے روئی این 'وگو ایسامر بد پیروں کو بھی روز روز نہیں ملک مش کوسارے جہان سے ایک روئی ملا تھا اور جمیں حافظ یار' پھر اٹھنے گئے تو مزار پر ہاتھ مبارک رکھ کرفر مایا ''بیلیا! اب ہماری لاج بھی تجھے ہے'' اور حضرت خواجہ کی تدفین والی چو بارہ پر روئی افروز ہوئے ۔ حضور قبلہ عالم منگائوی ای دوران اپ چھوٹے بھائی جو حضرت خواجہ کی تدفین والی رات پیدا ہوئے سے اُٹھا کر حضرت اقد س دہڑوی کی خدمت میں لائے۔ آپ بیچ کو دیکھ کرمسکرائے اور فر مایا ''کرم حسین ! تبہارے باپ نے کیا ڈھنگ لگایا ہو دیکھو! بھیس بدل کراس صورت میں پھرآگیا ہے۔ البذا ہم اس کانام ہی ''گل فردوں'' رکھتے ہیں اور اہلِ خانہ کی دریتک دلجو کی فرمت میں بدل کراس صورت میں پھرآگیا ہے۔ البذا ہم اس کانام ہی ''گل فردوں'' رکھتے ہیں اور اہلِ خانہ کی دریتک دلجو کی فرمائے در ہے۔

ورسرے روزختم شریف پڑھا گیا۔ وُرویشوں ، پیر بھائیوں اورخلق خدا کا ایک جم غفیر محفل میں حاضر خار خی کے عالم عاصر خار خی کے آواز مبارک بلند ہوئی اوراہلِ محفل سے خاطب ہوکر فرمایا۔ ''تمام وُرویش ، پیر بھائی ، لواحقین اوراہلِ علاقہ بیٹے ہیں اب میں پیر کرم حسین کوحافظ صاحب بنا کرجارہا ہوں۔ جو پیر کرم حسین کوحافظ صاحب بنا کرجارہا ہوں۔ جو پیر کرم حسین کوحافظ صاحب بنا کرجارہا ہوں۔ جو پیر کرم حسین کوحافظ صاحب نہ جانے گاوہ ہماراکوئی مرید نہیں''اوراپی دستار مبارک حضور قبلہ عالم منگانوی کے سر انور پر باندھی اوراعلان فرمایا''تمام خلفاء ، مریدین اورلواحقین جو پہلے حافظ صاحب کے مرید تھے اب پیر کرم حسین ہو پہلے حافظ صاحب کے مرید تھے اب پیر کرم حسین ہو پہلے حافظ صاحب کے مرید تھے اب پیر کرم حسین ہو پہلے حافظ صاحب کے مرید تھے اب پیر کرم حسین ہو پہلے حافظ صاحب کے مرید تھے اب پیر کرم حسین ہو پہلے حافظ صاحب کے مرید تھے اب پیر کرم حسین ہو پہلے حافظ صاحب کے مرید تھے اب پیر کرم حسین ہو پہلے حافظ صاحب کے مرید تھے اب پیر کرم حسین ہو پہلے حافظ صاحب کے مرید تھے اب پیر کرم حسین ہو پہلے حافظ صاحب کے مرید تھے اب پیر کرم حسین ہو پہلے حافظ صاحب کے مرید تھے اب پیر کرم حسین ہو پہلے حافظ صاحب کے مرید تھے اب پیر کرم حسین ہو پہلے حافظ صاحب کے مرید تھے اب پیر کرم حسین ہو پہلے حافظ صاحب کے مرید تھے اب پیر کرم حسین ہو پہلے حافظ صاحب کے مرید تھے اب پیر کرم حسین ہو پہلے حافظ صاحب کے مورید تھے اب پیر کرم حسین ہو کہلے حافظ صاحب کے مرید تھے اب پیر کرم حسین ہو کہلے حافظ صاحب کے مرید تھے اب پیر کرم حسین ہو کہلے حافظ صاحب کے مورید کے اب کرم حسین ہو کرم حسین ہو کے کہلے حافظ صاحب کے کہلے حافظ صاحب کے کہلے حافظ صاحب کے کہلے حافظ صاحب کے کہلے کی کرم حسین کے کہلے حافظ صاحب کے کہلے حافظ صاحب کے کرم حسین کرم حسین کے کرم حسین کی کرم حسین کرم حسین کرم حسین کرم حسین کے کرم حسین کے کرم حسین کرم حسین کرم حسین کے کرم حسین کے کرم حسین کرم حسین کی کرم حسین کے کرم حسین کی کرم حسین کرم حسین کے کرم حسین کرم حسین کرم حسین کے کرم حسین کرم حسین کرم حسین کرم حسین کرم حسین کے کرم حسین کے کرم حسین ک

فی از مر نوتجد پر بیعت کریں "سب سے پہلے فلفاء میں سے فلفہء اکر حضرت قاضی میاں غلام رسول صاحب
ماچھیا خان ،میاں فیش احم ،حاتی محم کیر ،میاں سید رسول ،میاں ظہورا تحدادر میاں اللہ دند وغیرہ باری باری استے اور حضور قبلہ عالم کے قدموں پر گر کر دوبارہ بیعت ہوئے پھر تو ہر طرف سے صدق ادادت کی آواز ہر باہوئی اور تمام مریدان و طالبان کے بعد دیگر کے دستو بیعت سے مشرف ہونے گئے اور بیکام حضرت اقد ک دہڑوگی کی موجودگی میں انجام پذیر ہوا۔ افتقام محفل پر حضرت اقد ک وجودگی میں انجام پذیر ہوا۔ افتقام محفل پر حضرت اقد ک دج وگی جب اُسٹے تو خوش کے عالم میں فرمات جات " پہلے ہم واڑھی والوں کو فلفہ بنایا کرتے ہے آج ہم نے پیر مرم حین کوجس کی داڑھی ابھی نہیں اُتری اپنا فلفہ بنایا ہے۔ اور حضور قبلہ عالم اس سے قبل اپنو والد فلفہ بنایا ہے۔ اور حضور قبلہ عالم اس سے قبل اپنو والد فلفہ بنایا ہے۔ اور حضور قبلہ عالم اس سے قبل اپنو والد فلفہ بنایا ہے۔ اور حضور قبلہ عالم اس سے قبل اپنو والد فلفہ بنایا ہے۔ اور حضور قبلہ عالم اس سے قبل اپنو والد فلفہ بنایا ہے۔ اور حضور قبلہ عالم اس سے قبل اپنو والد فلفہ بنایا ہے۔ اور حضور قبلہ عالم کے حال پر بار بارخصوصی شفقت فرماتے۔ کو حضور قبلہ عالم اس سے قبل اپنو والد فلفہ بنایا ہے۔ اور حضور قبلہ عالم سے قبل اپنو میں مقرر ہو چکھے تھے لیکن میں اور بعد از اس فلفہ و بھاؤی کو قبلہ عالم سے تعمل کے حال پر بار بارخصوصی شفقت فرماتے۔ کو حضور قبلہ عالم اس سے قبل اپنو والد کی طرف سے بھی جائوں کی مقبلہ کی شخور ہو سے کھی ہوئے اور بعد از اس فلفہ و بھوڑر بھی تھر ہے۔ عاد ف ورفوں باپ، بیٹا ایک بی تو خوات کے دست بیعت بھی ہوئے اور بعد از اس فلفہ و بھوڑر بھی تھر ہوئے والد بھر از اس فلفہ و بھر بھر ہوئے ہوئے والد بھر ان اس فلکہ کی تعمر ہوئے والد بھر ان اس فلکہ کر بھر ہے۔ مار فیور ہوئے ہوئے کو دست بیعت بھی ہوئے اور بعد از اس فلفہ و بھر بھر ہوئے میں مقبلہ کو سے مار فیل ہوئے والد ہوئے

یں سعادت بزورِ بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشدہ (بیسعادت بازوکےزورہے حاصل نہیں ہوسکتی جب تک کہاللہ تبارک وتعالیٰ خودعطانہ فرمائے)

حضرت اعلیٰ وہڑوی کے ایما پرسائیں جیون سلطان کی نوازشات:۔

حضرت قبلہ عالم منگانوی بیک وفت تنین اولیائے کاملین کی نگاہوں کی توجہ اور شفقت کا مرکز ہے اور ان عظیم مستیوں کی طرف سے خلافت عطا ہونے کا امتیازی وقار بھی آپ ہی کوملا۔

پچا حافظ عبدالغفورصاحب کی زبانی روایت ہے کہ حضرت خواجہ بلوآ نوی کے بعد از وصال بلوآ نہ شریف ایک مرتبہ حضرت اعلی و ہڑوگ تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت سائیں جیون سلطان سجادہ نشین میرک شریف بھی قبرستان روثن شاہ کے نزویک آیک ڈیرہ پرتشریف لائے ہوئے ہیں للفرا پیرخانہ کی نسبت سے حضرت اعلیٰ دہڑوگ ہم سب درویی وں اور حضرت قبلہ عالم کے ہمراہ ان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے وہاں پہنے کر ایسان میں میرے ایک خلیفہ حضرت حافظ صاحب بعد از سلام و نیاز حضرت اعلیٰ دہڑوگ نے عرض کی حضور! یہاں قریب ہی میرے ایک خلیفہ حضرت حافظ صاحب بعد از سلام و نیاز حضرت اعلیٰ دہڑوگ نے عرض کی حضور! یہاں قریب ہی میرے ایک خلیفہ حضرت حافظ صاحب بعد از موال انہوں نے سے جو تھوڑا عرصہ مواوصال کر گئے ہیں ۔ پھر حضرت قبلہ عالم کی طرف اشارہ سے فرمایا قبل از وصال انہوں نے کھوڑی کی اوراب میں نے بھی ان کے جیٹے ہیرکرم حسین کوخلافت دی ہے چونکہ آپ اس وقت ہمارے سلسلہ طریقت کی گورٹری خانقاہ کے سجادہ نظین ہیں لبندا آپ بھی اس پر پچھو میریانی فرما کیں تو انہوں نے حضرت قبلہ عالم کو اپنے خواشی خواشین ہیں لبندا آپ بھی اس پر پچھو میریانی فرما کیں تو انہوں نے حضرت قبلہ عالم کو اپنے خواشی خواشی اور فرمایا پیرکرم حسین!

تہمارے باپ اور پیرنے تو خلافت میں دستاریں دی ہیں کیکن میری بیٹو پی ہے جو ہروفت تم پرسا بیکرے گی اور بہت شفقت فر مائی۔

دوبارہ مزار کھولنے کا فرمان:۔ حصرت خواجہ کے وصال سے تقریباً ایک سال بعد کا واقعہ ہے کہ آپ نے غلیفہ میاں ما چھیا خان کو خواب میں فرمایا ''میرا تا ہوت تم لوگوں نے بہت گہرائی میں رکھ دیا ہے۔ اُسے باہر نکال کر طح زمین کے اوپر ڈن کرو''میاں ما چھیا نے حص دربار شریف پر حاضر ہوگر جب اس خواب کا ذکر حضور تبلہ عالم مدگا نوگ کی خدمت میں کیا تو آپ نے فرمایا۔ میاں! تم بہاں سے ایک میل دور بیٹھے ہو تہمیں میرے باپ کہ سکتے ہیں اور میں جو بھہ وقت دربار شریف پر رہتا ہوں بجھے تھم نہیں دے سکتے ؟ وہ خاموق ہوگیا۔ پھر حضرت خواجہ آئندہ شب حضور قبلہ عالم کوخواب میں ملے اور فرمایا۔''بیٹا! میرا تا ہوت موجودہ مزارے نکال کر طبح زمین کے اوپر ڈن کرو ۔ حضور قبلہ عالم کوخواب میں ملے اور فرمایا۔'' بیٹا! میرا تا ہوت موجودہ مزار مول کو لئے سے حضور کو تکلیف ہوگ ۔ نہیں میں کو خواجہ اس کیا کہ فرمایا میری نگر نہ کرو ۔ حضور قبلہ عالم نے مزید را ہنمائی کے لیے جس میاں اللہ جیوایا کود بڑ شریف بھیجا کہ حضور والد میں میں میں میں کہ نہ ہوگ کی بارگاہ میں ارشاد فرمات ہیں۔ میاں اللہ جیوایا کود بڑ شریف بھیجا کہ حضور والد ارشاد فرمات ہیں۔ میاں اللہ جیوایا کود بڑ شریف بھیجا کہ حضور والد میں کیا حکم میں کرد براہ تا ہوگ کی بارگاہ میں کرد کرد ہوگ آئی بارے میں کا میری خیم میں اللہ جیوایا کو طلب فرمایا اور ارشاد مواہماری مرضی نہیں کے در پر شریف حاضر ہوگر آپ کا پیغام حضرت اقد میں دبڑ وی گی بارگاہ میں کا در پر فرن کرد البذا کوئی اجاز سے بیں۔ حضور نے بیں اب حافظ عار نے کہا ہو تو چلوا جاز سے بیں کرم سین سے کہنا درات کی تار کی میں تا دو سے میں اوت نکالا جائے اب حافظ عار نے کہا ہو تو چلوا جاز سے بیں کرم سین سے کہنا درات کی تار کیا تھا ہوں کیور انہ تو بھوا جاز سے دیارہ در یا ہرند دکھا جائے۔ کوشش کرتا ہوت بنا کو نگار می تا کو فقی کی میں تارہ دو اس کرد کے دورہ در یا ہرند دکھا جائے۔ کوشش کرتا ہوت بندیں ہوت کی فقیر کا پردہ فاش نہ ہو۔ کوشش کرتا ہوت کی فقیر کی بردہ فاش نہ ہو۔ کوشش کرتا ہوت بردی کرتا ہوت کی بھور کے در کوشر کی ہور کرتا ہور کیا ہرند دور کو کرتا ہور کیا ہرند دور کو کیور کی کوشر کو کرتا ہور کو کرتا ہور کیا ہرند کو کو کرتا ہور کیا ہرند کی ہور کیا ہور کیا ہور کو کرتا ہور کیا ہرند کو کرتا ہور کیا ہرند کی کو کرتا کی کو کرتا کی کوشور کو کرتا ہور کیا ہور کیا ہرند کی کو کرتا ک

تا بوت کی برآ مذگی اور زیارت: دبر شریف سے اجازت ملنے پر حضور قبلہ عالم نے تا بوت شریف کا لیے کا پروگرام بنایا اور اس کام کے لیے بطور خاص اپنے خلیفہ میاں غلام رسول مستری کو بلوالیا۔ پھر ایک شب بعض خلفاء اور خواص کی موجودگی میں مزار شریف کھولی گئی۔ اس وقت پہلے روضے کی عمارت بن چکی تھی اکثریت کو روضہ کے اندر نہ جانے دیا گیا صرف وہی چند خواص جو کام کررہے شے اندر شے مزار کھولی گئی تو میاں غلام رسول مستری نے کہا ایک رضائی ابھی صندوق پر ڈال دو تا کہ ککڑی پر باہر کی ہوا یکدم نہ پڑے جو نہی مزار کھولی گئی ہم طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ تا بوت نکا لئے والے درُولیش بتایا کرتے حضور کی پہلی لحد اسطر ح بنائی گئی تھی کہ چاروں طرف پختہ ایڈوں کی دیوارتھی البتہ نچلا حصہ کھا تھا بعنی صاف زمین پرنمک کے چار بڑے بڑے ڈھیلوں پر چاروں طرف پختہ ایڈوں کی دیوارتھی البتہ نچلا حصہ کھا تھا بعنی صاف زمین پرنمک کے چار بڑے بڑے ڈھیلوں پر تا بوت شریف رکھا ہوا تھا اور او پر سے ڈاٹ کے ذریعے مزار بندگی گئی تھی۔ ڈاٹ کوتو ڈ نے میں بڑا وقت صرف تا بوت شریف رکھا ہوا تھا اور او پر سے ڈاٹ کے ذریعے مزار بندگی گئی تھی۔ ڈاٹ کوتو ڈ نے میں بڑا وقت صرف

ا الموار آخر تا بوت کو بہلی مزار سے نکال کر باہر دکھ دیا گیا اور مزار کوسطے زمین تک مٹی روڑ سے سے بھر دیا گیا۔ پھرسطے زمین پر با قاعدہ فرش بنا کر وہاں تا بوت رکھا گیا اور اسکے اردگر دیہلے سے تیار شدہ سینٹ کی سلیبوں کو جاروں طرف سے جوڑ دیا گیا۔

اس وقت فلفاء اور احباب نے اصرار کیا کہ ہمیں زیارت کرائی جائے۔ اگی آہ وزاری اور شوق زیارت رکھتے ہوئے حضور قبلہ عالم نے اجازت مرحمت فرمائی تابوت جب کھولا گیا تو نہایت روح پرور خوشہو پھیل گئ۔

مب سے پہلے حضور قبلہ عالم نے آپ کے چہرا انور سے گفن ہٹایا اور بہتے آنووں سے زیارت فرمائی ۔ حضرت خواجہ کا چہرا انور ہم گی آفاب روش تھا اور پیٹائی سے فور برس رہا تھا۔ لب مبارک معمولی سے کھلے تھے اور دندان کی چک کرنیں بھیررہی تھی۔ ایے معلوم ہونا جیے مسکر ارہے ہیں۔ آپ کے جسم اقدس کی تروتازی یوں تھی جیسے ابھی چک کرنیں بھیررہی تھی۔ ایس کا وست مبارک گفن سے نکال کر چوصے رہے، قدموں پر بھی ہاتھ لگا کراپنے چہروں پر بطور تیم کی ساخر رہے گئی اس خواب انہ رہا ہیں۔ دروازہ چہروں پر بطور تیم کی ساخر ہا ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا تھیے حضور آ رام فرما ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا تھیے حضور آ رام فرما ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا تھیے حضور آ رام فرما ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا تھی حضور آ رام فرما ہیں۔ دروازہ حاضر ہوکر دولیت زیارت سے مشخیض ہوئے کئی نے کیا خوب کہا تھا

ا مانت کی طرح رکھا زمیں نے روزِ محشر تک ہوا اِک موئے تن میلا نہ اک تارِ کفن مجرا المانت کی طرح رکھا زمیں نے روزِ محشر تک پاس مشغول ذکروفکررہ آخرطلوع صبح سے قبل بعنی رات کے آخری حصے میں تابوت شریف بندکردیا گیااوردوبارہ تدفین کمل ہوئی۔

قبر وچ فرق ہے جانواں ایہہ خاصال داتے عامال دا کفن میلا وی نہیں ہونواں محمد علیہ دے غلامال دا

دوس نروز پیر بھائیوں کا ایک بیم غفیر در بارشریف پر اُند آیا لیکن حضور قبلہ عالم نے مزید زیارت کروانے
سے منع فرما دیا۔ فلیفہ حاجی محمد بیر بتایا کرتے میں دوس سے روز حاضر ہوا تو زیارت سے محروئی کا افسوس اور اسقدر
صدمہ ہوا کہ بہت رویا اور حاضر خدمت بیر بھائیوں سے کہا جھے کوں نہ بتایا گیا آخر خود ہی ارادہ کرلیا جب رات کو
سب سوجا میں محرت ہم دوچار کر رویش جھپ کرتا ہوت کھول لیس محے اور زیارت کرلیس محے ۔ رات کواس خیال پر
جب ہم در بارشریف میں حاضر ہوئے تو جاگئی آئھوں سے و یکھا حضرت اقدس و ہڑوئ ہاتھ میں رائفل
(بندوق) لیے آپ کے مربانے کمڑے ہیں۔ ہم پرحضور کی ہیبت جھاگئی اور خوف کے مارے واپس آگئے۔
روضہ عاق ل کی تعمیر نے محرت خواجہ کے بعد از وصال ایک عارضی چھپر مزار کے انوار پر سامیہ کے لیے بنایا
روضہ عاق ل کی تعمیر نے مربار فرکر کے اور فاتحہ خوانی ہوتی۔ پچھ ماہ بعد حضرت اقدس دہڑوئ نے بلوآنہ

شریف بیغام بھیجا کہ'' پیرکرم حسین سے کہنا جتنا جلدی ہو سکے ابھی ایک چھوٹا ساروضاتھیر کروالیں''حضرت اقدی دہڑویؒ کے حسب تھم فوراً روضہ واوّل کی تعمیر شروع ہوئی خلیفہ میاں غلام رسول مستری نے مزار شریف پرایک چھوٹا سا کمرہ بنا کر اوپر گنبد پھیر دیا جسکی کل بلندی تقریباً ہیں فُٹ (feet) تھی پھر اسکے چاروں طرف بوی مہارت سے خوبصورت برآ مدہ تعمیر کیا گیا۔

اگر چاس روضہ کی تکیل 1956ء میں کمل ہو چک تھی۔ لیکن بیدوضہ مبارک حضرت اقد س دہڑوئی کے علم پرجلدی میں تقمیر کرنے کے باعث چھوٹا اور تنگ تھا۔ لہذا پروگرام بنا کہ اسے شہید کرکے گھلا ، ہلند و بالا اور عالی شان انداز میں تقمیر کیا جائے۔ بابا جی سید مستان شاہ مدنی (م: 10 اپریل 1997ء) نے راقم الحروف کو ایک مرتبہ بتایا کہ بلوآ نیشر یف روضہ مبارک میں پیر کرم حسین اور میں حاضر ہوئے تو مزار بوی کے بعد میں پیچھے دیوار سے لگ گیا کہ بلوآ نیشر یف روضہ مبارک میں پر کرم حسین اور میں حاضر ہوئے تو مزار بوی کے بعد میں پیچھے دیوار سے لگ گیا کہ بلوت نیشر یف روضہ مبارک تک تھا میں نے بھی انہیں مشورہ دیا کہ بید دوضہ شہید کرکے اسکی جگہ بلند و بالا اور فراخ بنایا جائے تاکہ ذائرین کو آمد و روفت میں تنگی نہ ہو۔ انہوں نے میری تجویز پند فرمائی اور پچھے ہی دئوں بعد پہلا روضہ مبارک شہید کرکے اسکی جگہ بڑا عالیشان روضہ دو بارہ تقمیر کروایا۔

موجودہ روضہ کی تعمیر ۔۔

حضرت خواجہ کے موجودہ روضہ کی تعمیر کہ اللہ ہو اللہ کام رسول مستری کی ندرت تعمیر کا شاہ کار ہے۔ اسکی بلندی تقریباً پچاس فٹ (وضہ مبارک بھی حسب سابق خلیفہ میاں غلام رسول مستری کی ندرت تعمیر کا شاہ کار ہے۔ اس میں صرف ڈاٹوں اور فٹ (50 feet) کی بہلی منزل باہر سے چوراس اور اندر سے اٹھاس ہے۔ اس میں صرف ڈاٹوں اور گذید کی اینیٹی سینٹ سے لگی ہیں باتی تمام روضہ کی تعمیر اینٹ اور گارا (مٹی) سے ہوئی ہے۔ بڑے بڑے کاریگر ول مینٹ سے لگی ہیں باتی تمام روضہ کی تعمیر اینٹ اور گارا (مٹی) سے ہوئی ہے۔ بڑے بڑے کاریگر کاریگر ول نے جب اسکی تعمیر کا مشاہدہ کیا تو دیگ رہ گئے ساہیوال شہر (ضلع سرگودھا) کا مشہور ومعروف کاریگر حافظ محمد رفت جن دنوں منگانی شریف روضہ مبارک تعمیر کررہا تھا ہم نے اُسے حضرت خواجہ کاروضہ اور کام کی تفصیل حافظ محمد رفت جن دنوں منگانی شریف روضہ مبارک ہیں ابھی اندر سے سینٹ وغیرہ نہیں ہوا تھا کہ گھریلوا ختلافات کی بنا پر حضور قبلہ عالم جولائی 1976ء میں منگانی شریف ہجرت کرتے۔

پھرکانی عرصہ بیکا م بھیل کو نہ پہنچ سکا۔ آخر وقت گزرنے کے ساتھ روضہ مبارک کی حفاظت کے پیشِ نظرا کتو بر 1997ء میں چچا پیرزادہ محمد امداد حسین صاحب نے خصوصی توجہ دی اورا ندرونِ روضہ پلستر کے علاوہ باہر سے بھی جہاں مرمت کی ضرورت تھی اپنی ذاتی گرہ سے کام کروایا اور روضہ شریف کومزید ایک زمانہ کے لیے محفوظ بنادیا۔

روض مہارک برگندہ اشعار:۔ حضور قبلہ عالم منگانوی نے جب روضہ مبارک تغیر کروایا تو ہرونی افغاس (دوسری منزل) پر آٹھ اشعار شیخ محمد شفیع پوری اور ماسٹر عبدالغفور کے ہاتھوں برے خوشخط انداز میں اکھوائے۔وقت گزرنے کے ساتھ وہ مث مجے۔ میں نے ایک مرتبہ وہ اشعار ڈائری میں لکھ لیے تھے بطور یادگار یہاں بھی لکھ دیتا ہوں تا کہ بمیشہ کے لیے محفوظ ہوجا کیں۔

وَادُعُ عِبَساد السلسه يَسا تسوامَسددُا (ايكسحاني رسول عَلِيْسَةً كاشعر)

1\_ فَسَانُـصُورُ دَسُولُ البلسه نَصُواً عَتَدا

(رسول خدا علی سے نصرت طلب کروتمہیں ضرور ملے گی۔الند نعالیٰ کے بندوں کو پکارووہ ضرورتہاری مدوکریں مے)

عَــزُومٌ قَــاتِــلٌ عِـنُـدَالُـقِتَــال (تعيده غوثيه كاشعر)

2.مُسرِيُسِدِى لاكَتَعَفُ وَاشٍ فَسَانِسى

(اےمیرےمرید! کسی بد باطن مخالف سے ندور کیونکہ میں لڑائی میں نہایت ثابت قدم اور دشمن کو ہلاک کرنے والا ہوں)

3 بركه آمد بر درت خالى نه رفت

گرچه محروم است از روز الست

(جوكوكى آپ كـ در برآيا، خالى باتھ نه لوٹا - چاہدہ محروم روز الست سے بى كيول نه تھا)

4 واليا ء الله ، الله اولياء

نیج فرق درمیان نبو د روا

(الله کے ولی اللہ کے تمائندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی انکی تر جمانی کرتا ہے۔ جبکہ یہاں آکر خالق ومخلوق کا فرق کرنا جائز ہی نہیں رہتا)

5۔ ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعثن شبت است بر جریدهٔ عالم دوام ما (جس کادل عشق سے زندہ ہوگیا ہووہ ہرگز نہیں مرتا۔ دنیا کے صحیفہ پر ہماری بقا، ہمارادوام شبت ہے) 6۔ یا جناب غوث اعظم دشکیر و پیر ما از طفیل فحل محمد عنو کن تقصیر ما از طفیل فحل محمد عنو کن تقصیر ما از علیل فحل محمد عنو کن تقصیر ما

7۔ قادری ایم نعرهٔ یا غوث ِ اعظم می زنیم دمزِ حافظ محل محمد قطب ِ عالم می زنیم

(ہم قادری ہیں اورنعرہ یاغوثِ اعظم لگاتے ہیں۔اور قطبِ عالم (خواجہ) حافظ کل محمد کا شعار بلند کرتے ہیں)

8۔ سکب دربار میران شو چو خوابی قرب ربائی
 کہ بر شیران شرف دارد سکب درگاہ جیلائی

(اگر قرب الی جا ہتا ہے قوحضور غوث پاک کے دربار کاسگ بن جا۔ کیونکہ آپ کے قرر کاسگ شیروں پر

مجمی نضیلت رکھتاہے)

تغمير روضه كے موقع پر چند كرامات

نظر کاٹھیک ہونا:۔ روضہ شریف کی تغییر سے قبل خلیفہ میاں غلام رسول مستری کی نظر کافی کمزور ہو چکی تھی۔ انہوں نے آخر ایک روز حضور قبلہ عالم منگانویؒ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم قبلہ والد صاحب کا روضہ مبارک شروع کر دوان شاء اللہ تمہاری نظر ٹھیک ہوجائے گی۔ لہذا انہوں نے روضہ مبارک کی تغییر شروع کی تو بینائی مبارک شروع کی تو بینائی خود بخو د ہروضے گی۔ جب روضہ شریف کممل ہوا تو اُکی فظر بھی بالکل ٹھیک ہوگئ۔

روضہ سے گرنا اور خراش نہ آنا:۔ خلیفہ میاں غلام رسول مستری جب روضہ شریف کا گنبد بنا رہے تھے تو اچا تک پنچے گر پڑے۔ سب لوگ دوڑ کر گئے کہ ذخی ہو چکے ہو نگے لیکن وہ نعرہ مار کراُٹھ بیٹھے کیونکہ حضرت خواجہ کی کرامت سے انہیں خراش بھی نہ آئی تھی۔

حضور کا مزار سے باہر آنا۔ خلیفہ میاں غلام رسول مستری نے جب روضہ شریف تغیر کیا توان کے دل میں خواہش ہیدا ہوئی کہ آج اگر حضرت خواجہ اپنی مزار سے باہر آکر جھے لیس تو کیا بات ہے۔ ای خیال کے چش نظر وہ روضہ شریف میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں مزار اچا تک ایک طرف ہوگی اور حضرت خواجہ تا پوت سے باہر تشریف لے آئے اور فر مایا'' آؤمیاں مستری جھے ملو' وہ آپ سے لیٹ گئے حضرت خواجہ نے اُن پرخصوصی نظر فر مائی (توجہ) جس کے نشے میں اُن پر مجد و بی کیفیت طاری ہوگئی۔ اور مستی کے عالم میں رقص کرتے ہوئے روضہ شریف سے باہر آئے حضور قبلہ عالم منگانویؒ ای وقت سامنے گرائی پلاٹ میں وُرویشوں کے پاس جلوہ افروز مشریف سے باہر آئے حضور قبلہ عالم منگانویؒ ای وقت سامنے گرائی پلاٹ میں وُرویشوں کے پاس جلوہ افروز منس کے جب آپ نے میاں مستری کی حالت دیکھی تو مسکرائے جاتے اور افکی طرف اشارہ کرکے وُرویشوں سے فرمائے آئے میاں مستری کی حالت دیکھی تو مسکرائے جاتے اور افکی طرف اشارہ کرکے وُرویشوں سے فرمائی توجہ فرمائی انہیں سامنے بھاکر توجہ فرمائی تھے۔

السّل معكيك يا ولى الله: روضة شريف كانفيرك بعدايك روز حضرت خواجه ك خليفه ميال عمر حيات خان مرارمبارك برحاضر موئ اورع ض كيا السلام عكيك يا ولى الله و مزاز شريف سے حضرت خواجه نے جواب ديا وعليكم السّلام وَرَحمةُ الله وَيُرك مياں صاحب نے حضور كى آواز مبارك سنى تو غش كھا كركر برد اور ديرتك أن يروجد كى كيفيت طارى دى -

تغييرمساجد دربار شريف

حضرت جاتمی نے کیاخوب فرمایا تھا۔

خوشا مدرسه ، مبحد و خانقام که دردے بود قبل و قال محمد (وهدرسه، وهمجداورخانقاه تني مبارك ٢-جهال (حضورني كريم) محد (عليقة) كاذكروتذ كاركاغلغله بلندمو) میلی مسجد:۔ حضرت خواجہ نے یہاں پراقامت اختیار فرمانے کے بعد ایک مسجد تغیر فرمائی جو وسائل کے پیش نظراس وفت منى كاراسي تغير بهوكى اورآپ كى زندگى ميں يہيں نماز وجماعت اور جلس وفيض سبحانى "بهواكرتى -ووسری مسجد:۔ حضور قبلہ عالم منکانویؓ نے حضرت خواجہ کے بعد از وصال جب پہلا روضہ مبارک 1956ء میں بنوایا تو پُرانی مسجد بھی شہید کروا کرروضہ شریف کے بائیں جانب تنین دروازوں برمشتل ایک پخت خوبصورت مسجد تغیر کروائی۔اس کی تصاویر راقم الحروف کے پاس موجود ہیں چھوٹی سی خوبصورت مسجد تھی۔ اسکی کمٹر کیاں ،دروازے اور جھیت کا سارا سامان کوٹ بلوچ صلع منڈی بہا وَالدین سے وُرولیش لائے نتھے چونکہ حیت بکھر (لکڑی) کی تھی لہٰذا کچھ مدبعد سیوی (دیمک) کی دجہ سے اسے کافی نقصال پہنچا۔ تنبسری مسجد: مصور قبله عالم من كانوئ نے جب موجود وروضه مبارك 1964ء میں شروع كيا تو اسكى تغيير ممل ہوجانے کے بعد حضور نے سابقہ مسجد کو بھی شہید کروا دیا اور محن مزید بروحانے کے لیے اسے مغربی جانب مزیدتوسیع دی اورایک نئی مجد تغییر کروائی جس کی حیبت مضبوط لینٹر سے بنائی گئی تا کہ سیوی ( دیمک ) کا اندیشہ ہی ندر ہے۔اور پرانی مسجد توسیع کے وقت نی مسجد کے حن میں ہمٹی حضور قبلہ عالم نے مسجد کے ساتھ اپنی رہائش کے ليے جرہ بمی تغير كروايا جس ميں عرصه وقيام بلوآندشريف حضور فروئش رہے۔اى جروميں آپ كى لائبرىرى بھى تھی۔جس میں مختلف علوم وفنون پر مشتل کتابوں کی ایک کثیر تعداد موجودتھی۔مسجداور حجرہ کے درمیان ایک کھڑ کی ر مى كالمى بى بى در يع صنور قبله عالم مجد مين تشريف لا ياكرتے تھے بيم سجد جولائى 2003ء تك موجودر ہى۔ موجوده مسجد:۔ بدربار شریف پرتغیر مونے والی چوشی اورسب سے عالیشان مسجد ہے جون 2003ء مين اس كالغير كا آغاز موارا ورا مطيسال 2004 وين اسكي يحيل موئى راس پر پندره بزار بوندخر چه آيا بيجد يدطرز وتميري مى ادراس كے ساتھ ايك مينارجسكى بلندى كم وبيش 120 فث ب بنايا كمياجوكنبدخفرى شريف كے ساتھ

186

الكرم الكرم الكرم

والے بینار کی تصویر کشی ہے۔ بیمسجد چا پیرزادہ محمد الداد حسین صاحب کے ذریعہ سے برطانیہ کے رہنے والے ایک مخیر مخص نے تعمیر کروائی۔

# كافى درفراق حضرت خواجدرهمة اللهعليه

آمیں تتر می دایار و کھڑے جمرد کے کھا گئے

جندڑی ماندی پی ترساندی رنگ سنگ سیاں عیش نہ بھاندی تال وبيار وي روون بار سکھا سکتے غم برہوندا ظالم چور اے بد فیم گالے ، ماس نہ چھوڑے ظلم کرے ہر وار وؤ حبورا عمران دا لا محمية کیتے قولال نول توڑ چڑھیسال یاد تیری وج عمر تعمیسال جھلنے دَرد ہزار وو جائی سبق یرها کے کیوں سخال ط لائیا دیری بے وس جان جلائیا میری آن ملیس کب وار وو واه قسمت ساوی آنی دے گیا عم تے ساڑ وو واه واه سود چکا گئے وار كرن تنكم جيماتي جاون نین مولے کاتی لاون نهاندی تحل دی دهار وو سوہنے رگ رگ وھا گئے سک دریار دی بن کے رہاں تھی کے چوکیدار · مکڑے یار دے تھا کے خاك پيرا ندى تجم اكھياں لاويں عشق غلام مرام كما وي جیں تے نظر بھنوا کے دَرد بزار وو "ازخليفة قاضى ميال غلام رسول صاحب (مصنف ''گل توحید'')

 $^{4}$ 



Marfat.com

حضرت خواجه اور تالیف وتصنیف: ۔ تپ کی طبیعت تبھی تالیف وتصنیف کی طرف مائل نہ ہوئی حالانکہ آپ کے مشائخ اور کئی پیر بھائیوں کی منظوم کلام پر شمنل کتابیں منظرِ عام پر آپھی تھیں۔ جب مجھی متوسلین آستانہ اِس بارے میں عرض کرتے تو فرماتے''میرے ہردُرولیش کے سینہ پرایک کتاب تکھی ہے۔ میں نے اپنا كلام بجائے كاغذ كے ان كے دلوں پر شبت كرديا ہے 'سبحان الله كسى مردِ عارف نے كيا خوب فرمايا ہے۔

بعد از وفات تربت ما در زمیں مجو در سینہ ہائے مردم عارف مزار ما ست

(مرنے کے بعد میرے مزارکوز مین میں تلاش نہ کر، وہ تو درحقیقت عارفوں کے سینے میں ہے ) ' ممكن ہے اگر بھی پچھ لکھا بھی ہوتو ضائع كرديا گيا جميں كوئى آپ كارسالہ يامضمون دستياب نہ ہوسكا۔

وجدانی کیفیت اور واردات غیبی کی وجہ سے فی البدیہ آپ کی زبانِ خوش بیان پر جاری ہوا۔حضرت خواجہ کوئی با قاعدہ شاعر نہ تھے اور نہ ہی آپ کا شاعر انہ مزاح تھا۔اپنے دور کے نامور مقرر ہونے کے باوجود تقریروں میں بھی بہت کم شعر پڑھتے تھے۔لیکن بھی بھی غلبہء حال کی وجہ سے تو حید کا نوراشعار کی صورت میں جیکنے لگتا۔آپ کا ہمل چونکه مرهد کریم کی اتباع میں ہوتا تھا یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ تھوڑ اسا کلام بھی آپ نے اتباع شیخ میں نظم فرمایا۔

كن فيكون الاون تول يبلي، اسال باست كول تُساوُ \_ بعید قریب نه ماسے، اسال نه ستوے نه جاهے ذات صفات نہ ہائی اساؤی تے نہ بن ایہہ تقاضے حافظ من سمجھ دیاں مارال مهال اج کیول دُور وراؤے

كن فيكون جدول فرمايا تدول كيتيال زورے وريال در بردے وچ آکے آیے آپ تے یاویں مجریال أج إنس ظلوم جول كهاوين بهيال رنج مصيبتال بحريال مانظ، الله كل كيل جاتا خلق جاتى سب كليال

من دے ویلے بھید بنایا آئ بھید ڈھم ایہہ جہانے واہ انسانے ہر ہر جائی وسدا ماہی ایہا اوب دی رّمز نہانے واہ انسانے واہ انسانے وات بناں بیا بھور نہ کوئی ہے بچھ تینوں نسیانے واہ انسانے حافظ رب نوں توب بچھا تا ایہا جگ جہان رحمانے واہ انسانے حافظ رب نوں توب بچھا تا ایہا جگ جہان رحمانے واہ انسانے

"ع عشق لگا جَدیار میرے نوں پھر ولیں وٹا کر آیا باطن دے وچوں ظاہر ہویا آتے بُرقعہ پا کر آیا ظاہر ہو پار آتے عامال بھید نہ پایا طاہر ہو پھر باطن بنیاں آتے عامال بھید نہ پایا حافظ عِشق دی آتش ڈاڈھی جس بے مثل کوں مِثْل بنایا

م رجم مدنی ماہی جیروا آیا ولیں وٹا اے قتم خدااے لوکاں دے مجمودان کارن تا ہیں گھنڈ جا کھے تے پااے تم خدااے بانزاں بشری جال رحمانی کوئی مجمی یار دا تا اے تتم خدا اے حافظ عاشقاں خوب بچھا تا مظہر ذات خدا اے تتم خدا اے

ن۔ نصیب عجیب تنہا ندے جہاں پائے راز نہائی راز نہائی در معانی وی وی لاٹائی ور معانی وی دو جک وی لاٹائی ور معانی مر وی جانی پڑھ وکھے فوت قرآنی حافظ کائل مرشد باجوں سی خلقت کوڑ کہائی

بلوآنه شریف ایک مناظرہ کے موقع پر فی البدیہ کہے اشعار موزوں فرمائے جن میں سے بیدوشعریارانِ

طريقت كويا در ہے۔

رب اکبر ہے سب تھیں ہوانہ پردیاں وچ ساوے ہے اوہ پردیاں وچ ساوے ہوا کیویں سداوے لیے اوہ پردیاں وچ ساوے وڈا کیویں سداوے لیکھ جہاندے سنتے حافظ شمیں بمیں، شمیل شمیل کردے میں بمیں دے وچ رہن بمیشہ شمیل بمیل دے دچ مردے

🏠 بعض او قات فر مائے تھئے دومزید شعر

علم کتابال دُور دساون یار دِسے ہر جائی نی گھست کلاوے ماہی مِلمیا جَد عِشق دِی بِھاہی لائی نی علم کتابال بہتیاں پڑھیاں سیجھ ہتھے نہ آیا کہ نقطہ کامِل پیر پڑھایا سب سیجھ دل وج آیا

(نوٹ):1990ء کی بات ہے مندرجہ بالاکلام میں نے حضور قبلہ عالم منگا نوگ کی مختلف ڈائریوں سے قبل کر کے ایک مرتبہ جناب کی خدمت میں پیش کیا تو نہ صرف حضور نے پڑھا بلکہ بعض مقامات پراپنے قلم سے تھے بھی فرمائی ۔اس وقت بھی بیدکلام بچھ حضرت خواجہ کے دستِ انور سے بچھ حضور قبلہ عالم کے دستِ مبارک سے اور بچھ فرمائی ۔اس وقت بھی بیدکلام بھی حضرت خواجہ کے دستِ میارک سے اور بچھ فلیفہ خاص قاضی میاں غلام رسول صاحب کے قلم سے لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے جواس کی صحت کی سب سے فلیفہ خاص قاضی میاں غلام رسول صاحب کے قلم سے لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے جواس کی صحت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

م - ندہب دی لوڑ نہ مینوں بک لوڑاں یار بیارا دین ایمان دی لوڑ نہ مینوں سدا بخشیں یار نظارا میں بال میں ہاں تیری ، توں ہیں میرا روز ازل دا کارا حافظ وصل ماہی دے باجھوں سردا تن ہمن سارا

لجیال ہم راز کئی ناز وکھاکے اساڈی دلڑی ماندی مُعْمی اساڈی دلڑی ماندی مُعُمی اساڈے بخت عروج تے تھیندے کے جدوں ول ول سانول تعمی نال رہی فرصت سنجھلن دی الین گھٹ تقذیر دی وکھی

نی الحال حافظ سنٹریں آحیں اساڈی پونگھ بکاریوں کرنی القرری نہ کائی لوڑ مینوں جدوں توں ہوویں مہربان میرا تیری گلی وج میری لاش ہووے آتوں روز نتگھے خاندان تیرا در تیرے تے خاک در خاک ہوواں میخ سب ایہ تشش نشان میرا حافظ مُو کے ہوواں فیرزندہ جدوں توں نتگیں مان تران میرا علی مستحق تاروا وہ خریدار ہوندا جیڑا تس جاوے عین یارکولوں واجب رکھ تصوریار ہوندا جیڑا تس جاوے عین یارکولوں واجب رکھ تصوریار والا سیّ ڈریئے نہ دوزخ دی نارکولوں حافظ یارعبادت تھیں کے جنت رب ملدا ہے یار دے بیار کولوں شی شوت تے ذوق توں کر پیرا ج کر دل میرا طلب گار تاہیں شیرے وعدیوں بے شک جھوٹی ہاں میں جھوٹی سمجھ کے سوہنا وسارناہیں تیرے وعدیوں بے شک جھوٹی ہاں میں جھوٹی سمجھ کے سوہنا وسارناہیں مکتوبات عالیہ

حضرت خواجہ اپنے احباب اور عقیدت مندوں کے وقا بنو قا وَنَجَے والے خطوط کے جوابات ہر وقت ارسال فر مایا کرتے بخود بہت کم لکھتے تھے۔ اکثر حضور قبلہ عالم منگانوی کو إلما کروادیتے۔ لیکن افسوں کی نے وہ خطوط محفوظ ندر کھے اور وقت کے ساتھ ساتھ ضائع ہو گئے راقم الحروف کو حضور سے متعلق تحقیق وجبتو کے دوران صرف چار خطوط کل سے جو حضور قبلہ عالم کے ذریعے لکھوائے گئے تھے۔ چونکہ میرے پاس حضرت خواجہ کے دستِ مبارک سے کھی ہوئی بعض تحریب موجود ہیں لہذا میں آپ کی تحریرا تھی طرح سے پچا تنا ہوں۔ پہلے تین خط میاں جان مجر تحریراتی نے جولائی 1994ء میں مجھے دیئے اور چوتھا خط عزیزی شاہد سین تجراتی نے مجھے لاکر دیا جنہیں جلو نِمونہ یہاں بھی تحریر کرتا ہوں۔ اس سے قبل بیرچاروں خطوط حضور قبلہ عالم کے مکا تیب پر مشتمل میری کتاب " ابرکرم" (مطبوعہ جون 2005ء) میں بھی شائع ہو جگے ہیں۔

يبلاخط

**4** 

ازبلوآ نه

15.5.52

م برخودار کل گلزار ، محب بروردگار ، عاشقِ زارمیان جان محمدزادالله شوقه ،

السلام علیم! کے بعد واضح ہوخط تہارا ملا حال ہے آگاہی ہوئی صورت احوال آئدا پی ہوئ کو اسلام علیم! اسلام علیم! اپنے گھر لے آ۔ اور گھر لے آگا کر ایک دفعہ دونوں مل کر یہاں آجا و ۔ اور گھراوی نہیں کیونکہ بیم حاطے اللہ کی طرف ہے ہوتے ہیں۔ قضاء اور قدر پر راضی رہوجس طرح وہ ذات پاک کرے تہارا کام ہے آمین کرنا ۔ کیونکہ ہم اس کی افتذا کرنے والے ہیں ۔ اس مسئلہ کو قلب کے خور سے جھیں اور اس پڑمل کریں باقی سب خیریت ہے۔ نفی اثبات باجتی ، پاس انفاس مخفی ، تصور شیخ اخفی کرتے کرتے وہم فانی سے گزر کرفہم باقی کی بچھ پاجا کیں اور نماز تہجد کو ضروری مدِ نظر رکھ۔ اور سب با تیں فروی ہیں یہی اصول ہے۔ سوچ کہ آج کی گھڑی ہے کل خدا جانے مولوی سلطان احدو خلام رسول کمہا کہ اورد گیر جوطلب رکھنے والے ہیں سب کودعا کیں دیں۔

حسب الارشادحافظ سائيں گل محمد الراقم كرم حسين بقلم خود

<sup>(1)</sup>میاں جان محمدا یک فقیرصفت دُرولیش تغامیر مجرات میں حضور کا دوسرامر بدتھاباب نمبر 5 میں ان کابا قاعدہ انٹرولیتحریر ہے۔

<sup>(2)</sup> بيده ظائف قادريه بي حضور مرخط من اين مريدين كوان وظائف كالمقين فرمات تقريد

<sup>(3)</sup> كالووالى مضافات منذى بها وَالدين من رَضِوا لِيصنور كِ الك وُروليش كامل جنهيں بعدازاں آپ نے خرقہ وخلافت بھى عطا فرمایا۔ النظیعض حالات باب نمبر 11 میں آئیں ہے۔

<sup>(4)</sup> کوٹ بلوج صلع منڈی بہاؤالدین کارہنے والاحضور کا ایک مسادق الیقین وُردیش بیاورمولوی سلطان احمد دونوں اسکھنے بلوآنہ شریف حاضر ہوکرمرید ہوئے۔

#### دومراخط

ازبلوآنة شريف

بخدمت فقيرميان بله هاخان زادالله شوقه

15.5.52

<sup>(1)</sup> میاں بڑھا خان حضور کے مجرات میں پہلے مریدا درخلیفہ و مجازمیاں سیدرسول کا والد تھا۔

<sup>(2)</sup>میاں پڑھاخان کومجت کی بیعت کے بارے میں بچھاشکال تنے جن کو دُورکرنے کے لیے حضورنے اُسے بلایا تھا۔

<sup>(3)</sup> محم شغيع بعى حضور كامر يداور ظيفهميال سيدرسول كاساله تعا-

نيراخط

از چک نمبر 183

20.2.53

#### برخوردارميال جان محمدخادم متجدسلامت باشد

السلام علیم! کے بعد واضح ہو کہ یہاں پر خیریت ہے اور خیریت تمہاری بدرگاہ ایز دی سے مدام مطلوب ہوں۔ کارڈ تمہارا ملا حال ہے آگائی ہوئی اور بیاروں کے لیے دُعا کی گئی ہے کہ اللہ رحم کرے اور سَید رسول<sup>2</sup> پر مجھے ناراضگی ہے کہ اُس نے ہمارا کہنائیں مانا اپنی رائے پڑمل کیا اگرتم سب مل کر کہو گے تو معافی دوں گا ور نہیں۔ حافظ فیض رسول وغلام رسول ولد شاہو، مرزا چھہ تمام دوست یار حکیم غلام رسول اور تمام دُرویشوں، مریدوں کو بہت بہت پیار، سلام، دُعا۔

اس لیےسب کے نام نہیں لکھے گئے کہ کارڈ کم ہے اورسب کے دل جانتے ہیں کہ ہماری کنتی محبت ہے۔ اور خان محمد کو کہنا کہ وقفہ ملے تو دس، بارہ دن کے اندرآ کر ملے اور غلام محمد بھی ، میاں بڈھے کو بھی دُ عادینا اور تمام کی خیر کا جواب جلدی دینا۔ ضروری ہے۔ اور قادر کو کہنا کہ یہ گھر اپنانہ سمجھے ہمارا سمجھے۔ اچھی طرح رہے۔

واب جلدی دینا۔ ضروری ہے۔ اور قادر کو کہنا کہ یہ گھر اپنانہ سمجھے ہمارا سمجھے۔ اچھی طرح رہے۔

فظ اگراتم حافظ کی محمد خادم الفقراء

(1) اس زمانه من محكمه و اك كى طرف سے يوسٹ كارو ہواكرتے سے جن يرخطوط لكھے جاتے ہے۔

(2) میاں سَیدرسول مرید ہونے سے قبل کھے مال میں پڑاری تھے۔ بعد میں جب حضور نے اُسے خرقہ وخلافت سے نواز اتو بید الازمت ترک کرد سے کا تھم دیالیکن اس نے الل خانہ کے اصرار پر ملازمت بنہ چھوڑی جسکی دجہ سے حضور پچھ عرصہ ناراض رہے۔ (3) بیتمام حضرات جن کے نام لکھے مجے ہیں کوٹ بلوچ کے دہنے والے تھے اور حضور کی دست بیعت سے مشرف تھے۔

برخوردار گل گلزار ، محب پروردگار میال غلام قادر کے بعد واضح موکداس جگہ خبریت ہے اور تمہاری خبریت خداوند کریم سے نیک جا ہتا السلام عليكم!

مورت احوال آنكه خطاتمها راطار حال سية كابى مولى بسب بينط بنيج اكرتو بيناب توكمر ابوجا اوراكركمرا ہے تو یہاں چلا آضروری تاکیدہے۔

، میں بیار موں اس لیے غلام رسول کمہار کو کہدویں کہ بی بی کمہاری اور غلام حیدر کمجازی ہال رہتا ہے۔ تمام پیر بمائيول اور پيربېنول كودُ عااورسلام د يوي ب

فقظ الراقم حافظ كل محمد خادم الفقراء

(1)میاں غلام قادر کوٹ بلوچ کے رہنے والے حضور کے ایک عاشق صادق اور جانگار مرید یقے۔ تمام پر بھائیوں میں انہیں احرام کی تگاہ سے دیکھاجاتا تھا۔ بید تط 1954 مے آخری محتوں میں حضور نے انہیں لکسوایا جس طرح متن سے واضح ہے کہ حضور کی طبیعت نهايت عليل تعي اس لي فورا حاضر مون كالمعم فرمايا ..

(2) حضور کی ممادق الیقین مرید اور خدمتگار خاتون جے کوٹ بلوج میں قیام کے دوران بمیشہ آپ کے لیے کمانا پکانے کا شرف حاصل ر ہا۔اس نیک بی بی نے ساری زعر کی باوضوصنور کے لیے کھاٹا تیار کیار پھرات میں رہنے والے شاہد، عامراور عدیل کی تانی امال تھی۔ (3) حنور كاايك عاشق زارغلام جي حضور في مست كمهار "كالقب عطافر مايا آج بمي كوث بلوج كاوَل مِن يحيل رات كو وتت كلمه

شریف کی سب سے پہلی صدالی سروزرویش کی ہوتی ہے۔

#### فرمودات وملفوظات

حضرت خواجہ کی حیات مبار کہ میں اور بعد از وصال بھی کی نے آپ کے احوال واقوال قامبند نہ کے۔ اب میں نے ایک طویل عرصہ بعد جب تحقیق وجبو کا آغاز کیا تو کسی کو حضور کا ایک فرمان یا دتھا اور کسی کو بیان فرمودہ حکایت ، اولیاء اللہ ویسے بھی لوگوں کی استعداد پیش نظر رکھتے ہوئے کلام فرماتے ہیں۔ حکمت والی کا وستور یہی ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔ کَلِّے مُوا النّاس عَلیٰ قلدِ عَقُو لِله " لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو' اب لازی بات ہے حضور کوئی نہ کوئی حکایت بیان فرما کرا ہے مخصوص عارفا نہ انداز میں اُس سے ایک نتیجہ اخذ کر کے بات ہوئے لیکن سادہ لوح دُرویشوں کو صرف حکایت یا درہ گئی حضور کی فرمائی ہوئی تشری بات ہوئے لیکن سادہ لوح دُرویشوں کو صرف حکایت یا درہ گئی حضور کی فرمائی ہوئی تشری کا ہمتہ یا دسے رفتہ ہوگئی یا بھر وہ ہمیں بتانے سے قاصر رہے ۔ لہذا میں نے یہ بعض فرمودات و حکایات اپنی گئن سے نکا ترکا کر کے اکشے کیے اور اب یار ان طریقت کے استفادہ کے لیے یہاں نقل کر رہا ہوں۔

م م

ایک خطاب میں بیان فرمودہ آیات واحادیث اورا تو الی بزرگان دین موجودگی میں اپنی بیاض کے چنداورا ق بین بیان فرمودہ آیات واحادیث افیار پرمجرمظہر سین صاحب کی موجودگی میں اپنی بیاض کے چنداورا ق بطور خاص راقم اگروف کودکھائے اور بتایا۔ حضرت خواجہ بلو آنو کی نے ایک مرتبہ موچیوالہ بہتال میں خطاب فرمایا ۔ حضرت ہیر برکت علی بلو کی نے آپ کی اجازت سے اپنے خلیفہ محبوب صاحب (تھانیدار) کوفرمایا ۔ دورانِ خطاب حضرت حافظ صاحب جو آیات واحادیث اور اقوالی بزرگانِ دین ارشادفر مائیں انہیں اکھ لینالہذ اانہوں نے بیخاص خاص چیزیں بطور تیرک قلمبند کیں اوران کی بیاض سے میں نے بیکھی ہیں۔

آیات مبارکہ:۔ وَإِذُ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنَّى جَاعِلٌ فِي الْآرُضِ خَلِيُفَةً طَ قَالُوْآ اَ تَجْعَلُ فِي الْآرُضِ خَلِيُفَةً طَ قَالُ اِنِّى اَعْلَمُ فِيهَا مَنُ يُفُسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ اللِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ طَ قَالَ إِنِّى اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ. (پا:عم) ''اورجب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب ۔ بولے کیا تورکھے گاز مین میں ۔ جو محص فساد کرے وہاں اور کرے فون اور ہم پڑھے ہیں تیری خوبیاں اور یادکرتے ہیں تیری بیاک ذات کو، کہا مجھ کو معلوم ہے جوتم نہیں جائے''

إِذُقَالُ رَبُّكَ لِلْمَلْئِكَةِ إِنَّى خَالِقُ بَشُواً مِّنُ طِينٍ.

"جب كها تير يدب نے فرشتوں كوميں بناتا ہوں ایک انسان مٹی كا"

فَإِذَا سَوِّيتُهُ ۚ فَنَفَخُتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُو الَّه سَاجِدِيُن.

ود پھر جب ٹھیک بنا چکوں اور پھوٹکوں اس میں ایک اپنی جان تم گر پڑواس کے آھے بحدے میں '

فَسَجَدَ الْمَلَئِكَةُ كُلُّهُم ٱجْمَعُونَ ٥ إِلَّا إِبْلِيْسَ.

" پھر سجدہ کیا۔ فرشنوں نے سارے اسمنے محرابلیس نے"

وَ اسْتَكْبَرَوْكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ٥ وَقَالَ يَا إِبْلِيْسُ مَا مَنَعِكَ أَنْ تَسْجُدَ ٥

ادرغروركيااورتفاوهمنكرون ميس ہے۔فرمايااےابليس تجھ كوكياا نكار ہوا كە يجدہ نەكر۔

لِمَاخَلَقُتُ بِيَدَى اِسْتَكْبَرُ تَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيُنَ. قَالَ اَنَا خَيْرٌ مَنَّهُ. خَلَقُتَنِى مِنْ نَادٍوَ خَلَقَتَهُ مِنْ

طِيْن قَالَ فَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٍ ٥

وواس چیز کوجومیں نے بنائی اینے دونوں ہاتھوں سے بیتو نے غرور کیا۔ یا تو بڑا تھا در ہے میں۔ بولا میں بہتر ہوں اس سے ، مجھ کو بنایا تونے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے ، فر مایا تو نکل یہاں سے کہتو مردود ہوا۔ اور جھھ رمیری محتکارہاس جزاکے دن تک

﴿ الله تعالى فرما تاب كان فِي هلاةٍ أعُملي فَهُوَ فِي الْأَخِوَةِ أَعْملي (سوره بن اسرائيل آيت نمبرا) و و جخض (اللدكود يکھنے ہے)اس دنیا میں اندھاہے۔ پس وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا''

احادبیث مبارکه

﴿ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ مُلْكِنَاكُ اللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِى وَ خَلَقَ كُلُّ شَى ءٍ مِّنُ نُورِى -" رسول الله علی نے ارشاد فرمایا۔اللہ نے سب سے پہلے میرے نُور کو پیدا کیا اور ہرشے کومیرے نُور سے پیدا

﴿ كُنْتُ كَنُواً مَخْفِيًّا فَاحْبَبُتُ أَنْ أَعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْنَحَلْقَ (مدارجَ اللهِ ة جلدوم ص617)

و میں ایک مخفی خزانہ تھا اپس میں نے جاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا''

﴿ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ ادَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ (صَحِيمُ سَلَّمَ كَمَابِ البروالصلة والآواب باب النصى عن ضَرب الوجه)

"الله تعالى في تربيداكيا"

﴿ يُحَلِقَتِ الْعُلَمَا ءُمِنُ صَلَرِى وَ خُلِقَتِ السَّادَاتُ منُ صُلِبى وَ خُلِقَتِ الفُقَرآءُ مِنُ نُودِ الله

"علامير \_ سيف سے سمادات ميري پيف سے اور فقراء تو دِ اللي سے پيدا كيے كئے ." ﴿ يَحَلَقَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كُلُّ شَىءٍ مِنْ طِيْنِ الْآرُضِ وَ خُلِقَتِ الفُقَراءُ مِن طِيْنِ الْحَمَنَةِ ـ والدتعالى فيتمام چيزوں كوز مين كى منى سے بيدا كيا ليكن فقراء كوبېشت كى منى سے بيداكيا"

﴿ مَنُ اَحَبُ قُوْماً عَلَىٰ اَعُمَالِهِمُ حُشِرَيَومَ القِيامةِ فِى زُمُرَتِهِمُ فَحُوسِبَ بِحِسَابِهِمُ وَاءِن لُم يَعْمَلُ بِاَ عِمالِهِمُ ـ (تاريخُ بغداد \_ خطيب بغدادي)

''جوکوئی محبت رکھتا ہے کی توم کے لیے اس کے اعمال کے سبب تووہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ای گروہ میں سے اور حساب اس کا ہوگا ان کے ساتھ اگر چہ اسکاعمل اُن جیبانہیں۔

المُ الطُّلُبُ الرُّ فيقَ ثُمُّ الطرِّيقَ

"اوّل رفيق بنا پررائة برجل"

﴿ الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَا لَنبَّى فِي أُمَّتِهِ \_ (كشف الخفاء وغريل الالباس اساعيل بن محرالعُجُلوني)

"في الى قوم من ايسے موتا ہے جيسے ني الى امت من"

﴿ مَن لَّمَ يَكُن لَه 'شيخٌ فَشَينُحُه الشَّيطان

"جس کا کوئی شیخ (پیر) نہیں پس اس کا شیخ شیطان ہے'

( بحواله حضرت بايزيد بسطامي رحمة الله عليه ازشرخ تصيده برده شريف خربوتي )

﴿ حُبُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَ اللهُ مَسَاكِينَ مِنُ اَخُلَاقِ المُرسَلِينَ وَ مَجُلِسُهُمْ مِنُ احَلَاقِ المُتَقِينَ وَالفِرارُ مِنْهُمُ مِنْ اخْلاقِ المُتَقِينَ وَالفِرارُ مِنْهُمُ مِنْ اخْلاقِ المُتَقِينَ وَالفِرارُ مِنْهُمُ مِنْ اخْلاقِ المنافِقين.

'' فقیروں اور سکینوں سے محبت کرنا مرسلین کا اخلاق ہے اور ان کا ہمنشین بننامتقیوں کا کام ہے اور ان سے بھا گنا منافقوں کا فعل ہے'

﴿ الله لا يَمُوتُونَ وَلَكِنُ يَنْقِلُونَ مِنْ دَارِ الْي دارِ (تَقير الم فَخُر الدين رازي)

" ب شك اولياء الله مرت بين بلكه وه ايك مكان سد دوسر د مكان مين منتقل موجات بين "

﴿ إِنَّ الله تعالَىٰ لاَ يَنْظُرُ إِلَىٰ صُورِ كُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَىٰ قَلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ (تَغيررونَ المعانى ازامام ابوالفضل محود آلويٌ)

"بِ شَكَ اللّه نَعَالَى تَهَارى شَكُول اورا عَمَالَى طرف نَهِين و يَكُمّا - بلكه وه تبهار بدون اور نيتون كود يكمّا بهد" المُحْوَدُ وَكُمّا اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

المُ لِسَانُ الفُقَرآءِ سَيْفُ الرُّحُمْنُ

''فقیروں کی زبان ،اللہ تعالیٰ کی تلوار ہے'

﴿ الْفَقِيرُ لاَ يَلْتَفَتُ إِلَى الدُّنْياَ وَلاَ مَرَىٰ بِالْعُقبَىٰ بَلَ يَكْفِى بِالْمَوْلَىٰ إِلَىٰ الْمَوْلَىٰ

وفقیروه فض ہے جودنیا کی طرف متوجہیں ہوتا اور عاقبت کی طرف ماکن بیں ہوتا بلکہ مولی سے مولی بی کوکانی سے متاہے''

﴿ طَالِبُ اللَّهُ المُعَنَّتُ وَطَالِبُ الْعُقْبَىٰ مُؤنَّتُ وَ طَالِبُ الْمَولَىٰ مُذَكَّرُ

''ونیا کاطالب مخنث (پیجوا) ہے۔آخرت کاطالب مونث (عورت) ہےاوراللہ تعالیٰ کاطالب ندکر (مرد) ہے'' کہ آخر میں دورانِ وُعاحضرت خواجہ نے بطورِ توسل بیالفاظ فرمائے

وَقَالَ رَبِّ بِحَقِي مُحَمَّدٍ وعَلَى وَفَاطِمَةً وَالْحَسَنِ و الحُسَيْنِ اِغْفِرُلَى وَتَقَبَّلُ تَوُبَتِيُ "اسالله! بَنْ محرِمصطفِ الله على الرتضة وفاطمة الزهراوسن وسين جاري توبة بول فرما (آمين)

لمفوظ:2

حضرت خواجه کهلی مرتبه جب" حویلی ایک شعراور رباعی کے مصرع کی تشریج:۔ لعل 'مناظرہ کے سلسلہ میں تشریف لائے تو مناظرہ کے بعد پھیلوگ دستِ بیعت سے مشرف ہوئے تو میال ظہور احدولد پہلوان ہراج نے عرض کی حضور!میرائجی ایک سوال ہے اگر اس کا جواب آپ نے مجھے مجھا دیا تو میں بھی مريد موجا وكالمحاح حضور في فرماياتم مريد مويان موجو بوجها ب بوجهلو انهول في علامه اقبال كاليشعر يزها-کیا شان احمدی کا چن میں ظہور ہے ۔ ہر گل میں ہر شجر میں محماً کا نور ہے میاں صاحب چونکہ ساوہ لوح ویہاتی آوی تھا۔حضور نے فرمایا ہم اس شعر کا مطلب مہیں آتھوں سے دكمادية بي بيدي مهيني اسوج ، كاتك كون تتع برطرف جوار بيني جار بي محد حضور نے فرمايا يهال اردگرد سمى چيزى انكورى پيدا مورى موكى و بال سے داندسميت بودا تكال كرف آؤ۔ (كوئى بھى جي زين ميں بويا جائے تو ووداندے جب لکا ہے تو اُسے انگوری کہتے ہیں)وہ گیا اور نزد یک ہی سے جوار کا ایک بودا نکال لایا۔حضور نے فرمایا اب دیکھوریا کیک داندہے۔اس کوز مین میں ہویا گیا۔جب اسے یانی دیا گیا بعنی وتر لگاتو پھراس کاظہور ہوا۔ و کھواس نے کوئی شکل اختیار کرلی ہے۔عرض کیا۔انگوری کی شکل اختیار کی ہے جوبہ نبست "میم" کے ہے۔فرایا اب يهي جودميم" كالمحمدة مار ي بوت باس ي تا جرسيدها موكر"الف" كاشكل اختيار كري الدايك جوار کا گنا کہلائے گا۔جس پریٹے نمودار ہو تکے پھراس پرسوا سکے گا اور اس سوا میں ایک داند کے ہزار دانے بن جائمی مے پس برچیز کی حقیقت یمی ہے صدیث قدی میں ارشاد باری تعالی ہے۔ ممكنت كُنْز أَمَخْفِيافًا حُبَبْتُ أَنَ أَعَرِفَ "(ش ايك جميا مواخز اندتما بحص عبت موكى كديس بجيانا جاؤل) تو اللبه تيارك وتعالى نے كن فرما كرصورت وحمدى ميں اسپے تو ركا اظهار فرمايا اور پھرمحمہ سلانے كورے ساراجهان الاسريز جوكدونيا مسموجود باس كاظهورتو ومصطفى عليلة بهوابر جزجب اس جهان مس آتى بوتها

''میم'' کی شکل میں پیدا ہوتی ہے گویا تمام اشیاء کا ظاہر ہونا''میم'' کی شکل وصورت سے وجود میں آتا ہے پھر بعد میں پینا تام بدل لیتی ہے میر ہے ہادی راہنما حضرت سید مردارعلی شاہ فرماتے ہیں نے در تقیس ضرب چاعشق لائی کہیا گن نے فرات صفات ہوئی جویں و تر دے زور تھیں نئے اُکے پہلے نئے تے پھر نباتات ہوئی ذات، نئے ، نباتات ، صفت یارا، ایہا بات انو کھڑی گھات ہوئی شاہ مردار دربار شیرن یار با بجھوں کوئی کی جانے گل بات ہوئی گھرمیاں ظہورا حمد نے حضرت سلطان با ہور حمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی کا آخری مصرع پڑھا کہ اس کا مطلب میری بجھیمن ہیں آیا

#### " مرشد باہواُس نوں پھڑ ہے جوآ ہے ترے، جک تارے ہو"

حضرت خواجہ نے فر مایا تمہارا خیال ہوگا کہ مرشداییا ہونا چاہیے جوخود بھی وئی کامل ہواور جہان کو بھی اولیاء بنادے۔ عرض کی جی ہاں۔ ارشاد ہواتو حضرت سلطان باہو گو وئی اللہ تشکیم کرتا ہے؟ عرض کی حضور وہ تو سلطان العارفین (عارفوں کے بادشاہ) تھے۔ فر مایا ۔ کیا حضرت سلطان باہو ؓ کے دَور میں یہ جہان نہیں تھا؟ کہنے لگا ۔ تھافر مایا پھروہی سب کو تار نے جاتے (وئی اللہ کڑھاتے)؟ ہمیں تکلیف نہ کرنا پڑتی ۔ تو وہ جیران رہ گیا اور عرض کی پھرانہوں نے یہ کیوں تھا ہے؟ فر مایا وہ خود تر ہوئے تھے، وئی اللہ تھے۔ اٹی نظر میں غیر نہیں تھا۔ آئیس سارا کی پھرانہوں نے یہ کیوں تھا۔ آئیس سارا جہان صاف تھرانظر آتا ہے۔ حدیث قدی میں جہان وئی اللہ معلوم ہوتا تھا۔ جسکا آئینہ دل صاف ہوا سے سارا جہان صاف تھرانظر آتا ہے۔ حدیث قدی میں ہے الانسان میں اوئی غیرنظر نہیں آتا ہر طرف خورت کے اولیاء اللہ کو جہان میں کوئی غیرنظر نہیں آتا ہر طرف ذات جن کے آٹارنظر آتے ہیں۔

جو اک حقیقت بسی ہے دل میں ہمام شکلوں میں جلوہ گر ہے۔ اُس کے جلوول کا نام عالم اُس کو دیجھو اگر نظر ہے حضور کی باتیں اسکی بجھ میں آگئیں قدموں پر گر پڑااور آپ کے دستِ انور پرتائب ہو کرحلقہ وارادت میں شامل ہوگیا۔

#### ملفوظ:3

کر حضور نے فرمایا'' تو حید کاعلم بھے کے لیے ہوتا ہے۔ بولنے کے لیے نہیں'' (ایک روز میں نے حضرت قبلہ عالم منگا نوگ سے سُنا کہ اہلِ تو حید کی زبانوں پر تالے لگے ہوتے ہیں جنگی نظروں میں غیر بی نہیں وہ کلام کس سے کریں مجبوب سجانی سیدنا شخ محی الدین عبدالقادر جیلا فی فرماتے ہیں' مہزار عارفین

حافظ الكرم الله

میں سے ایک عارف کلام کرتا ہے اور اُسے بھی حق سبحان و تعالی کلام پر مامور فرما تا ہے تب وہ بولتا ہے' اکثر عارفین غاموشی کو ہی ترجیع ویتے ہیں شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

ایں مد عیان در طلبش بے خرا ند کال را کہ خبر شد خبرش باز نیا مد (جواسی طلب کے مدی ہیں وہ خبر میں دیتے (خاموش رہتے ہیں) کہ اکلوخبر ہوتی ہے مراسی خبر طاہر نہیں

حضرت خواجہ نے فرمایا'' فقیر جودل کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ زبان سے بیان نہیں کرسکتا'' بقول حضرت جامیؓ

ایں مدرسہ نیست آواز از سینہ بہ سینہ ہے رسد را (بیوہ خاموش مدرسہ ہے۔جہاں اُٹھتی نہیں کوئی آواز۔ بلکہ سینہ بسینۂ نظل ہوتا ہے َراز)

راقم الحروف كي بين كاز بانتها ايك روزا بي قبله كائي صفور قبله عالم منكانوي كي بارگاه ميس عرض كيا و رويش اكثر تو حيد كي بارك هيس عرض كيا و رويش اكثر تو حيد كي بارك بيل الآلوايك مرف بحي مند سه الكشت مبارك لبول پر ركهي اور فر مايا "بينا! اگر ايك مرف بحي مند سه الايا (بولا) تو دو في ميس نجلا جائي كائي الرك تو حيد خاموشي كانام مه من بيد فر ما يا تبهار داوا در ركوار (حضرت خواجه حافظ كل محقطي قادري ) جحيه اس بارك ايك واقعه منايا كرتے تقد كه ايك باوشاه كالؤكايول نهيس تھا۔ جب وه يحيد برا بهواتو بادشاه كوفكر بهو في كه يه كوفكانه بول البنداوزير سے مشوره كيا۔ أس في عرض كي باوشاه ملامت! يه كوئي مشكل بات نهيس آئي بي پي پيل جائي گا۔ آپ للزماوزير سے مشوره كيا۔ أس في عرض كي باوشاه ملامت! يه كوئي مشكل بات نهيس آئي بي پي پيل جائي آئي گار كے ليے جگو الرا ايك بي بي جو بال قدر تي ما ول تقر ايك بيتر كي آواز آئي باوشاه في اپنا از شكار كے ليے چھوڑا۔ وه فوراً تيتر كو پکڑلا يا۔ اس وقت بادشاه كالؤكا جو بول نهيس تھا بول پر ااور كها " نه بول تو نه مرتا" وزير با تدبير نے كها بادشاه ملامت! واله س كھر كوچليس بھارا مقد به پورا ہوگيا۔ آپكالؤكافقير ہے۔ حضور قبله عالم فرهاتے۔ باوشاه كالؤكام مي نه بول تو نوت عارف نے كيا خوب كها ہے۔ مقدد پورا ہوگيا۔ آپكالؤكافقير ہے۔ حضور قبله عالم فرهاتے۔ باوشاه كالؤكام مي نه بول تو نوت اول نوت كيا خوب كها ہو المين تو بول تو نوت كار كو خوب كيا من نه بول تو نوت تو تيا خوب كها ہو تا كالؤكام مي نه بول تو نوت كيا خوب كها ہو۔

رسم دنیائے تحیر خامشی ہے خامشی ہے یہاں دستور جو بولا وہی مارا عمیا

بخاری شریف میں ہے۔ وَإِذَ اعْرَفَ رَبَّهُ كُلُّ لِسَا نُهُ (جب انسان خداكو بِبِجَان لِيَّا ہِ تُواسكی زبان كُنگ موجاتی ہے)

#### لفوظ:4

حضرت خواجه نے فرمایا۔ توحید کی اقسام تین ہیں۔

1 \_عالم لوكول كى توحيدىيە كى خدادندكرىم كے سواكوئى معبودىيى اورو مىكا بے۔

2۔خاص لوگوں کی توحید ہے کہ آئیس ہر چیز سے اُس کا جلوہ نظر آتا ہے۔

3\_اخص الخواص ده لوك بين جنهين اس كى ذات كے علاوہ مجمداور نظر بى بين آتا ـ لاموجود الا الله

حفزت خواجہ کے ذاتی احوال پراگرنظر کی جائے تو آپ کا شار بھی ای تیسر کے گروہ میں ہوتا ہے۔ میں نے اس بارے اپنے قبلہ گائی حضور قبلہ عالم منگانو گئے ہے آپ کے گی واقعات سے ہیں جو کئی اور دُرویشوں نے بھی سے ہوئے ۔ مقصد بیان کرنانہیں صرف بات سمجھانا ہے۔

> ع۔ تمیدم غیر تو در کعبہ و در (میںنے کعبہود ترمیں تیری ذاہت کے سواکسی اور کوئیس دیکھا)

بهر رنگے که خود ، بی جامه در پیش من از رفار ع بایت می شاسم

(توجس رنگ کابھی نباس پہننا جاہتا ہے۔ پہن لے۔ میں تو تیری رفتار پاسے تھے پیچان اول گا)
حضرت خواجہ نے فرمایا'' یہ وجود سفید بوئل کی مانند ہے۔ اس میں جورنگ ڈالو گے وہی نظر آئے گا، ہز، نیلا،
سُرخ ، سیاہ جو بھی ڈالو گے وہی ظاہر ہوگا۔ بہتر ہے اس میں تو حید کا رنگ ڈالو۔ جس دل میں تو حید کا رنگ چھایا تو
زبان بھی تو حید ہولے گ''

چیست توحید آنکه از غیر خُدا فرد آئی در خلا و در ملا (توحید کیا ہے؟ بیکہ خُدا کے غیریا شریک سے قوظوت وجلوت میں تنہار ہے، وُورر ہے) ملفوظ:5

ایک دن حضرت خواجہ نے فرمایا '' فقیر پرموت نہیں آتی ، اُسے آگ نہیں جلاسکتی ، فقیر کو تلو ارنہیں کا ٹ سکتی ، نداس کوکوئی پکڑسکتا ہے اور نہ بی اس کے وجود کا گھیراؤ کرسکتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ وَ لا یُسجف طُونَ بِ شَنی عِ مِسْنُ عِلْمَ ہِمْ اِللّٰ بِمَا هُنَا ءَ (آیت الکری) '' اس کے طم کا کوئی چیز احاطی میں کرسکتی مگر جنتا وہ چاہے'' اور جوانسان اللہ کی صفات سے متصف ہوتا ہے اس کے وجود کا بھی کوئی چیز احاطی میں کرسکتی'' آپ نے یہ بھی فرمایا'' فقیر کا کوئی حساب و کتاب لازی حساب و کتاب لازی محساب و کتاب جنت میں جائے گا بلکہ اسکے جن مریدوں پر حساب و کتاب لازی ہوگا۔ آئیس بھی اپنی شفاعت سے بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا بلکہ اسکے جن مریدوں پر حساب و کتاب لازی ہوگا۔ آئیس بھی اپنی شفاعت سے بلا حساب و کتاب جنت میں سے جائے گا۔'' پھر آپ نے یہ دکایت بیان فرمائی

" معزت ابراهيم بن اوهم آيك مرتبه بنگل بيل آرب سے \_ك اللہ كے ايك عاشق سے طاقات ہوئى \_آب نے دريافت فرمايا كہاں سے آرہ ہو؟ أس نے كہا هؤى كرف \_آب نے دل بيل كہا اس كا امتخان ليما جا ہے \_للہ افرواقع عاشق اللي ہے قوائى جان قربان كر كے دكھا أس نے ايك نعره لكا يا اوروں جم سے پرواز كرگئ \_آب بحولوكوں كے پاس كے اوراس كى تجميز وتنفين كا سامان ليكر آئے ايك نعره لكا يا وروں جم سے پرواز كرگئ \_آب بحولوكوں كے پاس كے اوراس كى تجميز وتنفين كا سامان ليكر آئے اوراكا وجود عائب پايا برا سے جران ہوئے \_اس كي جو شرف سے ہاتف غيب سے آواز آئى \_ا سامان ليكر ملك الموت كو تائ كر نے پر ندمل سكا، جنت جسكی خواہش كرتى ہے كروه أسے بھى ندمل \_ توكوں أس كي جبتو كرتا ملك الموت كو تائش كرتى ہے كروه أسے بھى ندمل \_ توكوں أس كي جبتو كرتا كرا ہو كے اس كے الله يا والم اوروں كے باس ہے \_ "اليمانى ايك واقع " تذكرة الا ولياء از شخ فريد كرتا الدين عطار " "ميں حضرت شخ ايوعلى وقائل سے بھى منقول ہے حضور قبلہ عالم منگانوئ بھی مجلس ميں اس كا ذكر الدين عطار " "ميں حضرت شخ ايوعلى وقائل سے بھى منقول ہے حضور قبلہ عالم منگانوئ بھی مجلس ميں اس كا ذكر فرماتے قوساتھ من علامه اقبال كا يرشعر پڑھے ۔

تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دُنیا نہ وہ دُنیا یہاں مُرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی جہے ملک عبدالرطن بنانی (م:7رمضان المبارک1997ء) نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ نے اپنی قلم

ے میری دائری پر بیشعر تحریر فرمایا

حضرت خواجه ایک مرتبه حضرت اقدس دہڑوی کی مجلس مبارک میں ''کورایاں دیاں جموکاں' (ایک جگہ کا عام) خطاب فرمار ہے تھے۔ کسی نے پوچھا''عارف کا تو حید میں کیا مقام ہے' فرمایا مجھے تو اس لفظ ہے ہی شرک کی گئے آر ہی ہے مقام کیا بتا وی ۔ عارف کا معنی ہے'' پیچا نے والا'' جب کوئی کسی کی پیچان کرتا ہے تو کیسوئی نہیں رہتی بلکہ دوئی آجاتی ہے، کیونکہ ایک وہ ہے جو کسی کی پیچان کررہا ہے اور دوسراوہ ہے جو پیچانا جارہا ہے۔ اب عارف اور بیکھیان دوجیزیں ہوگئیں اور تو حید جاتی رہی۔

جب بر ہے تب ہم نہیں جب ہم بیں بر ناں پریم ملی نگ اتی جو دو ساوے ناں الہٰ امیری نظر ش عارف وہ ہے جو یکن ہوکرخود ہی کو پیچا تا ہے۔ حدیث قدی میں ہے۔ من عرف

نفسه، فقد عرف ربه، (جس فاسية آب كويجانا أس فداكويجان ليا)

ہست از کیں بردہ ایں صدائے من وتو چوں بردہ بر افتد نہ تو مائی و نہ من ('' پیمیں اور تو'' کی صدار دے کے پیچھے ہے آرہی ہے۔ جب بیر پردہ اُٹھ گیا تو نہ تو رہے گا اور نہ میں

حضرت اقدس دہڑوی وَجدمیں آ گئے اور اُٹھ کر آپ کوسینہ سے لگالیا۔

اور ہووے تو باوے بیہ تو آپ ہی آپ آب نگانا آب میں آپ ہی ڈھونڈن ہار ملفوظ:7

مجھے ڈاکٹر علی محد سندھی (م:16 جولائی 2006ء)نے بتایا حضرت خواجہ نے ایک مرتبہ مولینا غلام رسول عالم پوری کی کتاب '' اخسن القصص'' کے بیاشعار بڑے یکرسوز انداز میں پڑھے۔

کون کہاں اوہ کہر ہے تھاؤں کس دھرتی دا والی کتول رہندا کتھے بہندا کس ہے کس ڈالی كتف بليا كتفول كليا بين سر جابر لوميرا کون کوئی میں کون تہیندی تمیکر کہاں زبانوں بھی اس وانگ فرشتیاں اندر نه سُننے وج آیا وَسَن وے اوہ لیکھے والیاں وسی سیال خود وہمیال جدول ا جانك آهر وزيا ول ميرا ك كمريا تے اوہ کون ٹکانا ہوی جس وج رہے سایا حجوثه كہاں ہے كہاں نتھا وال تنھال أوبدا وج ولدے ول بھی گیا ہتھوں تس ون دا ہن مرملدا ناہیں مت کو وہم کرے اوہ ناہیں جابل ہے بدوتیت آخر كيوي سائى برزخ عالم وچ مثالى میں معقول خفی وچ خانی اوہ محسوس عیانی میں مقید ہاں اعتباری مطلق اوہ صفائی میرے وہم ممان خیالوں اُسدا دور ٹکاٹال

کس نے جایا کھوں آیا کٹن نوں گھر میرا کون کہاں اوہ کون بھی تا ہیں باہر کون مکانوں خَاكِيال تَقيل لَكُه ياكى أسنول بريال كنول برايا کی دسال میں دس نہ سکدی دسن جوگ نہ ترہیال كاش نه كيول مين ويكهن ويليدور المداكر و پيريا كي آكهال اوه كتفول آيا چر كدهر مُودَهايا إسد النق زمين فلك تے تھاؤں كتے كوملد ب پُراده جال تے دِلوج آیاتھال اوہ دِلداناہیں میں بے گئیف ڈٹھااوہ دلبر کیویں کہال کیفیت جاوه كائن نبيس مَكُوَّن صورت نازنوالي میں ہاں محص عدم اوہ ہستی اوہ باقی میں فانی اوہ مشہود مشاہرآ یے میں نابیں کی کائی كسدا حال يجيب تول يتقيس مين عاجز كي جانان

#### ملفوظ:8

جھے میاں جمال دُرویش سکنه نکه دولتا نہ نے بتایا ایک روز حضرت خواجہ نے فرمایا۔ فلیفہ ہارون الرشید نے ایک بارجشن شاہانہ کا اعلان کیا ہوتم کی اشیاء بے بہا منگوا کیں اور حکم دیا جس چیز پر جوشن ہاتھ در کھے گا وہ اُسی کو سلے گی۔ خلیفہ کا تحکم سُنتے ہی ہرخض اپنی پسند کے موافق چیز وں پر دوڑ پڑا۔ خلیفہ کی ایک کنیز تھی اس نے دوبارہ پوچھا حضور اِجس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ مِل جائے گی۔ خلیفہ نے کہا'' ہاں'' اُس نے فوراً خلیفہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا چھر اُسل کوچھوڑ کر فرع کی طرف کیوں جاوں ۔خلیفہ اس کی ذہانت پر بڑا خوش ہوا اور کہا تو نے ہر چیز چھوڑ کر جمیں افتقار کیا اب بیتمام سلطنت تہماری ہے۔

مكفوظ:9

عاتی غلام مجر قادری (مصنف "میری زندگی کے نشیب و فراز") اپنی قلمی یاد داشتوں میں لکھتے ہیں میرے دل میں ایک خلش تھی کہ فقیر کے پاس مال ودولت کا کیا کام؟ پہلی مرتبدد ہر شریف حاضر ہواتو دُرویشوں کی مجلس پر پاتھی حضرت اقدس و ہر وی حب معمول مصلی پر تکیدلگائے تشریف فرما ہے اور حضرت خواجہ حافظ گل محمد قادری رحمت الله علیہ حضور کے حب فرمان تقریر فرمار ہے تے دُرویش دست بستہ بیٹھے سُن رہے ہے" موضور گا ایک ولی الله بادشاہ کا ذکر تھا جے آزمانے کے لیے کوئی دُرویش آیا۔ صفاباطن بادشاہ نے اس کی اندرونی کیفیت ملاحظہ کرتے ہوئے فرمایا " و جمہیں اپنا شہر دکھا کیں ؟ "عرض کیا" تی بال" اب جے اعتراض تھا کہ بادشاہی اورفقیری ایک میان میں دودھ سے لبر ہزایک برتن دیا ادر کہا جا وشہر کی سیر کرآ و محمول کر ایک برتن دیا ادر کہا جا وشہر کی سیر کرآ و محمول کر ایک میں حاضر ہواتو بادشاہ نے اس کی ایک انگار دودھ گر بے تو توار سے اس کا سرقلم کر دیا ہے اس کی شرکوفاک دیکھنا دھیان دودھ دیا ہے اس کی شرکوفاک دیکھنا دھیان دودھ دیا ہے اس کی طرف رہا نے خوف تھا کہ یہ گرگیا تو مارا جا وال گا۔ جھکوتو بجزا سے ادر کوئی شے نظری خوبی ان دودھ کی میں کور دودھ کر با سے ادر کوئی شرکوفاک دیکھنا دودھ کی سے کہاں دودھ کی میں کی طرف رہا نے خوف تھا کہ یہ گرگیا تو مارا جا وال گا۔ جھکوتو بجزا سے ادر کوئی شے نظری نیا ہیں۔ اور پیچھے توار بردار سیان کی طرف رہا نے خوف تھا کہ یہ گرگیا تو مارا جا وال گا۔ جھکوتو بجزا سے ادر کوئی شے نظری نیا ہیں۔ اور پیچھے تھوار بردار سیان کی طرف رہا نے خوب تھا کہ یہ گرگیا تو مارا جا وال گا۔ جھکوتو بجزا سے ادر کوئی شے نظری نیا ہے۔

آئی۔بادشاہ نے کہا یمی بات بادشاہی اور فقیری کی ہے۔تم پر جوایک ساعت گزری ہے، ہمارا ہروقت یمی حال رہتا ہے جب پرسش اعمال اور اللہ کے حضور جوابدہی کا خوف رہے تو بادشاہی میں عیش وعشرت سے کیا سرو کار۔'' بس مجھے بھی اینے سوال کا جواب مل گیا۔

حالِ پاکاں را قیاس از خود مکیر گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر (پاک لوگوں کواپنے جیسانہ بھو،اگرچہ لکھنے میں شیر (جانور)اور شیر (دودھ) ایک جیسے ہیں) حضور قبلہ عالم منگانوی فرمایا کرتے" دنیا کودل سے نکال دے پھرمیرے پاس آ"

چیست دنیا از خُدا غافل بودن نے قماش و نقرہ و فرزند و زن (دنیا کیاہے جو چیز رب سے غافل کردے نا کہ گھر پلوساز وسامان، مال ودولت اور بیوی، بیچے) جو چیز ن کن بنانا کی مذہ زندہ میں سے معمد دقت دیا ک ساک میں مناف سے میں

بندے کوخداسے غافل کرے خواہ نماز پڑھ رہا ہو۔ مجدے میں ہو، رزقِ طلال کمار ہا ہولیکن خداسے غافل ہو یہی وُنیا

نی مویم کہ از عالم جُدا باش بہر کارِ کہ باتی با خُدا باش (میں نہیں کہتا کہ عالم سے جُدا ہوجا ؤ بلکہ ہیے کہ جہال بھی رہوخُدا کے ساتھ رہو)

اکثر فرماتے" سب سے عمرہ وقت وہ ہے جب کدول میں کوئی وسوسہ اور خیال نہ ہواور لوگوں سے رہائی حاصل ہو۔ ایک بزرگ کا قول ہے ۔ جسے محبت دی گئی اسے نظر ووحشت دی گئی تا کد دُنیا پر فریفتہ نہ ہو جائے۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلب گار نہیں ہوں مافوظ: 10

حضرت خواجہ نے فرمایا''جب تم کھاتے ہوتو گندگی سے اپنے پیٹ کوئھر لیتے ہو، گندی ہوا کیں چھوڑتے ہو اور بول و براز کی شکل میں بد بودار بنا کرانے خارج کرتے ہو۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ اپنے سینے کواللہ کے تو رہے بھرو اور دوش کرو' راقم الحروف عرض رسال ہے کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

اندروں از طعام خالی دار تا دَرول نُور معرفت بنی (این باطن (اندرکوکھانے) طعام سے خالی رکھ۔ تاکہ تواس میں تُور معرفت دیکھے) حضور قبلہ عالم منگانویؒ فرمایا کرتے '' کُی کُی دن بلکہ ہفتے گرر جاتے میرے قبلہ والدصاحب کھانے کے قریب بھی نہ جاتے ممر بعض اوقات لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھا لیلتے۔ اکثر روزہ کی حالت میں مدہ ا

حضرت خواجه نفر مایا "جواجهے اور لذیذ کھانوں کاعادی ہے وہ اپنے کھر بی میں رہے اسے ہمارے پاس

آنے کی ضرورت نیس جس نے رب رب ہو چھنا ہوا ور اپنا باطن أو یوالی سے منور کرنا ہووہ ہارے پاس آئے''
مزید فرمایا "دفنس کے لیے بوا جہاواس کی روئی بند کرنا ہے بی ایک پُویا (دوا)اس کے لیے کانی
ہے۔ "بینی آگر تیرانس خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہوتو اس کی روٹی (غذا) بند کردے۔ اسے مرغوب چیزیں
نہ کھلا۔ یہ خود بخود تھی ہوکر چھوڑ دے گالبذائنس کی اصلاح کے لیے قلت بطعام والانٹ خضروری ہے۔

۔ حضور قبلہ عالم منگانوی فرمایا کرتے ''احتلام بھی ایک قبر (عذاب) ہے جوشکم سیری کے نتیجہ میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شکم سیری چید (6) اور خرابیوں کو بھی جنم دیتی ہے۔

اوّل:عبادت من دل ندلكنا-

دوم: حكست كى باتنس ياوندر جنار

سوم: شفقت كرنے سے محروم ہوجانا۔

چهادم:عبادت کابارخاطربن جانا۔

ينجم: نفساني خواهشات مين اضافه موجاتا-

عشم : بإخاندس اتى مهلت ندامنا جوم بريس جاكرعبادت كرسك

میں بیوں جو کھاوت ہے اس کوستائے کام سیر اُن جو کھادت ہے اس کی راکھ رام مافوظ:11

حضرت خواجہ نے ایک مرتبہ حضور قبلہ عالم منگانوی سے فرمایا'' بیٹا! بدد نیا بد جہان سونے کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پہم اپ یارکومنا کیں۔ اس کی معرفت حاصل کریں اس سے بیار کریں اور اُس کی یا دو تقوراور ویدار سے اپنے سینے کومنور کریں۔ جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے گا تو چونکہ تھے ہوئے ہوئے مورک یں گے۔ وہاں آرام کریں گے یہاں نہیں'۔

حضرت خواجہ دب بیداری کی بہت تا کید فرماتے ۔ حضور قبلہ عالم منگا نوئ فرما یا کرتے '' رات کو آپ کا بہت ہوں کے بہت تا کید فرما میں تو اپنے پاؤں کو شخنڈے پائی ہے بھرے برتن میں رکھ کرایک بیشل کری بنوائی ہوئی تھی جس پر بیٹھ کر ساری ساری رات مجوب حقیقی کی یا دومعرفت میں گزار دیتے ۔ زیادہ تر تی احباب بھی آپ کے ساتھ ساری ساری رات جا گئے گزار دیتے ۔ اکثر بیشعر مرحاک کے ایک ساتھ ساری ساری رات جا گئے گزار دیتے ۔ اکثر بیشعر مرحاک کے ۔

حشرتک مونا پڑے کا خاک کے سائے تلے

جا کنا ہے قوجاک لے افلاک کے سائے تلے

208

عام دُرویشوں کوسونے کی اجازت ہوتی مگر جب پیجلی رات کا وقت ہوتا تو در بار شریف پر موجود سب کو بیدار کر دیا جاتا بلکدانے بستر باندھ کر اسٹھے کر دیئے جاتے تا کہ سونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوآپ فرماتے '' میرے گھر میں اگر کوئی ایک ماہ کا بچہ بھی ہوتو اُسے بھی جگائے رکھیں وہ بے شک روتا رہے لیکن انعامات خداوندی سے محروم ندرہے''اسقدر نمازِ تہجد کی تاکیدتھی اکثر فرماتے '' دُرویش پر چھ نمازیں فرض بین' راقم الحروف نے گئی دُرویشوں کی زبانی سُنا حضرت خواجہ فرمایا کرتے'' دُرویش کے لیے رات بارہ بج کے بعد جاگنا ثواب ہے''

#### لمفوظ:12

رسالہ'' بنج عنی محمد بوٹا'' (م:1930ء) کی ایک فوٹو کا پی میرے پاس ہے جس میں بعض ابیات کی حضرت خواجہ نے اپنی قلم مبارک سے تھیج فر مائی لہذا بطورِ تیرک وہ تمام ابیات جنگی حضور نے تھیج فر مائی یہاں مجمی نقل کردیتا ہوں۔

ث- ٹابتی تال یقین سی حرف یار دا یاد پکا لیے کے خوب دم دانے تارہ تار مسچایار دا یاد پکا لیے دم دانے تارہ تار مسچایار دا یاد پکا لیے داگل بتسری جگرنوں چھیک کر کے وج جیل محبوب نول کا لیے سرکٹ جے بوٹیا کٹ دیئے تاہیں راز پیار دے یا لیے

ز۔ زار روواں نت مار آئیں خبر تینوں نہ پیاریا مول میری رئی وک غلام مین جگ اندر پی اک نہ عرض تبول میری پل بن فراق دی سل سینے لئی مک چھاتی درد سول میری عشق مرض تھیں ہو آیا عرض یانواں سینے عرض جال پاک رسول میری

ض۔ ضرب پریم دی جہاں کھاہدی تہاں اوڑی ابدی حیات دی اے جہاں یار دی ذات جوت کیتی تہاں اوڑی ابدی حیات دی اے جہاں یار دی ذات جوت کیتی تہاں اوڑی اپنی ذات دی اے جہاں چکھیا پریم دا اک قطرہ تہاں اوڑی آب حیات دی اے جہاں ہو تیا سامنے یار ڈٹھا تہاں اوڑی حشر دی جھات دی اے

غ خم خوراک ہے عاشقاں دی لذت طعام تمام حرام انہاں بریت بنے پریت تالع وج مری ہتھ یار مبار لگام انہاں میں جنے بریت ہوں دی لڑی کر معمیں کیا ورد محبوب دا نام انہاں محمد بوٹیا مست الست ہوئے جدول کی لیاعشق دا جام انہال

ی۔ بار دی باونی رمز اوکی لیمے بھیت جاں جا گئے جان تاکیں اس درد دی بات نیارڈی ہے کی سار بے درد نادون تاکیں میرے شعر موافق آیتال دے معنے وکھے لے کھول قرآن تاکیل میرے شعر موافق آیتال دے معنے وکھے لے کھول قرآن تاکیل ہویا ہوتا کرم کمال تیں ہے مولا بخیا کین زبان تاکیل ملفہ وا عدی ا

حضرت خواجہ نے فرمایا ''ہر چیز کی تخلیق جارعناصر (اربعہ عناصر) ہے ہے کیکن ہماری تخلیق میں ایک چیز کا اضافہ ہےاوروہ محبت ِ خوٹ یاک ہے''

آپ کوسر کار بغداد حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عند، سے والہانہ عشق و محبت تھی جب بھی سر کار بغداد کا ذکر خیر فرماتے آکھیں بند کر لیتے اور اپنی گردن کو بطور ادب تھ کا لیتے عشق وستی میں ڈولی ہوئی پُر سوز آواز سے " میاغوٹ اعظم دعگیر" کا بیٹھے بیٹھے وردفر ماتے بھی میرع بھی پڑھتے ۔

رو ہے ازل ہے میری محردن میں شہ جیلان کی ڈور حضور قبل میں اللہ میں بالوی (م:1738ء) کی حضور قبلہ عالم منگانوی پاس ہوتے تو آپ سے بطور خاص حضرت فاضل الدین بٹالوی (م:1738ء) کی محموم جموم جموم جموم جاتے۔

شاخ مست برگ مست بنمیوه مست و بارمسط شرمت و خاندمست و کوچه و بازار مس جامه مست، خرقه مست، جدودستار مست عودمست ، چنگ مست ، نغمه مست و تار مست زلف مت، خال مت ، طرؤ طرّ ار مت

عظرمست، مشك مست، نافهُ تا تار مست مومن از اقراد منت، كافر از الكار مست

صوفيال ازحال مستء واعظال كفتار مست

بلیلال در باغ مست ، کیک در کوسیارمست

الوح مست وحرف مست و كلك كوبر بارمست

شبنیاں اور مکھُول پھُل مستاں میں ، برگ و بارمست

محمر کے گھر مست ،شہر مست اور کو چہ و بازار مست

جامه مست اور محدري مست وجيه و وستار مست ساز مست وتغسگی مست و رباب و تار مست

خال مست اور ڈلف کا ہے طُر وَ طر ار مست

عطر و خوشبو مست و مُعَكِّ بنافهُ تا تأر مست

عفر وایمال کو کے ہے کس کا لاؤ اور پیار مست؟ رند و صوفی حال مست و داعظال مخفتار مست

باغ میں کوئل ، چکوریں ہیں سرِ عمسار مست

مست بین لوح و قلم اور حرف نغمه بار مست

حضورغوث اعظم كمواعظ ومجالس كالمجموعه كتاب "فيض سبحاني" حضرت خواجه سفر وحصر مين اين ساته رکھتے اور ساری زندگی نمازِ عصر کے بعد مغرب تک اس کی مجلس قضانہ کی حضور اینے وُرویشوں کواس کتاب کی

بہت تا کیدفر ماتے تھے۔

از شراب غوث اعظم المحكثن وكلزار مست رو سوئے بغداد تابنی درو دیوار مست در لباس شاه جیلانی بیس مستی تمام برم وجد قطب ربانی تماشه کردنی ست مرحبا محبوب سبحاتی از سرتا یائے اوست از کسیم سوئے غنر سامیہ شاہ ویکھیر غیرے مسی کس نہ باشدور جہان زندگی مفلسال ازفاقه مست، بالدار ازمال مست <u>با</u>فته تلقین از و تسبیح و جبلیل غدا اس غزل تفتى تو فاصل الدين بدمرة بيرخويش

(اس کامنظوم اردور جمه برونیسرو اکتر جمیل قلندرصاحب نے کماب هذاک لیے جھے اسطرح قلمبند کیا ہے) ہے شراب غوث اعظم سے گل وگلوار مست

جا سُوئے بغداد تا دیکھے ڈر و دِیوار مست

و مکی شابنتاه جیلال کی وہ خلعت فاخرہ

دیدنی ہے قطب رتانی کی بزم وجد و حال ا

مرحبا محبوب شھانی! کہ سُر سے پیر میک

بيه نشيم و مثك و عنر يُوئ نثاو دنگير زندگی کے بحر میں مجو موج مستی سچھ نہیں

بین غنی گر مال مستی میں تو منفلس فاقہ مست

میں انہی کا فیض یہ تشہیج و حہلیلِ خدا

فاضل الدين! تونے اينے پير کے کيا گائے گن

ف يه من المحمول معلى في المعلى المن المناسكة الم جلوے وہی ہیں ، ویکھنے والے نہیں رہے 

ميان الله ويترافظاه بنايا كريت خصرت خواجه في المناوفر مايا في من منهارا دين كابير (أستاد) بول بيج ( ملع رقا كرو الرفة المراب إلى المارين موقور بل كاوي إيس برسواز موكرا جايا كروجهي راسته مين كولى فديو يتصاكار ليكن والسي كاكرابيد من مهين دون كاكونكه بيركو ملف سن الأفيض حاصل موتاس كسي في كياخوب كهاس-(خدمت مرشد من ره چول برگوال مراه قد من فيش محبت كب مط جب تك ندمليك توث توث المن خواجد تورمحدور وليل في الميك مرتبدا في بيوى كي وات نيج كرماصل روبيد حضور كي خدمت مين بيش كيا-حضرت خواجه في وفاتمًا م أو بيدوا بس كردنيا أور فرمايا " خدا تنهاراعش سلامت ركھ ميں أن بيرول سے بين ہول جوؤنيا كالأي المنظم المنظم في الموسوات إلى المفريد المناحضرت سيدسروارعلى شاة فرمات 

الروي المان و المارية المراجع المديد فير المارية المراجع المديدة فير المنظاني

الم ميال مغل براج نے مجھے بتايا ہم حضور كى خدمت ميں حاضر ہوتے تو آپ فرمايا كرتے" آيا ، جايا كرة الطور مثال فرقائ وراني وراني ميز كروا جايا كرو العنى ولون كوصاف كروايا كرو ابير كامل كي خدمت مين حاضري ے دلوں کامیل اورز مگ اُترجاتا ہے

ولله المدارة والمستنب المرفوان المواق المتحل المدارة المستنبي أن المتحرب المرفوع المتحرب المول المتحرب ب تند ایک در ایک این استاین از استاین از این استاین این استاین از این استاین این استاین استاین استاین استاین ا

ب الروس وت بقر اور سك رفر بحي موقو اكركى صاحب دل ك ياس بنجاتو كوبر (موتى) بن جائے كا) ميزخات من ما منرى ك معلق حفرت خوام كانظريد بحمال طرح تعاكد ياد كدربار براس قدرجا وكراجى راسة لر عبلے قدموں کے نشان موجود مول مجروال پروائے۔

الله المعلم ا - المعظر المنت خواليد بنب كل الى موج على ميض موت الوحب الفتكوبنجاني ماميا بحى يد حق مديهال يرمل بهند مَا يَلِي وَرَى كُرُر بِابِوَلَ جُوعًا مَعْرَ مَدُمْ مَن رَجِعُ والول في آن كَ مَا إلى مبارك سي سُن آخر عمل سنن والسلكانام المعلق المنظمة المنظمة

المارید مرتبه آب حضرت اقدی د بروی کی جمرای می سفر پرجار ہے تھے داستہ میں خلیفہ میال محرم علی سمور نے ماہیا پڑھا۔ ماہیا پڑھا۔

سر کے تے رڑھ و ٹیا۔۔۔۔ جہاں یاری ٹیٹی لائی اُنہاں وُنیا توں کی کھٹیا حضرت اقدی دہڑوی نے حضرت خواجہ کی طرف دیکھا کہ آپ بھی سنا کیں تو حضور نے بیر پڑھا سڑکے تے کریاں نی ۔۔۔ جہاں یاری لاؤٹھی ہوئیاں چٹیاں رَڑیاں نی (حضور قبلہ عالم منگانوی ) حضرت اقدی دہڑوی ہنس پڑے اور فر مایا'' دونوں نے اپنا اپنا حال بیان کیا ہے۔ کوئی چٹا وے کدام ہوی ۔۔۔۔ جیندیاں میں نوکر موئیاں مٹی وی غلام ہوی (حضور قبلہ عالم منگانوی ) بدلاں دی کس پوندی ۔۔۔۔ نو چک دہڑاں دا جتھے ڈھول دی وی بوئدی اا اا اا اا

بدلال دی کس پیندی۔۔۔۔ نو چک وہڑال داجتے ڈھوک دی دَس پیندی ال ال ال ال کراں نے ماکھی آ۔۔۔۔ اوہ گل یاد رکھیں جیہڑی گلیاں آکھی آ (ظیفیمیاں جمدرمضان) کوئی پُسلا دے گل بدئیا۔۔۔۔ کشے تینوں جوڑرکھال میرے ابی دے باغ دئیا (میاں جمدامیر بلوچ) تیری یاد ستاندی اے۔۔۔۔ کچھی داگوب پی ٹرفال را تیس فیندند آندی اے بابا خادم حسین درویش داندال نوں شی کریئے۔۔۔۔ کہنال نیوں لائے سارے شہزوں جی کریئے ال ال ال کہ حضور سدے رسول کریم علی کے پیشِ نظرا پے نواسے تی حسین سے بہت بیار رکھتے آئیں گودیں اٹھاتے، چومنے اور بھی کوئی ماہیا بھی فرمادیے۔

محور بنیر ہودے۔۔۔۔ جہاں دیبال تے تی ویتے انہاں دیبال تے تیر ہودے ملفوظ:16

ایک مرتبہ حضرت خواجہ نے دکا یت بیان کرتے ہوئے فر مایا ''سلطان مجود خرنوی کا بیہ معمول تھا کہ رات کو لباس تبدیل کر کے شہر میں گشت نگایا کرتا۔ ایک شب اس کی نظر کی ویرانہ میں چارآ دمیوں پر پڑی جواسے قریب دیکھ کر بھا گئے سلطان نے کہا بھا گؤہیں میں تنہارا ہم مشرب ہوں۔ وہ تھی کے سلطان نے کہا جھے بھی اپنے میاری مشرب ہوں۔ وہ تھی کر گئے سلطان نے کہا جھے بھی اپنے ہیں ساتھ شامل کر نو۔ انہوں نے بتایا ہم چاروں کوئی نہ کوئی وصف رکھتے ہیں اگرتم میں بھی کوئی ہے قوشامل کر لیتے ہیں سلطان نے کہا پہلے اپنے اوصاف بیان کرو۔ ایک بولا میں جانوروں کی بولیاں بھتا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں قوت شامہ سے معلوم کر لیتا ہوں کہ مال ودولت کہاں ہے۔ تیسرے نے کہا میں بغیر چائی کے ہرتالہ کھول لیتا ہوں۔ چوروں نے کہا میں بغیر چائی لیتا ہوں۔ چوروں نے کہا میں جی پیچان لیتا ہوں۔ چوروں نے کہا اس جو سے دولا کھوں میں بھی پیچان لیتا ہوں۔ چوروں نے کہا اس جو بیائی موردی ہواور میں ذرا سائر ہلا دُس قوراً رہائی ہوجاتی ہے۔ چور ہوے خوش ہوئے اور کہا بھائی تنہا را یہ کمال ہم سب سے بڑھ کر ہے۔ جب قوراً رہائی ہوجاتی ہے۔ چور ہوے خوش ہوئے اور کہا بھائی تنہا را یہ کمال ہم سب سے بڑھ کر ہے۔ جب قوراً رہائی ہوجاتی ہے۔ چور ہوے خوش ہوئے اور کہا بھائی تنہا را یہ کمال ہم سب سے بڑھ کر ہے۔ جب قوراً رہائی ہوجاتی ہے۔ چور ہوے خوش ہوئے اور کہا بھائی تنہا را یہ کمال ہم سب سے بڑھ کر ہے۔ جب قوراً رہائی ہوجاتی ہے۔ چور ہوے خوش ہوئے اور کہا بھائی تنہا را یہ کمال ہم سب سے بڑھ کر ہے۔ جب قو

المارين المحديدة بحركيا خوف ہے۔ آؤاج بادشاہ كے لئي نقب لكائيں۔ اگر بكڑے كئے توزيادہ سے و یادہ میانی ہوئی اوروہ بھی اس ساتھی کے سر بلانے سے ختم ہوجائے گی۔سلطان نے کہا کہ تھیک ہے اور بانچوں ٹائن کی طرف چلے۔راستے میں ایک کتا بھوٹکا۔سلطان نے پہلے تھیں سے کہا جانوروں کی بولیاں سجھتے والے بتاؤ کنا کیا کہتا ہے۔اس نے کہا کنا کہدر ماہے کہان چوروں میں ایک بادشاہ بھی ہے۔سلطان نے کیاوہ کون ہے جوہم میں بادشاہ ہے۔اُس نے کہا بھے معلوم نہیں میں اثنائی جا نتا ہوں محل کے اندر پہنچ منطان نے پوچھا فزانہ کھال ہے؟ قوت شامہ والے نے فزانہ بتایا ، تالہ کھولنے والے نے بغیر جالی کے تاله كھولا ،خوب مال لوٹا ، باہراً می ویراند میں آ گرفتیم كيا۔ سلطان كو پانچواں حصد ملا۔ اُس نے كہا آج چور ي کا بردالطف آیا ہے جب بھی چوری کریں محمل کر کریں محے۔اپنانام اور پینہ بتاؤسب نے سلطان کو بتایا۔ مبح موئی تو شور بر پا ہوا کہ بادشاہ کے ل میں چوری ہوئی ہے۔سلطان نے اپنے سپاہی بھیج کر انہیں گرفتار کروایا اور کہا انہیں پیانی کے سختے پرچ ھادو۔ تمرجب تک میں نہ کیوں انہیں بھانی نہ دینا۔ جب وہ چور بھانی کے تختہ پر پنچ تو آپس میں کیا۔ جارا پانچواں ساتھی کہاں ہے؟ ایک بولا رات کتے نے کہا تھا بادشاہ بھی ان کے ساتھ ہے شاید وہ بادشاہ ہو۔رات کو پہچانے والا بولا ۔اگر وہ بادشاہ ہے تو میں ضرور اسے پہچان لول كار جاروں چوروں نے شابی ساہیوں سے كہا سولی تو ہمارے ليے تيار ہے۔ ہم مجرم ہيں ليكن خدا كے ليے ایک مرتبہ میں بادشاہ کے سامنے لے چلو۔ پھر ہمیں بے شک بھانی وے دینا۔ بیاطلاع سلطان کے حضور پیش کی می اس نے تھم دیا احجا بلاؤ۔جب سامنے لائے توجس چور میں شاخت کا کمال تھا وہ بولاحضور ہارے اوصاف تو ظاہر ہو بچے اب آپ کائر کس وقت ملے گا۔ کمال دکھائے اور ہمیں سزائے وارے رہا کروائے۔سلطان بنس پڑا۔اورچورول کور ہائی کی ۔سلطان نے کہاتہ ہارے اندراس قدراوصاف ہیں اور تم چوریاں کرتے ہو۔ آؤمیں تنہیں وزارتوں نے نواز تا ہوں تا کہ کاروبارِ حکومت میں میرے ساتھی بن جاؤ

اوران خداداد ملاحیتوں سے مخلوقی خُد اکوفا کدہ کہنچاؤ۔ حضرت خواجہ نے فرمایا۔ ہرانسان کے اندراللہ تعالی نے انتیازی اوصاف رکھے ہیں کیکن بیز اتی اوصاف مجمی اس وقت تک سود مندنہیں ہو سکتے ہیں جب تک کامل انسان کی نسبت اور سنگت نصیب نہ ہو۔

مرہاہے ہیں۔ محبت ِ صالح کند محبت ِ طالح کند

الكرم الكرم المجالة

(نیک آدی کی مجت تھے نیک بنائے گی اور کرے آدی کی مجت تھے کر ابنائے گی)

ر تو سنگ خارہ و مر مر بوی گر ہے ساحب دل بر موق کی ہر موق کی ہر شوی (اگرتو سخت پھراورسنگ مر مرجی ہوتو اگر کی صاحب دل کے باس پنچاتو گو ہر (موق ) ہن جائے )

مر حقیلہ گائی حضور قبلہ عالم منگانوی سے ایک مخص نے بیش نسیت سے متعلق سوال کیا۔ گر ہوں کا موسم تھا ایک دُرویش کھڑا اج اس نے مواد سے ہواد سے ہواد سے ہواد سے ہوا ہے اس نے مواد سے خرمایا پھر بھے بھی میر سے جتنی ہوالگ رہی ہے سالانکہ اس کا مقصد صرف مجھے ہوا نے ور کی حضور قبلہ عالم سکرائے اور پہنچانا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس لیے ہوال رہی ہے کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں ۔ حضور قبلہ عالم سکرائے اور پہنچانا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس لیے ہوال رہی ہے کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں ۔ حضور قبلہ عالم سکرائے اور پہنچانا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس لیے ہوالی رہی ہے کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں ۔ حضور قبلہ عالم سکرائے اور فرایا بھی تہمار سے سول کا جواب ہے۔ حضرت خواجہا کڑ یہ شعر پڑھا کرتے۔

رب جزا دیوے شال شاہ اندر دوہال جاتال عمر گزارال ادا نہ مودے محکر تیرے احیانال ملفوظ:17

المنظم المنظم المحركة المنظم المرت حضرت فواجه مير بهال تشريف ركعته منظم المنظم المنظم

از خد ا جوئیم ژ توفیق ادب به ادب محروم ماند از لطف رب (بهم خداوند کریم سادب الد تعالی کی مربانی سے مروم دہتاہ)

(بهم خداوند کریم سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں۔ بادب الد تعالی کی مربانی سے مروم دہتاہے)

اللہ میال دشید سکند 'بلوچتی چک' نے بھے بتایا ایک مرتبہ حضور نے بھارے گاؤں میں دوران خطاب فرمایا ''
میرے بھائیو! اگر کوئی حرف غلط میری زبان سے لیکے تو بھے ضرور آگا وکرنا۔ تاکہ میں ای زیان کو مزادوں۔ کداس نے غلط بات منہ سے کیوں تکالی ہے''

زبان كى سزاحضور كے زويك خاموشى كاروز وقعار ويسے بھى آپ كى كى روز خاموش رہتے ہے۔

#### Marfat.com

Spanish State of the State of t

عد سيند الله التيان 18: الله فعلى أو دو ال تحتيان أو فيهال يرحضرت خواجه كيعض إدقات فرمائ بين متفرق ارشادان نقل كرتا مول م وويركامل كابرفر مان خدااور يول كالمم بهواس مين كوتابي ما تيد ملي ايمان كاخساره ب- تهمين معلوم بين اس مين كيا عمسين اور مسلحتن روشيدو إن جو مجهالله كولي في آنكود يمتى بهم السنبين وكه سكت المراه والم المرت عرر مغان كويد - الكرسالك المرتبود إلى راه ورسم مزلها (اكرور مغال تھے كہتا ہے قوشراب مسلى رنگ لے كونكر سالك منزل كے طورطريقول سے same by the board to ناوانف نبيس موتا) "مروقت الني برك تقوركو بيش اظرر كاكرو" ويد، تو مغر سيت و باتي بيست ست ديد آل باشد كر ديد دوست (جراد بدارمغر بالدراق كمال بريدارده بكدوست كاديدارمو) رح تم مجمی خود کو میری آنکھ سے جھپ کر دیکھو۔ فقير بين مرتاوه بميته زنده ربتائ بمربطور مزاح فرمايا المحى زنده لا كالم كالمساور مرده توالا كه مركز نميرد آنك دين زعده شد بعض فيت است بر جريدة عالم دوام ما (جر الال عن معن در موركياده مركز بيس مرتاء دنيا كي محفد برماري بقاء مارادوام شبت ب من "جوبير بماني اين مير بماني برغيرت (حد) كرتا باكس بيت أوث جاتى ب صاحب وي كر جاكري ول وي لاه مجراند ورويتان نول اور سي ركمان وي جراند مل آن أوجوانول كه عنت فرمان تي توسيع من المستان المستا ور جوانی توبہ کردن شیعی پیمیری وقت بیری مرگ ظالم می شود پر بیزگار (جوانی می توبدر ماشقت بغیری سے برحل بے میں تو خونو اربھیریا بھی پر بیزگار بن جاتا ہے) من جضورة بله عالم منكانوي فرماياكرت مكاملك جوكيل شاه (باج كيرداك) كدربار پرر بها تفاراور جله كالطان المانانين كا تقاأس كا وحادم (جم) مرده وجكاتفاس كى والدصاحب قبله علاقات بوكى حضور نے فرمایا" بینم تورب کا جره ہےا ہے کیوں داغدار کرتے ہو اوروہ آپ کی توجہ سے فیض یاب ہوا۔ من يوي مو محل مناف بي آب معرت الطان با موكان بيت برها كرت-Section of the Care Continues of

جرب ملدافعاتال دهوتال مملداد دوال محمتال موسر المحمتال موسر الموائم المال مرسله الموائم المال مرسله المولا المسترال موسر المولا المرب مولد المحترب مولد المحترب مولد المحترب مولد المحترب مولد المحترب مولد المرب المحترب المول من المرب المرب المول من المرب المرب المول من المرب المرب

الله المنظم الم

جب تقور کیک گیا تقویر کی حاجت نہیں دُلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں

المروف من ایک دُرولیش سابق بیڈ ماسٹر محمد یوسف قادری بتایا کرتے حضرت خواجہ فرماتے" اَمر بالمعروف علی کرواور نبی عن المنکر سے پر بیز کرو، امر بالمعروف بیل کلمہ، نماز، روزہ، جج، زکو قاور نبی عن المنکر بیل جموث، کینے، فساد، اور بُغض وغیرہ۔

ميرے پيرد تنگير حضور قبلبه عالم منگانويٌ فرمايا كرتے" پانچ فرائض تجليات ذات كے ليے ضروري ہيں۔

كبر كينه عصر بوا لهو تكبر دشمنى بوس طمع كميل كود

ان کی پر ہیز دل کے لیے فرض ہے۔ان پانچ اشیاء سے دل صاف ہو بمبت بیٹے پھر محبت رسول میں ہی ہے محبت اس کی پر ہیز دل کے لیے فرض ہے۔ان پانچ اشیاء سے دل صاف ہو بمو ہو ہو ہو گئے۔ ہر طرف ہر سور مکو بہ مُو یا رہی یا رنظر آ سے گا۔ الٰہی جوا یک ہی چیز سے تینوں نام ہیں گھر کر جائے گی۔ ہر طرف ، ہر سور مکو بہ مُو یا رہی یا رنظر آ سے گا۔

المن مری دادی امال بتایا کرتیل آپ جھے فرمائے آوان میں جب پہلی مرتبہ حضورعلیہ الصلاق والسلام کا اسم گرامی موقو صلاق وسلام پڑھا کرویعن 'الصلاق والسلام بلیک یارسول اللہ' اوردوسری مرتبہ سنونو پڑھو' فحق شفی بحک یا دسول اللہ "اس کا بڑائی اُجر ہے۔ حضرت اقد س دہڑوی بھی اسی طرح فرمائے ہے۔ راقم الحروف نے ''شرح نقابہ' اور' شامی جلداوّل باب الاوان' میں بھی پھھاس طرح نی پڑھا ہے کہ 'اوان کی پہلی شہاوت پر بیکنامستحب نقابہ' اور' شامی جلداوّل باب الاوان' میں بھی پھھاس طرح نی پڑھا ہے کہ 'اوان کی پہلی شہاوت پر بیکنامستحب ہے ''سلی اللہ علیک یارسول اللہ'' کا وردوسری شہادت کے وقت بیس کے ''فحق شفی نیک یا رسول اللہ'' کھراپ انگوشوں کے ناخن (چوم کر) اپنی آ تھوں پر دکھاور کے آ لیا گھٹھ مُنٹونی با لیسمنع و المبصور تو حضورا کرم اللہ کا کوشوں کے ناخن (چوم کر) اپنی آ تھوں پر دکھاور کے آ لیا گھٹھ مُنٹونی با لیسمنع و المبصور تو حضورا کرم اللہ اس کوالے جھے بیجے جنت میں لے با کیں گے۔

جلا بابا فادم سین دُرویش سے مردی ہے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا " مجھے تنان مرتبدد نیا کی ہوا کیے گی " یعنی تدفین کے بعد تین مرتبہ میری مزار کھولی جائے گی۔ بعد تین مرتبہ میری مزار کھولی جائے گی۔

الله الكرم الله

الله به بهام المنظام درول (معنف محل توحید) بتایا کرنے ایک دوز خفرت خواجہ نے بھی البین باس بھا کر بوے بیار اور قور میں فرمایا در یکھالوگوں کی حالت کل بر کھیر مجیر کر پیٹے ہے سے کوئی فائد کا کہ انگر بھنٹ کے حوال البر کے بیار محالی سے گاہ نہ ہواور کن تک الله خطی الله کا کوئر ہوئے ہوئے گئے تاکہ الله کا مند ہواور کن تک الله کا البر کے بیار کا بھن الله کا کوئر ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کے جب کے مداو خدا میں اپنی بیاری چیز خرج نہ کر کو ہوجان دول عزیز اس کی کل میں جائے کون سے در ہے۔ میں کو ہوجان دول عزیز اس کی کل میں جائے کون

حضرت خواجه " مكتوبات عشق" سے بیرخط براے ذوق وشوق ادر پُرسوز آ واز میں پڑھتے۔ ولا دس کماں حال فی الحال مینوں اَجکیا بی تیرے بھا بیکی زار و زار ردوی جنوں ہار پر وویں تیرے کدینی چین تے جا بیلی يمي بعاه تيريد اندر جا بيا تيريه ساه دي حرم موا بيلي تیرے ساہ وچوں آوے ساہ الویں جیویں سے کیاب داسا بیلی رنگ زرد تیرا آه سرد مارین جھی کردبیٹھوں کھتھوں کھا بیلی حال شیر محمر سنے یارا ہے توں حال دردی بیوں آ بیلی أج يار مِليا مينول خواب اندرجبين دِتى ايبه بعاه بحركا بلى أخمه نال آواب دے قدم کے ،لیا یار مینوں کل لا بیلی قطب يار دلدار مخوار ميرا جس تول كيتي مني جان فدا بلي ہتھ بنھ کے ہادی نوں عرض کیتی نالے محمدیا نام خدا بیلی ايبوعرض كيتى سوبنے يار أكميتھول ملك ندمودين جُدا بنكي سدا کول میرے وسو ڈمول مای میری آرزو ہور شکا بیلی چرہ یار تیرا کعبہ خاص میرا أج دِتی ہے ج کرا بلی أنمين سكوهيمير عشنديا ابير وبنديال مبر نه آ يكي كبيا يار ولاسؤے نال مينوں ركھ حوصلہ نال محمرا بيلي ثابت قدم ربيول ميثول عفق اندر تيتحول كدينيال مودسال جُدابيل ایبوگل کینی میرے نال ماہی انھیں محمل سمیاں لتھا جا بیلی أتحدواتك زليخال دے بتھ فے محتے بعاد يوسط بنوري لا بيلي آتش شرمحرعش والى مينول مني ويه كما بلي

ولاعشق دی آگ ج لگ پیاذرا خوف نه دل تے لیا بیلی در استان استا ویے وج جریں اگ عیمت والی باہر دُھوں وی نظر نہ آئیل یے تو عیمت والی انش مجل لیا دیسی عیب نے کھوٹ جلا بیلی ألبيف ويرمز بجعان كيون ولا مست الست موجا بلي أو کھا پوناں محصف ہے صبروالا ابیر پینیاں کرے فیفا بیلی توں تاں شرمحہ سے کہیا اے بردرد نہ جھلیا جا بلی عِشق شير محمد شير خوني مينول كين اولائ كهاء بلي جيون اين تحين مته وهو بيها مرض عِنْق دي لأدّوا للي ظاہرنظر نہ آوندی مرض مجھی ایبر سمی ویے ویے کھا بلی ایتھے پیش نہ جاوے سانیاں دی رہے زور طبیب لگا بیلی ایماملے طبیب نصیب سیتی جیموا محموے روگ و نجا بیلی كوئى شيرمحم وس وارُو مينول ليا بے درو مُكاء بيلى بس بس دِلا تیمخول و هیر ہوئی محکمہ عِشق دا نہ سُنا بیلی دِلاعِشق دی قدرنه سار نتیون تائیس کریں توں بک بکالیلی سُنة بھاگ تنہا دڑے جاگ بوندے مالے عشق ہوریں جھے آبیلی عِشْ غُمر دے روگ و نجاد بندا التھروگ وا مجنوگ نہ یا بیلی جوہر عشق وے مرال بیان ایپر دیدا عقل جواب صفا بیلی عِشْ لامكان جولان ديوے عقل وكل حيران ہو جا بيلي بعلا شرمحه وس بارا اورك عِثق تعيس من كي أ بلي مع عن دا ميل ج ول مير ، تؤر عمران تال مود عسفاليل دلا عِشق دا پھل ہے چکھ لیویں تینوں کدی وی موت نہ آبیلی جاول مُو تُو ا والري رمز بجميل ربي لا يُمُون سُدا بيلي عشق باجمد نه مرك دا مزا مجلمين تبين بالتجمد فنا بقا لبلي ولاعشق جہاندڑا باہاں بیلی دیوے بیلی دی بیل چوھا بیلی

اليي جاتے عِشق پہنجا ديوے جتے نہيں فرشتے نوں جا بيلي عِشق من دے جندرے کھول دیندا ہووے راز اخفاافشا بیلی من مندر اندر مک مور اندر دیوے اوس واسیر کرا بیلی تجكمك اوتنط تفاخفال نور ماري برى نوردى يوسد شعابيلي واح انحد والے دی وُھنک آوے جیویں بنسری کا بمن وجا بیلی عقل فکراوتھے مھڑے بوڑ ہووے نہیں دُوکی دی پُول چرابیلی بالا زير نه شام سوير اوت صلح قرير نبيس اوس جا بيلي بُم ثُم مودے اوتے مم یارا اوتے عقل نوں عقل نہ بیلی اوتے کل دلیل ذلیل مووے ملے بوند جو وج دریا بیلی عاجز ہے دلیل تفصیل کولوں وسے کیا مثال بنا بیلی حیرت حیرت ایتھے کہنا غیرت آوے نہیں کھولنا بھیت روابیلی ہے میں کی کہاں ولا کھے باہاں بس اگاں نہ پیچھ کچھا بلی کل شیرتحم طل ہوئی بن کیے نے وال ولا بیلی ہادی کرم کیا بھرم دُور ہویا بس اگال نہ قلم جلابیلی ابیر حق اساؤڑے منگ یارا سے رب توں ایبہ وعا بیلی یاری یار والی شالا رہے قائم عمرتیک نہ ہوے خطا بیلی **ተተ** 



Marfat.com

(سجاده ملين اول)

قطب الارشاد فردالافراد ، صاحب المقامات جليه ، مظهر الكمالات الحديث سيدى و سندى مرآة جمال الحقيقة المحديث مشكلة مصباح الاحديث النورالازهروالسر الاقدس الاطهر صاحب المجد والمفاخر ، كالل الباطن والظاهر فانور الازهروالسر الاقدس الاطهر صاحب المجد والمفاخر ، كالل الباطن والظاهر فانور الدين في الله باقى بالله آيت من آيت الله

# حضرت خواجه ببرحمر كرم مسلون حفى القادري

قَدُّسَ اللَّهُ رُوحَه، وَلا زَالَت تَجَلَّياته، و بركاته، د آنها ابدا مندآ رائے منگانی شریف

نوید کرم: - 1939 میں جا بھی ماہدی تھے ۔ پرسفیر پرانگریز کا قصد تھا بلک برترین جوک و بعضائی کے دور سے گزر رہا تھا۔ پورے ملک بیں ایک جمیع خوف اور پریشانی کا سال تھا۔ جمائی پرائی بی انوائی برخیز کا بہت ہوتا ہوں ہے جوف اور پریشانی کا سال تھا۔ جمائی بھا والی برخیز تھے ہو پر ہندوتا ہوں سے مسلمانوں کے پاس ماہوں ، تا آمیدی اور دور دوگرب کے عالم وہ کچھ تھی تھا۔ وہ ان اور مخول ہندوآباد شے جن کا دولت و تجارت پر قبضہ قا۔ مسلمانوں کا آبائی پیشہ زراعت تھا لیکن ان کی زفیل چندووں کے پاک دولت متحس مسلمان کا شکار سال ہو موت کر کے جو پھو کھاتے ، پیٹے کھایان سے بی اٹھا کر دولت و تجارت پر قبضہ تھا۔ مسلمانوں کا آبائی پیشہ زراعت تھا لیکن ان کی زفیل چندووں کے پاک دولت کے بی تھا کر دولت و تجارت پر بھی مسلمانوں کے بیٹے کھایان سے بی اٹھا کر دولت و اور مسلمانوں کے بیٹے کھایان سے بی اٹھا کر دولت و اور مسلمانوں کے بیٹے کھایان سے بی کھر وں بیں ناظر و قرآن مجد پر تھا جا ہو تھی ہمیوں تک دولوکوئی سکول تھا اور جا تھا ۔ اور مسلمانوں کا مقدر تھی ہمیوں تک دولوکوئی سکول تھا اور جا تھا ہو اور کا مقدر تھی ہمیوں تک دولوکوئی سکول تھا اور جا تھا ہو اور کا مقدر تھی ہمیوں تک دولوکوئی کا مقدر تھی کا طروق تھا ہو ہو تھا ہو ہو تھا ہوں کہ بیٹے کہ بیٹوک کوئی سکول تھا اور جا تھا گوئی تھا کہ بیٹوک کوئی تھا گوئی تھائی تھا گوئی تھا گوئی تھا گوئی تھائی تھائ

و223 الكرم ا

ولا و من المعادف الورام المعلم الرامي ب الله تقالي أب من بندون معلوق في رابيري اور را المهائي كاكام الما ورا المهائي كاكام المتاب من بندون من والده ما جده في ما وميام كتميل المتاب من والده ما جده في ما وميام كتميل روز برك من والده المورة بالمتابي المتاب المتابي المتابية المتابية

و الديد المروا من المروا م

الم كرم و جود و رحمت ہے ، سحاب فيض ہے

ابتدائی نام مرم الی کو کھا گیاجو چندسال بعد آپ کے بیرومرشد حضرت سیدسردارعلی شاہ بخاری رحمة الله علیہ نے

بجين اور والدين شكّ تا ترات الم معنور قبله عالم ن جنب بولنا شرّوع كيا تو آفاب ولايت كاكريس اس كمر كومنور كري تعين أن سليم آب كي لابان حبارك بيّجوالقاظ رؤوان موسك وه و لا الدالا الله " متصر آب ك

والده ماجده فرما تین که میرے بیجے نے اسم ذات اور کلمطیب کے دردسے زبان کھولی۔ جے سُن کرآپ کے والدِ ماجداس قدرخوش ہوئے کے فرمایا۔ ' ہمارے کھر میں اللہ ، اللہ کرنے والی ایک رُوح کا نزول ہواہے'

ابھی ملیوسِ محویائی نہ تھا پوری طرح پہنا کہ سیکھا تھا زباں نے قل حو اللہ احد کہنا

حضور قبلہ عالم کے والمبر ماجد حضرت خواجہ حافظ کل محمد قادری رحمۃ اللّٰدعلیہ اکثر فرمایا کرتے" ہے بیرالڑکا مادری ولی اللّٰہ ہے۔ کپین سے ہی جو کچھ مُنہ سے مادری ولی اللّٰہ ہے۔ کپین سے ہی جو کچھ مُنہ سے بولتے وہی ہوتا" لہٰذاوہ آپ کا بہت اکرام فرمایا کرتنی میری بھو پھی صاحبہ بتاتی ہیں۔ ہماری والدہ بچپن سے ہی ہمیں حضور کا نام لے کرنہ تلانے دیتیں بلکہ فرما تیں" سائیں" کہا کرو۔

تعلیم و تربیت: حضور قبلہ عالم نے عربی قاعدہ کی ابتداء اور ناظرہ قرآن کیم اپنے والد ماجد سے پڑھا۔
سکول کی پہلی چار جماعتیں بلوآنہ شریف کے پرائمری سکول میں اور پانچویں سے آٹھویں تک گور نمنٹ ندل سکول
چکے نمبر 175 سے پڑھیں۔ پھراپنے والد ماجد کے اچا تک سانحہ ارتحال پر پچھ عرصہ کے لیے سلسلة علیم ملتوی کرنا
پڑا۔ جب قدرے گھر بلومعا ملات سے فراغت ملی تو آپ نے لا ہور سے ایک نامور عالم وین حضرت مولیا عافظ
محمد ریاض صاحب کو بلوآنہ شریف بلوایا۔ اور اُن سے آئمولوی فاضل ''کاکوری کمل کیا۔ استاد کھرم نے ضروری علوم
پرشتم نی بھریا ورفقہ اسلامی کی معروف کتب کا درس دیا اور مزید تعلیم کے لیے خود بی فرمایا کہ اب ضرورت
نہیں۔ آپ کے لیے یہی کافی ہے۔

بیعت وخلافت: حضور قبلہ عالم نے بیعت اپنے والد ما جد کے ایما پر روار الاصفیاء حضرت سیدسروار علی شاہ رجمۃ اللہ علیہ سے کی اور تضوف وسلوک کی تعلیم و تربیت بھی کے بعد دیگر سے اپنے والد ماجد اور پیرومرشد سے حاصل کی ۔ اوّل آپ کے والد ماجد نے تکمیل سلوک کے بعد نہ صرف آپ کو اجازت وخلافت عطافر مائی بلکہ تمام اہلی خانوادہ کی موجودگی میں آپ کو اپنا جانشیں مقرر فر مایا۔ اس کے بعد آپ کے والد ماجد نے کی کومر بدن فر مایا جو بھی بیعت کے لیے حاضر ہوا۔ آس اپنی موجودگی میں اپنے فرزید اکبراور خلف صادق حضور قبلہ عالم سے بیعت کروایا ۔ حضرت خواجہ حافظ کی محمد قاوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد از وصال ختم چالیہ وال پر آپ کے بیرومرشد حضرت سیدسردار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ اور نہ صرف آپ کوخرقہ خلافت عطافر مایا۔ بلکہ تمام خلفاء و متوسلین در با رعالیہ بلوآ نہ شریف کو اپنی موجودگی میں حضور قبلہ عالم سے تجدید بیعت کروائی۔

راہ وفا میں جذبہء کامل ہو جس کے ساتھ خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل سمعی سمعی

پیرومرشد کی توجهات:۔ آپ کے پیرومرشد کو ہمیشہ اپنے اس مرید صادق پر نازر ہا۔ ذیل میں بطور مشتے ازخروارے چندواقعات بیان کیے جاتے ہیں۔جن سے پیرومرشدکے والہان تعلق کا پتا چاتا ہے۔ ﴿ حضور قبله عالم ابھی بیجے ہی تھے کہ حضرت سید سردار علی شاہ رحمۃ الله علیہ نے آپ کی جبین سعادت پرولایت كة فارد يكهة موسة آب كوحفرت خواجه حافظ كل محمد قادرى رحمة الله عليه سه ما تك ليا اور فرمايا" حافظ صاحب! به

حضور قبله عالم فرمات وممرے ہادی راہنما حضرت سید سردار علی شاہ مجھے سے بڑی محبت وشفقت فرمایا کرتے۔جب میں حاضر ہوتا تو آپ بھے اُٹھا کرا پی گود میں بٹھا لیتے اور پیار فرماتے۔میں نے بچپن میں ایک مرتبه عرض کی حضور! میرانصور پیخ نہیں بکتا۔آپ نے فرمایا تیراوضو ہے۔اس وفت میراوضونہ تھالیکن بھول جانے ہے میرے منہ سے نکلا کہ ہے۔ آپ نے فر مایا میری طرف دیکھو۔ جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو ایسی توجہ فر مائی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔تھوڑی در بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں حضور کی گود میں تھا۔ آپ بار ، بار مجھے بیار كرتے اور فرماتے۔ تيرا تو وضو بھی نەتھا۔ میں نے عرض کی جناب یادنہیں رہاتھا۔حضرت قبلہ عالم فرماتے اس کے بعد مجھےتصور شخ پکانے کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ إدھر آئکھ بند کی اُدھر جمال یارسامنے ہے۔

یر کے پاس تخبر کے سوا کیجھ اور نہیں ترا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

میان نورمحر دهوث خلیفه حضرت اقدس د ہڑوی بیان کرتے ہیں۔ایک مرتبہ حضرت سیدسروار علی شاہ رحمة الله عليه چوباره پر ليٹے ہوئے تنے۔ كافى دُروليش حاضرِ خدمت تنے۔ پہلی مرتبدلا وَدْسپَيكر كا دہڑشریف اہتمام ہوا تھا۔ پچھلی رات تھی کے حضور قبلہ عالم نے اپنی سُریلی اور پُرسوز آواز میں پپیکر پرایک کافی پڑھی جس کا پہلا بیت تھا۔ اک بل وی مووے تال تنکھ جاوے ، ساری عمر گرار اکون کرے

او کھی لنگھدی اے رات وچھوڑیاں دی، دن یار گزارا کون کرے

جب بيآ وازمبارك حضرت اقدس دہڑوى كى ساعتوں تك پېنجى تو آپ داه ، داه كرتے ہوسے أخم بيشے اور حاضر خدمت درویشول سے فرمایا "سنوایه بچه جونظم پر هدم ایب دن به جهان کا بیر بوگا" -

الله حضرت اقدى وبروى ايك مرتبه بلوآنه شريف آئے ہوئے منے كه بتايا گيا نزد يك اى حضرت سيدجيون سلطان سجادہ تشین میرک شریف آئے ہوئے ہیں۔آپ حضور قبلہ عالم اور درویشوں کوساتھ لے کر ملا قات کے کیے حاضر ہوئے۔جب واپس آنے لکے توحضور قبلہ عالم کواُن کے سامنے پیش کردیا کہ بیمبر ابچہ ہے۔ میں نے اور اس كوالدنے اسپے طور براے اجازت وخلافت دى ہے چونكداس وقت آپ ہمارے خاندان طريقت كى

مرکزی خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں۔ آپ بھی نوازیں۔انہوں نے اپنی ٹوپی اتار کر حضور قبلہ عالم کے سرِ انور بررکھی اورا پی طرف سے بھی مجاز فر مایا۔

﴿ حضرت اقدس دہڑویؒ فرماتے۔'' پیرکرم حسین! تیرے باپ اور بیں نے بچھ سے بڑی اُمیدلگار کھی ہے'' کئی دُروینٹوں کوفر مایا کہ''اگر مجھے دیکھنا ہوتو پیرکرم حسین کودیکھنا'' یہ بھی سُنا گیا'' پیرکرم حسین میں نے کتھے جہان کودکھانا ہے''

ایک مرتبه حضرت خضرعلیه السلام تشریف لائے۔حضرت اقدی دہڑویؒ نے انہیں حضور قبلہ عالم کی طرف متوجہ کیا اور فر مایا'' ابوالعباس! ذرامحمدی کوبھی ویکھئے'' وہ آپ سے بڑی عنایت سے پیش آئے اور حضرت اقدی دہڑویؒ کو آپ کے بڑی عنایت سے پیش آئے اور حضرت اقدی دہڑویؒ کو آپ کے تکمیلِ سلوک کی مبار کہا وفر مائی۔

جنگل باشی: حضور قبلہ عالم نے اپنے والد ماجد کے بعد از وصال ایک مرتبہ ظوت کے لیے جنگل کا رخ کیا۔ گیا۔ گھر سے بلیغی دورہ کا بہانہ کیا اور کمالیہ کے علاقہ میں ایک جنگل میں چلے آئے فرماتے سردیوں کا موسم تھا۔
میں رات کو آگ جلا کر اپنے شخل میں مشغول ہوجا تا۔ پہلے پہل تو جنگل درندوں کی خوفاک آوازیں ججھے ڈراتی میں مگر پچر یہ حال ہوا۔ رات کو جنگل ورندے میرٹ پاس آکر بیٹھ جاتے ججھے کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ ہر روز ایک بورش عورت وہاں آتی اور جھے ایک روٹی اور پچھ سالن دے جاتی ۔ چونکہ بیرسب پچھ بن مانٹی مل رہا تھا۔ میں کھا لیتا ۔ ایک رات پیری آئی لگ گی ۔ دیکھا کہ میرے ہادی را بہنا حضرت سید سروار علی شاہ اور قبلہ والد صاحب التر یہ اس کے اور بچھے ایک روٹی ہیں جہاں ہوئی کی چھوڑی ہے کہ تو جنگل چلا آیا ہے؟ ہم نے تجھے مسئد ارشاد پر بھایا ہے۔ جا و لوگوں کی تربیت کرو سے میں وہاں سے روانہ ہونے لگا تو وہ لوڑھی اماں حسب معمول کھانا ارشاد پر بھایا ہے۔ جا و لوگوں کی تربیت کرو سے میں اب سے روانہ ہونے لگا تو وہ لوڑھی اماں حسب معمول کھانا اماں میں بھی گیا اور پو چھا اس مسئرائی اور کہا بیٹا! پہلے بھے بتا کرآیا تھا۔ میری بھی ڈیؤئی جو تیرے ساتھ ختم ہوگئی۔ تب میں بچھ گیا اور پو چھا اماں میں بورشی اماں! چے بتا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا۔ میں رابعہ بھری ہوں۔ اورشہیں کھانا کھلانے پر مامورتھی ۔ بحال اولیاء اللہ کی اس مرخل کا انتخاب کیا کہ جب تک وہ کھلس وعظ میں نہ جا تیں اس وقت تک سلطان سلاسل اولیاء اللہ کی امار میں خطاف میں کا اس مرخل کا انتخاب کیا کہ جب تک وہ کھلس وعظ میں نہ جا تیں اس وقت تک سلطان سلاسل اولیاء اللہ کی المرتب خواجس بھری خواہ میں نہ جا تیں اس وقت تک سلطان سلاسل اولیاء اللہ کی المرتب خواجس میں خطاف میں خواجس وعظ میں نہ جا تیں اس وقت تک سلطان سلاسل اولیاء نا کہ دو خواجس وعظ میں نہ جا تیں اس وقت تک سلطان سلاسل اولیاء نا کہ ویا کہ میں نہ جا تیں اس وقت تک سلطان سلاسل اولیاء نا کہ دو خواجس وعظ میں نہ جا تیں اس وقت تک سلطان سلاسل اولیاء نا کہ دو خواجس وعظ میں نہ جا تیں اس وقت تک سلطان سلاسل اولیاء نا کہ دو خواجس وعظ میں نہ وہ تی تھی۔

پیرومرشد کی خدمت اوراطاعت:۔ حضور قبلہ عالم کا یہ معمول تھا ہر مہینے اپنے پیرومرشد کی زیارت کے لیے دہڑ شریف جایا کرتے کبھی دو ماہ سے زیادہ لیٹ نہ ہو گی۔ جب در بارشریف حاضر ہوتے تو وہیں کے ہوکر رہ جاتے اور دس، پندرہ دن تک شیخ کامل کی خدمت ومعیت میں گزارتے۔جبیبا کہ میاں غلام قادر مجمراتی کے نام

4 جنوری 1956ء کے ایک خط میں لکھتے ہیں'' مستری کے گھر جانے کے بعد تیسرے دن میں دہڑ شریف چلا گیا۔اور 12 دن کے بعد کل کے روز گھر پہنچا''۔ حضور قبلہ عالم ہرونت اپنے ہیرومرشد کی خدمت ورضا مندی میں سر گیا۔اور 12 دن کے بعد کل کے روز گھر پہنچا''۔ حضور قبلہ عالم ہرونت اپنے ہیں واقعات مشہور ہیں۔ یہاں پر چندا کیک کا تذکرہ کرتا ہوں۔

گرم میل رہتے۔ جان ومال سے درینے نہ کرتے۔ایسے کی واقعات مشہور ہیں۔ یہاں پر چندا کیک کا تذکرہ کرتا ہوں۔

ہی حضور قبلہ عالم نے علم تصوف پر بروی محنت اور عرق ریزی سے ایک کتاب تالیف فرمائی۔ آپ کے پیرومرشد کی نوئیں میں نے ملاحظہ فرمائی تو اسے عام کرنے سے روک دیا۔ حضور قبلہ عالم نے فورا وہ کتاب بلوآ نہ شریف کے کنوئیں میں ڈال کرضائع کردی۔

یار جس سے خوش رہے جھ کو وہ آئیں جاہیے اس سوا طالب نہ دُنیا کا ہوں ،نہ دیں جاہیے

جے حضور قبلہ عالم کی شادی ہوئی تو جتنا مال واسباب سرال سے ملا اور جو پھے گھر میں پڑا تھا سب اونٹوں پر لدوا کر دہڑ شریف بھیجے دیا۔ گھر میں کپڑے رکھنے کے لیے ایک صندوق تک ندر ہے دیا۔ مٹی کے گھڑوں میں آپ کے کپڑے رکھے جاتے سما مان سے لدے اونٹ جب دہڑ شریف پنچ تو حضرت اقد س دہڑوی نے پوچھا یہ س کا جہز ہے۔ عرض کیا گیا۔ پیر کرم حسین کو جو سسرال سے ملا اور جو پچھ گھر میں تھا انہوں نے نگر شریف میں پیش کر دیا ہے۔ آپ جوش میں آئے اور فر مایا۔ پیر کرم حسین نے ہمیں کیا دیا ہے بلکہ ہمارا سب پچھ بھی لے لیا ہے۔ میری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ افر ماتی تھیں۔ حضرت اقد س دہڑوئی جب بلوآ نہ شریف عرس پرآئے تو بچھے کا کرفر مایا '' والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ افر ماتی تھیں۔ حضرت اقد س دہڑوئی جب بلوآ نہ شریف عرس پرآئے تو بچھے کا کرفر مایا ''

ونیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی اک اہلِ عشق ہیں کہ جہاں سے وہیں رہے جہاں جو حضوراپنے پرومرشد کی جہاں موجودگی میں چودہ سال مید ارشاد پر شمکن رہے لیکن اس طویل عرصہ میں بہت کم لوگوں کو بیعت فر مایا۔ بلکہ اپنے عزیز وا قارب اور دوست احباب کو اصرار کے ساتھ دہڑ شریف لے جاکراپنے پیرومرشد کا بیعت کر وایا۔ جن قربی دوستوں نے آپ کا مرید ہونے کے لیے اصرار کیا۔ ان کے ساتھ خفا ہوئے اور یہاں تک فر مایا۔ ''یا میرے پیر دوستوں نے آپ کا مرید ہونے کے لیے اصرار کیا۔ ان کے ساتھ خفا ہوئے اور یہاں تک فر مایا۔ ''یا میرے پیر کے مرید ہوجاؤ۔ یا میرے ساتھ تحق چھوڑ دو۔'' گویا آپ کی تمام تو جہات کا مرکز و کورمر عدر کریم کی ذات اقد س تھی ۔ گئی اشخاص نے جھے بذات خود بتایا کہ ہم بیعت کے لیے حاضر ہوئے لیکن حضور قبلہ عالم کو اپنے مرعد کا لیک ساتھ استعدر والیا نہ بحب تھی کہ جمیں مرید نہ کیا بلکہ دہڑ شریف ساتھ لے جا کر حضرت اقد س دہڑ دوک کا بیعت کے ساتھ استعدر والیا نہ بحب تھی کہ جمیں مرید نہ کیا بلکہ دہڑ شریف ساتھ لے جا کر حضرت اقد س دہڑ دوک کا بیعت کے دوستوں نے ایک مرحد کریم حیات دے۔ حضور قبلہ عالم نے کی خض کو اجازت و ظافت عطانہ فرمائی۔

گویا پیرومرید کاتعلق ہی ایسا ہونا چاہیے ہمیشہ اپی ظاہری و باطنی توجہ کا مرکز ذات ِشُخ کو سمجھا اور سب کو یہی تعلیم دی کہا اس وقت مسندِ ارشاد صرف میرے آقائے نعمت کی ذات بابر کات ہے۔حضرت اقدس دہڑوی نے 1968ء میں وصال فرمایا اس کے عرصہ تین سال بعد حضور قبلہ عالم نے اپنے بعض مصاحبین کواجازت وخلافت کا آغاز فرمایا۔

مجھے دعویٰ ، نہیں تنہا نبھائی دوئتی ہم نے محمد محبت کو سنجالا ہے کبھی ہم نے ، بھی تم نے ، بھی تم نے

کیفیت استغراق: تَفَکُّرُ سَاعَةِ خَیْرُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةِ یعن ایک لحد کاتفرسال کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی جب جاگتی آئھوں سے پُر اسرار مشاہدات کرتے ہیں تو ان کی زبان پرسکوت طاری ہوجاتا ہے۔ اور ان کی آئکھیں جیرت میں گم نظر آتی ہیں۔ پچھ عرصہ حضور قبلہ عالم پر بھی ایک عجیب سکوت اور جیرائلی کی کیفیت طاری رہی۔ بلوآنہ شریف کے چوبارہ میں قیام تھا کسی آنے جانے والے دلئی کہ گھر والوں سے بھی کوئی بات چیت نہ کرتے ہے۔

ملک عبدالر تمن خانی مرحوم نے بچھ سے بیان کیا کہ میں میانوالی سے بلوآ تہ شریف حاضر ہواد یکھا تو آیک عجیب استخراق و سکوت کی کیفیت ہے۔ بھی خود ہے ہم مگل م ہوتے اور بھی بیٹھے، بیٹھے اپنے نفس کو مرزئش کرتے۔

گھروالے کھا نا پاس دکھ جائے بھی بھا ایک دو لقے تناول فر مالیت اور بھی بالکل ہی نہ کھا تے۔ انہی دنوں کا حال میاں حق نواز سکنہ موضع حو بلی لعل یوں بیان کرتے ہیں میں نے بعض پیر بھا یُوں کی زبانی سُنا کہ آن کل حضور قبلہ میاں حق نواز سکنہ موضع حو بلی لعل یوں بیان کرتے ہیں میں سے اور زیادہ ترجو بارہ پر ہی رہتے ہیں۔ میں بلوآ تہ شریف روانہ مالم پر کوئی خاص کی فیصت طاری ہے بول چال بند ہے اور زیادہ ترجو بارہ پر ہی رہتے ہیں۔ میں بلوآ تہ شریف روانہ ہوا موسی کے ہوا ہوں کے حضور آرام دہ گری پر اوور کوٹ پہنے جنوب ہوا موسی میں باتھ ہیں ایک شیخ ہو کی بات چیت کی سے ہوا موسی باتھ ہیں ایک شیخ ہو کی بات چیت کی سے کا میں دورویش نے مف پر بالکل خاموش بیٹھے تھے آگر کی نے ایک دوسرے کوئی بات چیت کرتی ہوتی تو فقط اشارہ سے کرتے زبان سے نہ ہولتے ہر طرف ہوکا عالم تھا جب میں نے آپ کی دست ہوں کا دورے کوٹ پہنے گیا تھی کہ دیا اور میں ان کے ساتھ ہی صف پر بیٹھ گیا تقریباً تین کرتی ہوتی کی دوسرے کوئی بات چیت میں کوئی دورے کے بیٹ کی دیا دور میں ان کے ساتھ ہی مف پر بیٹھ گیا تقریباً تین دورے کوئی کہ مارے دورے کوئی کیام نہ کیا بلکہ اشارہ سے بی نیک دوسرے کو بات چیت مجھا دیت کھنے گز رکے بھی ایک دوسرے کو بات چیت مجھا دیت کھنے کرتے زبان مبارک سے ''الما اللہ'' کی آ واز اس وردو دوزے نگل کہ ہمارے دل ہے آب باتی کی درور چی کیفیت طاری تھی ان دنوں جب آپ نیچ تھر لیف لے دوسرے دن جب میں وائیس گھر آنے لگا واس روز بھی آپ پرونی کیفیت طاری تھی ان دنوں جب آپ نیچ تھر لیف لے آتے آگر چے ہردود کیش اپنی مونی کوئی سے اس دارور کئی کیفیت طاری تھی ان دنوں جب آپ نیچ تھر لیف لے آتے آگر چے ہردود کیش اپنی مؤمی کوئی مونی کوئی مونی کی دورون کے آگر کے ہردود کیش اپنی مونی کوئی مونی کی دورون کے آگر کی کھر کے دورون کی کیفیت طاری تھی ان دورون کے تو کی کیفیت طاری تھی ان دورون کی کیفی کے تھر کی دورون کے تھی کی دورون کی کیفی کوئی مونی کی دورون کی کیفی کی کھر کے دورون کیام کی کھر کی دورون کی کی دورون

ے خدمت عالیہ میں حاضر ہوتالیکن دور سے ہی نیاز وسلام کرکے واپس اپنے کھر چلا جا تا۔

ان ایام میں حضور قبلہ عالم کی طبع شریف مزید کمزور ہوگئ اور مسلسل علالت کا سلسلہ پھر سے شروع ہوگیا۔ علاج معالج بھی کافی کیا گیالیکن بات در اصل بیٹی کہ حضور باطنی اشغال پر ہمیشہ توجہ مرکوزر کھتے ظاہری وجود کوعمر بھر پھلنے، پھولنے نہ دیا مجاہدات وریاضات کا سلسلہ جو مسند شینی کے بعد شروع ہوا تادم وصال اس میں کی نہ آئی۔

نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے

حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات: قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے اَلا َ اِنَّ اَوُ لِیساءَ الله لا نَعُوف عَلَیْهِمُ وَلا اَهُمْ یَحُونُون خِردار بِشک الله تعالی کے دلیوں کونہ توخوف ہوگا اور نہ ہی مگئین ہونگے ۔اللہ کریم اینے خاص بندوں کوخوف اور مُحون سے دُور رکھتا ہے۔ جب بھی ان کے دل میں کسی چیز کے خوف کا تصورا تا ہے تو فوراحق تعالی بیخوف ہمیشہ کے لیے مٹادیتا ہے۔

حضور قبله عالم فرماتے ایک دن بلوآ نہ شریف میں نے کتاب 'موت کا منظر' پڑھی اس میں سکرات موت کے بارے میں احادیث اور واقعات پڑھے قربہت گھرایا دل میں ایک خوف سامحسوں ہونے لگا۔ میرے منہ سے بافقیار لکلا کہ خدا جانے فرشتہ ء اجل ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گارات ہوئی تو میں اکیلام بحد کے ساتھ اپنے جرہ میں لیٹا ہوا تھا اور ابھی بیدار تھا۔ اچا تک تجرہ میں لیٹا ہوا تھا اور ابھی بیدار تھا۔ اچا تک تجرہ میں کوان کہ میں نے اندر سے گنڈی لگار کھی تھی۔ کیا وروازہ کھل گیا حالانکہ میں نے اندر سے گنڈی لگار کھی تھی۔ کیا در کھی ہوں کہ ایک فحض نمودار ہوا جو درولیش ممند خان بلوچ کا ہم شکل تھا میں نے پوچھا کون ہو؟ تو اس نے بڑی عاجزی سے جواب دیا جتاب میں عزرائیل ہوں عزرائیل کا نام سُنتے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ شاید میرا آخری وقت آب بنچا ہے لیکن عزرائیل فوراً بولا' جناب جھے حضور غوث الاعظم نے بھیجا ہے اور فر مایا ہے۔ آج میرا روحانی فرزندموت سے گھراگیا ہے۔ جا واسے ملواور تسلی دو۔''

تو مرد میدال تو میر لفکر خاری ، حضوری تیرے سپائی ایک طالب کورسول اللہ علیہ کے زیارت: فلفہ میاں نذیراحمہ بیان کرتے ہیں ۔ بابوروش دین سکنہ کو حامحلہ (منڈی بہا وَالدین) اپنے زمانہ کے تعلیم یافتہ مخص اور مسلکا دیو بندی سے ۔ خلیفہ میال سیدرسول سیال سے سلام ودعائتی ۔ 1973ء میں جب حضور قبلہ عالم گلاب دیوی ہپتال لا بورداخل سے ۔ میال سیدرسول انہیں حضور کی خدمت میں عرض کی ، جناب انہیں حضور کی خدمت میں عرض کی ، جناب ایک عرصہ کر رکیا میری دلی تمنا ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے اور دست بیعت کروالائے ۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی ، جناب ایک عرصہ کر رکیا میری دلی تمنا ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ کے گئیر کروائی ہے کین مقصد حاصل نہیں ہوا۔ حضور نے عبادت وریا صنت بھی بہت کرتا ہوں ، محلہ میں ایک مسجد بھی تغیر کروائی ہے کین مقصد حاصل نہیں ہوا۔ حضور نے عبادت وریا صنت بھی بہت کرتا ہوں ، محلہ میں ایک مسجد بھی تغیر کروائی ہے کین مقصد حاصل نہیں ہوا۔ حضور نے

انہیں ایک وظیفہ بتایا کہ پچھی رات کو اُٹھ کر پڑھنا۔ لیکن گھر پہنچتے ہی انہیں بخار کا عارضہ ہوگیا اور تمین چار روز بخار اسلیں ہونی قدر ے طبیعت سنجھلی تو میرے پاس کوٹ بلوج آئے اور کہا میرے ساتھ حضور کی خدمت میں چلیں۔ آپ نے جھے زیارت رسول کریم علیا ہے کے لیے ایک وظیفہ تلقین فرمایا تھا لیکن گھر پہنچتے ہی بخار کی وجہ میں اسے ایک بار بھی نہ پڑھ سکا۔ ان دنوں حضور لا ہور سے والیس بلوآنہ تشریف لے آئے تھے، ہم دونوں بلوآنہ شریف حاضر ہوئے۔ اور تمام صورت حال عرض کی حضور نے فرمایا۔ ''چلو خیر ہے اب وظیفہ بھی نہ پڑھو گے تو زیارت ہوجائے گی' ۔ لہذا حضور کی نظر کرم سے دوسری ہی شب بابوروش وین اس دولت بے بہا ہے مستفیض زیارت ہوجائے گی' ۔ لہذا حضور کی نظر کرم سے دوسری ہی شب بابوروش وین اس دولت ہے جس نعت عظمٰی کا ہوئے اور صبح سویرے میرے پاس کوٹ بلوج آگر جھے خوشخری سائی کہ میں ایک زمانہ سے جس نعت عظمٰی کا مشاق تھا حضور کی نظر کرم سے بارگاہ نہوی علیا ہے کہ خوشخری سائی کہ میں ایک زمانہ سے جس نعت عظمٰی کا سے بھے ساتھ لے محصور کی نظر کرم سے بارگاہ نہوی علیا ہے کہ بازیابی نصیب ہوگئی ہے ادر اس نعت کا شکر میادا کرنے کے صادق الیقین درویش بے کہ این مثال آپ شے۔

ہجرت منگانی شریف ۔ حضور قبلہ عالم نے اپی حیات مبار کہ میں دومر تبہ ہجرت کی اوّل بچپن میں اپنے اللہ بزرگوار کی معیت میں تبلیغ واشاعت دین کے سلسلہ میں حضرت سید سردارعلی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد بر میانوالی سے جھنگ ہجرت فرمائی ۔ دوم اپنے بھائیوں سے ناراض ہوکر بائیس (22) سال بلوآنہ شریف کی مسند ارشاد پر فائز رہنے کے بعد آخر سب بچھو ہیں جھوڈ کر اللہ کا فقیر بے سروسامانی کے عالم میں سرز مین منگانی شریف وارد ہوا۔ اور پھر زندگی بحر کسی چیز کا مطالبہ تک نہ کیا۔ آج کل درگا ہوں پر اسی (80) فیصد کر ائیاں سجادہ شینی کے حصول کے لیے ہوتی ہیں گر حقیقت یہ ہے کہ مروخدا بھی خانقاہ یا سجادہ شینی کامختاج نہیں رہا۔ بادشاہ خواہ شہر میں رہے یا کسی وہا دشاہ خواہ شہر میں رہے۔ یا کسی فرانساہ بی ہوتا ہے۔

اولیاء اللہ کامقصدِ حیات تبلیغ وابٹاعتِ اسلام ہے۔ خانقا ہوں میں جب فتنے جنم لینے لگے تو بہمردانِ تن وہاں سے اُٹھ آئے اور جنگلوں اور ویرانوں میں آ جیٹھے۔ پھر کیا تھا وہی جنگل علم وعرفان کے منگل اور وہی ویرانے عشق ومعرفت کے میخانے بن گئے۔

> پاک ہے گرد وطن سے تہدِ دامال تیرا تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعال تیرا

ہارے علاقہ میں در بارشریف والی جگہ ایک مثال بن چکی ہے۔ بردے ، بوڑھ اس خطہ وزمین کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ہے آب و گیاہ ویران جگہ ایک دن اسقدر بابر کت اور رُشد و ہدایت کا مرکز ہے گی ۔ سب اسے حضور قبلہ عالم کی زندہ کرامت سے تشبید دیتے ہیں کہ جس ویرانہ میں ہم ایک لمحہ مضمر ناپندنہیں کرتے تھے۔ آج و ہاں سے آنے کودل نہیں چاہتا۔

جاں غاروں نے تیرے کر دیئے جنگل آباد خاک اُڑتی تھی شہیدانِ وَفَا ہے ہملے خاک اُڑتی تھی شہیدانِ وَفَا ہے ہملے حضور کی آمد سے متعلق بشارتیں

است و المبار مین المبار مین الله و ا

امرکا جا باغلام محکمبل پوش جو که ایک گود ژی پوش نقیرتھا۔ اس نے ایک بارحضور قبلۂ عالم کی موجود گی میں اس امرکا برملااظهار کیا کہ میں جب بھی اس خطر زمین سے گزرتا تو زمین دست بدعا ہوتی۔ اس کا آ ہ و نالہ میں بھی سُنا کرتا اور خیال کرتا۔ پہنج بیں اب کون مردِ کامل اس خطرُ ارضی پر اپنی مندارشاد بچھا تا ہے۔

ہے میاں ثابت علی پھو انہ جس کا روضہ موضع موکھیا نہ کے قبر ستان میں ہے۔ ایک مجذ وب نقیر تھا۔ اور حضر سلطان پاکرا گیلائی قاوری کا روحائی فیض یافتہ تھا۔ بھر وآ نہ اتوام جوموضع موکھیا نہ بیس رہتی ہے۔ وہ اکثر اس نقیر صاحب کی نیاز مند تھی۔ داتم الحروف کومہر ما تک ولد محر بھر وآ نہ سکنہ کھوہ منگائی شریف نے ایک مرتبہ بتایا جب بہم یہاں منگائی شریف بھرت کر آئے ۔ تو فقیر میاں ثابت علی کی مرتبہ ہمارے پاس تخریف لائے ۔ وہ مجذ وب فقیر میاں باہت علی کی مرتبہ ہمارے پاس تخریف لائے ۔ وہ مجذ وب فقیر سے ۔ وہ ایک مرتبہ ہم کھوہ منگائی والے بھر وآ نوں نے آئیں مجبور کیا کہ بہیں ہمارے پاس رہائش رکھائیں گئی وہ نہ مانے ہوئے۔ وہ ہما گیا ہوں انہ ہمری بھرتبہ ہمارا اصرار بڑھا تو وہ اُٹھ کر بھاگ کی بیس رہائش رکھائیں رہیں ہے۔ جب ہمارا اصرار بڑھا تو وہ اُٹھ کر بھاگ تھے۔ ایک وقت آئے گا بہاں زمینوں کی سیرانی کے لیے نہر گزرے گی ۔ تمام زمین زیر کاشت ہوگ ۔ پھر بہال تحق ایک بادشاہ فقیر آئے گا۔ اور اس جگہ اُس کا تخت قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ میری کیا بجال ہے کہ یہال رہوں ۔ بھی قائم و دائم رہے گا۔ میری کیا بجال ہے کہ یہال رہوں ۔ بھی نورے وہ تھا تھی ہوں ۔ آئے گھک ہار کر ہم پیچھے مڑآئے۔ اُن کے یہ دونوں فر مان رہوں۔ یہ گھروں ہو تھی جی ۔ ایک تو پھی مڑآئے۔ اُن کے یہ دونوں فر مان میں زیر کاشت آئی صاحب وقت کا انظار کر رہی ہے۔ آئی تھکھوں سے پورے ہوتے وہ کیا۔ ایک وہ میرچہ کرم حسین صاحب بہاں تشریف مشہور ہوگی ۔ اور اور ان اللہ تو اجران نائنت بچھائے گا۔ حضور کے آئے سے ہمارا گا دی منگائی سریف مشہور ہوگیا ۔ بیان اللہ تو اجہ مافقائیرازی علیہ الرحمہ کیا خوب فرماتے ہیں۔ منگائی سے منگائی شریف مشہور ہوگیا ۔ بیان اللہ تو اجوافظ شیرازی علیہ الرحمہ کیا خوب فرماتے ہیں۔ منگائی سے منگائی شریف مشہور ہوگیا ۔ بیان اللہ تو اجوافظ شیرازی علیہ الرحمہ کیا خوب فرماتے ہیں۔

برُ زمینے کہ نشانِ کفِ پائے تو بود سالہا سجدہ (جس خطرُ زمین پراے محبوب! تیرے قدمول کانشان لگ جائے۔ صدیوں تک اہلِ نظراس پرسجدہ کرتے رہیں سے) الم السطور ايك دن اليخ استادِ محترم مولانا قارى غلام رسول صاحب (جوكه في الحديث مولانا محمد اشرف المحداشرف سیالوی کے برادر نبتی ہے ) کے باس در بارشریف پر قرآن مجید پڑھ رہاتھا۔ کہ ایک بوڑھا بلوچ آیا اور باتوں ہی باتوں میں اُستادِ محترم سے کہنے لگا یہاں حضور پیرمحمر کرم حسین صاحب کے تشریف لانے سے دس سال قبل میرے بیرومرشدخواجه محمر قرالدین سیالوی صاحب تشریف لائے وہ اسطرح کرآب قبرستان کے ساتھ والی جرنیلی سڑک سے گزررہے تھے۔کہآپ نے اچانک ڈرائیورسے فرمایا کاردائیں طرف کیےراستے پرموڑلو۔اُس نے ممیل تھم ۔جب آپ اس جگہ آئے جہاں آج کل بدر بارشریف ہے یہاں ہرطرف وریانہ تھا۔ آپ نے کارسے اتر کریہاں دعا ما تکی ۔اور واپس ہوئے۔ہم سب حیران تھے۔موقع یا کر میں نے عرض کی غریب نواز! اس ویرانہ میں تشریف آورى اور دعاچە معنى دارد! جميں اس كى سمجەنبىل آئى۔ آپ نے فرمايا دس سال بعد يہاں ايك صاحب وقت مريكامل آئے گا اور بیدو رانہ عشقِ الہی کا میخاند بنے گا۔ میں تو صرف یہاں حاضری کے لیے آیا ہوں۔ میں نے بیہ بات ذہن تشین کرلی تھیک دس سال بعد حضور بیر محمر کرم حسین صاحب یہاں تشریف کے آئے بیدوا قعد بیان کرتے ہوئے اس بوڑھے بلوج کا چبرہ خوش سے دمک رہاتھا۔ کہوہ ایجے نیٹنے کامل کی کرامت کواپی ظاہری آنکھوں سے دیکھرہاتھا۔ حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہرا چھے کہ بن وینی خدمات:۔ دین اسلام کی تبلیغ واشاعت آپ کی حیات طیبہ کا اہم ترین مشن تھا۔ آپ اس مشن کے ساتھ اس قدر مخلص تھے کہ زندگی کی آخری سانس تک اس جدوجہد میں مصروف عمل رہے۔منگانی شریف آمد کے فورأ بعد خليفه قاضي غلام رسول صاحب كوجو خط لكهااس كاايك اقتباس ملاحظه فرمائيس

'' مجھے یہاں تبلیغ شریعت وطریقت کا بڑا شوق ہے۔اللّٰہ تعالیٰ زندگی کے آخری چندایام میں مجھے اس خدمت کی طاقت عنایت فرمائے''

حضور قبلہ عالم جب منگانی شریف ہجرت کرآئے تو یہاں سب سے پہلے ''جامعہ جمد ہے، فوشہ دارالکرم''کے نام سے ایک مدرسہ قائم فر مایا جو 1976ء سے لے کرتاد م تحریراً سی آن، بان سے جاری ہے۔ دونوں عرسوں پرختم شریف سے پہلے حفاظِ کرام کی با قاعدہ دستار بندی کی جاتی ہے۔ گویا حضور کی آمد سے اس علاقہ کے باسیوں کی قسمت جاگ اُٹھی اور بھولی مخلی مخلوق قرآن وسنت کی تعلیمات سے آشنا ہوئی۔ وصال سے پچھسال قبل تک شدت مرض کے باوجود حضور جمعۃ المبارک پرخود بیان فر ماتے۔ ابتداء میں عربی کے مختر خطبہ کے بعد جب عادف روم کے بیاشعارا پی بیاری آواز اور مخصوص کے میں طرز کے ساتھ پڑھتے

سید و سرور محمد نورِ جال بہتر و مہتر شفیع مجرمال (رسول اکرم) محمد (علیقیہ) جو جان و دل کا نُور ہیں اور ہمارے آقا اور سردار ہیں۔ آپ گنہگاروں کے سب سے بہتر اور خوب تر شفاعت کئندہ ہیں)

توکی کواپیتن من ،وهن کی فرندرہتی۔آپ کی زبان میں ایسااثر تھا کہ سنگ دل انسان بھی چند فقر ک من کرموم ہوجا تا۔ قرآن وحدیث کامغزا سے بیٹے اور دل نظین انداز میں بیان فرماتے کہ ایک ایفظ سننے والول کے وہاں دین کا ایک مرکز قائم کر دیا۔ علالت کے باعث جب بھی عرصہ جمنگ شہر میں اپنی مملوکہ اراضی پر رہنا پڑاتو وہاں بھی '' قرآن کی'' کے نام سے ایک مدرسہ کی بنیاد جب بھی عرصہ جمنگ شہر میں اپنی مملوکہ اراضی پر رہنا پڑاتو وہاں بھی '' قرآن کی'' کے نام سے ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ جہاں سے بینئلزوں بچوں نے قرآن کی ایمام کی اور آئیس صراط متنقیم پرگامزن کیا۔ الغرض آپ نے اس قدر خلوص و تعداد میں چوروں ، بدمعاشوں سے تو بہروائی اور آئیس صراط متنقیم پرگامزن کیا۔ الغرض آپ نے اس قدر خلوص و محبت سے تعلیمات اسلام کا پر چار کیا کہ یکنئلزوں غافل ، بے عمل مسلمانوں کواپی نگاہ ولایت سے پاکیزہ زندگ گرار نے کا طریقت کھا وہا ہے کہ آپ نے نشریعت و طریقت کا عہدِ حاضِر میں مجد ت مجہ کہ آپ نے نشریعت و طریقت کی تعلیمات کواپنے در ہمل کی اسک ، میکم کر ایمام کی نشست ہو کہ ہر خاست ، ظاہر ہو کہ طریقت کی نشست ہو کہ ہر خاست ، ظاہر ہو کہ اول نہ بیک کر ایمام کی نشست ہو کہ ہر خاست ، ظاہر ہو کہ بیک بر بات اتباع قرآن وسنت اور پیروی مشائ کی کہار کا کمل نمون تھی اور یکی درس بھی دیا۔

بر کھے جامِ شریعت ، بر کھے سندانِ عشق بر ہو سنا کے نداند جام و سنداں باختن

(ایک ہاتھ میں شریعت کا پیالہ ہو، دوسرے ہاتھ میں عشق کا ہتھوڑا ہو۔ وہ آپس میں ککراتے رہیں کیکن نہ پیالہ ٹوٹے اور نہ ہتھوڑا زُکے )

حضور قبلہ عالم انسانوں کے درمیان تفریق کو تحت ناپند فرماتے بلکہ ''انسان کال' 'کے موضوع پر آپ نے کئی خطبات دیئے جو بڑے مقبول ہوئے۔ اپنے مسلک دمشر ب کا تحفظ ہمیشہ پیش نظرر کھتے۔ جب'' زیارت قبور' اور'' ذکر بالیجر'' کے بارے بچولوگ معترض ہوئے تو آپ نے ان موضوعات پر علیحدہ علیحدہ احادیث کا ایک مجموعہ بطور اشتہار شائع کروایا جے علائے عصر نے بے حدس اہا۔ اللہ تعالی کروڑوں رحتیں نازل فرمائے اس مرد کال پر جس نے ایک تاریک علاقہ میں ایس نور کی شمع روش فرمائی جوان شاء اللہ جاری وساری دے گی۔

صنم كده ہے جہاں اور مردِ حق ہے ظلیل ميں ہے مليل ميں ہے ہو پوشيده لا اللہ ميں ہے

حجازِ مقدس حاضری:۔ حضور قبلہ عالم 1985ء میں ججازِ مقدس حاضر ہوئے اور بیت اللہ شریف وروضہ و روضہ مول کریم علاقات، کرامات سے مستفید ہوئے۔اس حاضری کی تمام رُوداو، اقطابِ مدینہ سے ملاقات، کرامات اور وہاں آپ کے معمولات کا تفصیلی تذکرہ ملک ر بنواز صاحب نے ''سفرِ حجاز'' میں کیا ہے۔ یہاں پر فقط'' جنت البقیع میں حاضری'' کی رودادقال کی جاتی ہے۔

مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے مدينة النبي عليه سيرخصت مونے سے ايك دن بہلے حضور قبله عالم كا ارشاد موتا ہے بينے آج جنت البقیع کی حاضری اور زیارت کرنی ہے۔عاجز نے دست بست<sup>ع</sup>رض کی غلام حاضر ہے۔روائلی سے پہلے حضور قبله عالمٌ تازه وضوفر ماتے ہیں۔سائکل پر بیٹھ کرتھوڑی ہی دیر بعد جنت اُبقیع کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔حضور چند گام چل کر جنت ابقیع کی دیوار کے بالکل قریب پہنچ کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔جہاں سے ساراجنت ابقیع نظرآ رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر مدفون صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی مزارات پرانوار پر ایک طائزانہ نظر ڈالنے کے بعد حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔حضور کے بالکل سامنے اور قریب ترین جومزارات تنے ان میں ایک مزار جناب حسنین کریمین کی والدہ ما جدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرہ کی تھی تھوڑی دیر پچھول میں پڑھنے کے بعد حضور قبلہ عالم وعاکے لیے ہاتھ بلند فرماتے ہیں۔اوراپنے مولا سے دعا مانگی شروع کردیتے ہیں۔ دعا نمیں مانگتے ما نکتے پھرروتے روتے حضور کی ہچکیاں بندھ جاتی ہیں۔اور نیم نڈھال ہوکر نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ پاؤل کے نیچے پھراور پین زمین ہے کہ حضور بلک بلک کررورہ ہیں۔اس عالم میں حضور کود کیھے کروہ وفت میرے لیے بڑا پریشان کن اور جان کن تھا۔ رونے کے سوا جارا نہ رہا۔ پھرحضور فرماتے ہیں اے رب کریم اے رب کعبہ۔اے رب محمه عليلية مجه عاجزي حاضري اپن بارگاه مقدسه مين منظور و قبول فرما - جنت البقيع كے نفوسيه قد سيه اور بالخصوص اپن روحانی اماں جان حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرہ کی خدمت اقدس میں یوں عاجزی وانکساری سے التجا کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے نی علیہ کی بیاری نورچشم واسطہ ہے آپ کواینے اباحضور پرنور جناب محمد رسول الله علیہ كارواسطه المياري المال عالى بيارى امال جان واسطه المياري المال جان واسطه الميار المحسنين كريمين كارواسطه ہے آپ کوشہدائے کر بلاکا مجھ عاجز لا جارغریب کے پاس آپ کی شایان شان کوئی ایس چیزیا تحفیجیس تفاجو میں آپ کی خدمت اقدس مطہرہ میں پیش کرتا میرے پاس صرف میٹوٹی پھوٹی ریاضتیں اور تین ختم قرآن پاک اور تین لاکھ درود پاک کاتبیجات ہیں جومیں آپ کی خدمت مطہرہ میں ہدینة تعصفت بیش کرتا ہوں۔مہر بانی فرما کرقبول فرمائیں اتناعرض کرنے کے بعد حضور کی روتے روتے ہچکیاں بندھ جاتی ہیں۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ طبیعت مستصل جاتی ہے۔ جب دعا کوحضور ختم فر ما کراٹھ بیٹھتے ہیں تو حضور کے چہرو انور پر ایک خاص قتم کی مسکرا ہث اور طمانیت تھی اور

وافظ الكرم الم

خوشی کے آٹارصاف نظر آرہے تھے۔

وکھاتا یار ہے ہر رنگ میں جلوہ ہمیں لیکن کھاتا یار ہے ہر رنگ میں جن آنکھوں سے ہم ریکھیں کہاں سے ہم ریکھیں

جنت البقیع کی حاضری کے بعد صفور قبلہ عالم والپی تشریف لے آتے ہیں۔ پھر نماز مغرب اور نماز عشاء حرم

پاک میں ادا فرمانے کے بعد آرام کے لیے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ رات کے کی حصہ میں بیٹھے بیٹھے حضور
فرماتے ہیں۔ المحمد لللہ المحمد لللہ پھر نہایت محبت وا تکساری کے ساتھ فرماتے ہیں۔ شکر ہے کہ ہماری امال جان
حضرت فاطمۃ الزہرہ ڈنے مجھ عاجز کی حاضری والتجا کو قبول فرمایا۔ ان کی شان کے مطابق میرے پاس کوئی چیز نہ
متھی ۔ ان ختم قرآن اور تسبیحات کا ثواب تعلیہ خدمت اقدیں میں جب پیش کیا تو کمال شفقت و مہر بانی اور ترس فرما
کر مجھ عاجز کوفر مایا۔ ' بیٹا! تمہارا اتنی دور سے اس حالت بیاری اور کمزوری کے ساتھ میرے پاس آ جانا ہی میرے
لیے کانی ہے میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور ان ختم قرآن اور تسبیحات کا ثواب میں تمہیں تمہارے مریدین کے لیے
لیے کانی ہے میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور ان ختم قرآن اور تسبیحات کا ثواب میں تمہیں تمہارے مریدین کے لیے
دی ہوں جوقیامت تک ان کے کام آئے گا۔'

یہاں پرمجتر ممبارک علی خارکے نام حضور کے ایک خط کا اقتباس نقل کرتا ہوں جس سے سرز مین عرب کے احترام کا درس ملتا ہے۔حضور تحریر فرماتے ہیں ''اس سرز مین کا ایک مکڑا زمین پر ہے۔لیکن زمین نہیں ہے۔آسان سے اعلیٰ ہے،عرش وکری سے بلندمر تبہ ہے، جنت سے ارفع واعلیٰ ہے۔وہ وا دی طیبہ جس کی منظرگاہ، گزرگاہ، بلکہ رہائش گاہ بی بھیب قسمت کی بات ہے۔

عد جے پیا جاہے وہی سہاکن ہو میرزمین انبیاءزیارت کدہ حوروغلان، جان وملاکک

#### ادب گابیست زیر آسان از عرش نازک تر نفس هم کرده می آید جنید و با بزید این جا

لیکن خردار! خبردار! خبردار! زیاده نزدیک رہنے والے بادب ہوجاتے ہیں ہے آپ کا برا بھاری امتحان ہے۔ جس کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے۔ ہروقت ڈرتے رہنا، ادب سے رہنا، کوئی باد بی نہ کرتا۔ خبردار! بیہ صاحب لولاک خواجہ مخلوقات کی سرز مین ہے۔ اس کی ہر چیز کا احترام کرنا، کسی کوگائی نہ دینا، کسی سے جھڑانہ کرتا، اگرکوئی لانے گئے اس سے دور بھا گ جانا، کوئی عربی گالیاں دی تواس سے پر ہیز کرتا اور حضور علی کے واسطے سے معاف کردینا وہاں حیوانات کوگائی نہ دینا۔ کول کو دھر دُھرنہ کرنا۔ آپ کی زندگی کا بیا کی زریں باب ہے، سنہری موقع ہے یہ زندگی دوبارہ نہیں آئے گی۔ اس سے فائدہ اٹھانا تا کہ جب آپ کو نبی پاک علی کے کو اب میں یا بیداری میں زیارت ہوتو خوش خوش نفر آئیں۔ آئین کی میں نا بیداری میں زیارت ہوتو خوش خوش نفر آئیں۔ آئین کی اس سے میں نا بیداری میں زیارت ہوتو خوش خوش نفر آئیں۔ آئین کی اس

دل میں طوفانِ دفا ، آنکھوں میں سیلِ اشتیاق زاہدو! بہلے نداقِ عاشقی پیدا کرو

یجز وانکساری ۔ حضور قبله عالم کی طبیعت مبارک پیس ذرہ بھرتضنع کا پہلونہ تھا، بجز وانکساری آپ کا طرہ انتماز تھا، ابس وخوراک، معاملات و عادات بیس سادگی و عاجزی جملتی تھی۔ ساری زندگی نہ کسی کا نفرنس یا جلسہ بیس شرکت کی اور نہ ہی عرس شریف کے اشتہار چھپوائے۔ کتاب '' تنویر الا براز' بیس اپنا اسم گرامی اس انداز سے تحریر فرماتے ہیں'' بندہ سرافگندہ، عاصی پُر معاصی، کمترین خلائی محمد کرم حسین' کسی لقب یا ذات کا اظہار نہ کرتے۔ ایک دن راقم الحروف نے کتاب '' ذادالا عوان' اور ماہنامہ ''الاعوان' کے متعدد شارے آپ کود کھائے اور عرض کی بیس یعنی سیدناعلی المرتضظ کی اولا دہیں آپ نے فرمایا'' بیٹا! ایسانہ کہو بلکہ یوں کہوکہ ہم ان کے غلام ہیں'

ہر صاحب غرور کی دستار گر پڑی اللہ رے! عروج تیرے انکسار کا دنیا سے بے نیازی:۔ حضور قبلہ عالم کا معروف قول ہے '' دنیا کودل سے نکال دے پھر میرے پاس آ'' حضور کے پاس جو پچھ آتا خرچ کر دیا جاتا۔ ساری زندگی بھی اتنی دولت پاس ندرہی کدز کو ق فرض ہو۔ آپ کے قربی احباب میں سے نقیر غلام محمک کم پوش شلع پونچھ (آزاد کشمیر) کے دہنے والے تھے۔ ساری زندگی مسافر کی مائند بسرک ۔ چاندی بنانا جانے تھے۔ اُس سے جورو پیدوصول ہوتارفا و عامہ کے لیے خرچ کرتے۔ بھی اپنی ذات کے استعمال میں ندلاتے۔ اکثر ہفتہ میں ایک دو بارضر ورحضور قبلہ عالم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ایک روز تنہائی میں عرض کی حضورا ہے بیٹوں میں سے ایک پچھ دنوں کے لیے جھے دیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو کہنے گلے تنہائی میں عرض کی حضورا ہے بیٹوں میں سے ایک پچھ دنوں کے لیے جھے دیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو کہنے گلے

یونمی ان کی خدمت کروں گا۔ آخر میر ابھی اُن پر پھے تق ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بھی بتا وَ تو سہی؟ عرض کی آپ کو معلوم ہے میں چا ندی بنایا کرتا ہوں۔ زندگی کا پچھ بھروسنہیں۔ یہاں لنگر میں ہروفت رو پیر سرف ہوتا رہتا ہے۔ میں چا بتا ہوں ایک صاحبزادہ کو کیمیا گری سکھا دوں۔ تا که لنگر شریف کے لیے بھی ہے ای ندر ہے۔ حضور نے فرمایا'' ہمارے بزرگوں نے ہمیں صرف خدا کا دروازہ دکھایا ہے اور اُس دروازہ کا سوالی بھی خالی نہیں لوشا۔ اگر عرصہ دراز سے میر اتبہارے ساتھ دوستانہ تعلق نہ ہوتا تو آج کے بعد بھی تہیں منہ ندلگا تا۔ یا در کھو! میری اولا د کے لیے اللہ کا فی ہے۔ یہیں کہ دہ چا ندی بنا کیں گے تب رو ٹی کھا کیں گئ

اولیاءاللہ بے نیاز ذات کے بے نیاز بند ہے ہوتے ہیں۔ فقیر غلام محمد آپ کی بے نیاز طبع اوراستغناء سے اسقدر متاثر ہوا کہ بعد میں جب بھی حضور کا ذکر کرتا تو آتھوں میں آنسواُ ٹمر آسے ۔ کہتا ہزاروں لوگ میری خدمت میں اس غرض سے کوشاں رہے کہ شاید مہریان ہو کر جا ندی بنا ناسکھا دے لیکن میں نے کسی کو پچھ نہ بتایا۔ اور جس کے پاس چل کر گیا اور خود عرض کی تو اُس نے بے نیازی سے تھکرا دیا۔ اکثر کہا کرتا '' میں ہند ،سندھ پھرا ہوں لیکن ایسامر دیا بل میں نے کہیں نہیں دیکھا''

محب الله في الدنياعليل : \_ حضور قبله عالم كاجهم اطبر نازك بديون كاايك دُها نجه معلوم بوتا تھا۔ وزن صرف اكتيں (31) كلو تھا۔ 1956ء عين عالم شاب ميں آپ كوخون كى اُلٹى (ق) آئى جو ئى ، لى كا علامت تھى ـ تمام حلقه ءارادت اور عزيز وا قارب ميں پريشانى كى كوئى حدندرى كيكن حضور نے اپ مشاغل ، عبادات اور روحانى معمولات ميں كوئى كى ندآنے دى۔ اس مرض كے عروج پرايك اور لا علاج مرض "دمئه" كا اضافه بوگيا۔ جس طرح ہر چيز حضور قبله عالم كى كرويدہ تھى ۔ اى طرح ان يماريوں كو بھى آپ سے اس قدر لگا دُہوا كه زندگى بحر ساتھ نه چھوڑا۔ حضور نے عرصہ پنيتيں (35) سال بستر علائت پر گزار ہے۔ اس دوران مرض كى شدت كا بيعالم رہا كہ درات بحر بھى نيندندكى صرف چند لمحے بيٹھ كر تكيہ پر فيك لگائے آرام فرماتے ۔ تمام رات كھائى جارى رہتى ، سينداور جسم ميں درور بتا ، اكثر بخار بھى بوجا تا ـ كين بيطويل علائت اور بے خوابی آپ کے اخلاق كر برہ پر بھى اثر انداز نه ہو كى ۔ فرائل كى دبوتا۔

علاجے درد میں بھی درد کی لذت پہ قر بال ہوں جو شے چھالوں میں کانے نوک سوزن سے نکالے ہیں

حضور قبلہ عالم کا مقام حضوری:۔ کی اولیاء کرام کواللہ کے رسول علی کے دیراقدی میں مقام حضوری حضوری علی مقام حضوری علی مقام حضوری علی اولیاء کرام کواللہ کے رسول علی کے دیرا قدی مقام حضوری حاصل دیا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے ستر بارجا گئی آنھوں سے اللہ کے رسول علی کے دوز بہان میں کئی بارجا گئی آنھوں سے شرف دیدار ہوا۔ ایک بزرگ شنخ روز بہان

بقلی (صاحب تفییر عرایص البیان) تھے۔ آئیں بھی بیمقام حضوری حاصل تھا۔ ان کے شاگر دعاماء وفضالا حدیث نبوی علیا ہے کہ لیے کے لیے ان کے سامنے بیان کرتے تو وہ خاموثی سے سنتے رہتے۔ اگروہ کی حدیث پرخاموث رہتے تو عاماء بھی لیتے کہ بیمدیث سی جے جاورا گر کسی پروہ اعتراض کرتے تو بیعام احدیث نہ لکھتے ایک عالم نے سند کے ساتھ حدیث بیان کی آپ نے فرمایا بیمدیث سی کہا جناب اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اور بیمدیث تو اتر کے ساتھ بیان ہورہی ہے اور فلاں فلاں محدثین نے اسے بیان کیا ہے۔ آپ کس طرح فرماتے ہیں کہ بیمدیث تو اتر کے ساتھ بین آپ نے فرمایا میں راویوں اور محدثین کی طرف دیکھوں یا حدیث والے کی طرف میرے سامنے آتا علیا ہے موجود ہیں اور حضور فرمارے ہیں کہ بیمدیث میری نہیں ہے۔

مولانا اشرف علی تھا نوی بیان کرتے ہیں ' بعض اولیاء اللہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ خواب میں یا حالتِ غیب میں روز مرہ ان کو دربار نبوی علیہ ہیں حاضری کی دولت نصیب ہوتی تھی ایسے حضرات صاحبِ حضوری کہلاتے ہیں ۔ انہی میں سے ایک حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلویؓ ہیں کہ بیہ بھی اس دولت سے مشرف سے اور صاحب مضوری ہیں ہے۔ ایک حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلویؓ ہیں کہ بیہ بھی اس دولت سے مشرف سے اور صاحب حضوری ہے۔ (الا فاضاتِ الیومیہ من الا فاضاتِ القوم پیلی ملفوظات مکیم الامت جلد نم صفحہ 100)

ان اولیاءاللّٰدی طرح جضور قبلهٔ عالم کوجھی مقلم حضوری حاصل تھاہرروز آپ کی حاضری سرکار دوعالم علیہ کی خدمت اقدس میں ہوا کرتی تھی۔ خدمت اقدس میں ہوا کرتی تھی۔

نہ کچھ غرض ان کو جہم و جال سے نہ کام کچھ اُن کو ایں و آل سے گرر چکے ہیں وہ دو جہاں سے جو تیرے کوچ میں آ چکے ہیں گرر چکے ہیں وہ دو جہاں سے جو تیرے کوچ میں آ چکے ہیں کہ ساتی محر نبوی علیقے میں پڑھا کرتا۔ وہاں میں نے اکثر حضور قبلہ عالم کوریاض الجنت میں نوافل پڑھتے ویکھا۔ میں جناب کی سحر آئکیز شخصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ مرید ہونے کا تہی کرلیا اور جناب کے نزد کی بیشنے والے لوگوں جناب کی سحر آئکیز شخصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ مرید ہونے کا تہی کرلیا اور جناب کے نزد کی بیشنے والے لوگوں سے آپ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے لاعلی کا اظہار کیا اور کہا ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ بزرگ سوڈ اان کی اس خوال کوئی خدار سیدہ بندہ ہے یہاں کی سے کلام نہیں کرتا۔ جس وقت بھی دیکھیں نوافل پڑھتا رہتا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا آگر ان کا مرید ہوجا وَں تو مباوا ہی سوڈ ان والیس چلے جا کیں تو میں ان کے پاس کہاں بی سکوں گا۔ لہذا مرید نہ ہوئے۔ میں نے عرصہ قیام مدید شریف کے دوران حضور کچھ درید بیشا بھی رہا گئے۔ وردان حضور کوا کثر ریاض الجنت میں ایک تشریف فرماد یکھا۔ ہاں بھی جھی باب جبرائیل اور جنت البقیع کے دروان حضور کوا کثر ریاض الجنت میں ایک تشریف فرماد یکھا۔ ہاں بھی جمی باب جبرائیل اور جنت البقیع کے دروان حضور کوا کثر ریاض الجنت میں ایک تشریف فرماد یکھا۔ ہاں بھی بھی باب جبرائیل اور جنت البقیع کے دروان حضور کوا کثر ریاض البحت میں ایک تشریف فرماد یکھا۔ ہاں بھی بھی باب جبرائیل اور جنت البقیع کے دروان حربھی دیکھا۔

مدينه منوره ايك مرتبه رمضان شريف ميس مجھے خواب ميں سركار دوعالم رسول الله عليہ كى زيارت سيحمداس

طرح ہوئی کہ گذید خطری کے اوپر پھے بلندی پر ایک مکان ہے اور اس میں ایک کھڑی بھی ہے۔ اس کھڑی میں سے حضور علیہ السلام نے میری طرف دیکھا۔ (چونکہ ان دنوں میں بیعت ہونے کے لیے بہت بہت بہت اور فر مایا تیرے پیرکا یہ پید ہے اچھی طرح یا وکر لے۔ اور میں نے منگانی شریف گاؤں سے لے کر در بار پاک تک کھمل راستہ دیکھا۔ پھر در بارشریف کا پراتا کنواں اور مجد بھی دیکھی مجد کے اوپر آسمان پرنو چیکد ارستاروں کی ایک خاص ترکیب میں لائن بھی دیکھی (جو بعد میں سب بچھ میں نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا) بعنی حضور علیہ السلام نے مجھے خواب میں میرے پیرخانہ کا مکمل ایڈریس بتا دیا۔ اور اس کے بعد میں قدرے مطمئن رہے لگا۔

دوسال بعد میں واپس پاکتان آیا تقریباً دودن ہی گزرہے ہوں سے کہ میں نے رات کوکلمہ شریف کا ذکر سنا۔
سمر والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہاں پنجاب سے ڈاکٹر علی محرسندھی کے پیرومرشد آئے ہوئے ہیں۔ یہ ذکر انہی کے درویش کررہے ہیں۔ میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا۔ صبح حاضر خدمت ہوا تو دیکھا ہی رہ گیا۔ کہ جناب کوتو میں دوسال مدینہ شریف میں دیکھا رہا تھا۔ میری خوشی کی انہتا ندرہی میری امید برآئی تھی۔ فوراً قدم بوس ہوا اور مرید ہونے کے لیے عرض کیا۔ چونکہ حضور میرے حال سے واقف تھے لہذا یہاں مرید کرنا مناسب نہ مجھا اور فرمایا۔ یہاں مرید نہیں کرتا۔ جھنگ آئے گا تو وہاں مرید کریں گے۔

حضوری واپسی سے پچھ عرصہ بعد میں ڈاکٹر علی محمہ سندھی کے ہمراہ گھوٹی سے دربار شریف آیا۔ منگانی شریف گاؤں میں اتر ہے وہی راستہ تھا جیے خواب میں حضور علیہ السلام نے مجھے دکھایا گویا اس راستہ سے میں پہلے ہی واقف تھا۔ دربار شریف پر پہنچا تو وہی مجدو پر انا کنوال ۔ میراخواب حقیقت میں بدل چکا تھا حضور قبلہ عالم دربار شریف پر موجود نہ تھے۔ ہم جھنگ والی اراضی مدرسہ قرآن کی میں موٹر لگوار ہے تھے۔ ہم جھنگ والی اراضی مدرسہ قرآن کی میں موٹر لگوار ہے تھے۔ ہم جھنگ حاضر خدمت ہوئے اور میں وہیں دست بیعت سے مشرف ہوا۔

پھر میں وہیں صفور کی فدمت میں رہے لگا۔ ایک رات بجھے نیندنہ آئی میں اٹھ کر حضور کی فدمت میں حاضر ہوا۔ لیکن یہ دیکے کرچران رہ گیا کہ بستر خالی پڑا ہے اور حضور موجو ذہیں۔ حالا نکہ ان ونول حضور بظاہر چل پھر نہ سکتے ہے۔ اور یہ واقعہ حضور کے وصال سے پچھ عرصہ پہلے کا ہے۔ میں بڑا متبجب ہوا۔ اور جناب کو ادھراُ دھر دیکھنے لگا۔ است میں میری نظر آسمان کی طرف آٹی تو حضور مغرب بینی قبلہ شریف کی طرف سے ہوا میں تشریف لا رہے سے ۔ اور دسب انور میں ایک نوکری تھی۔ جس میں سفید کاغذ دکھائی دے رہے تھے۔ آپ مدرسہ میں موجود اپنے جمرہ شریف کی دے رہے تھے۔ آپ مدرسہ میں موجود اپنے جمرہ شریف کا دے رہے تھے۔ آپ مدرسہ میں موجود اپنے جمرہ شریف لائے۔ بجھے فرمایا تو اس وقت یہاں کیا کر دہا ہے۔ میں نے عرض کی حضور نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے جناب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا جان محمد الماری زندگی قریب الافقام ہے۔ یہ واقعہ میری زندگی میں کی کونہ بنانا۔ میں نے عرض کی جناب سے وعدہ کرتا ہاری زندگی قریب الافقام ہے۔ یہ واقعہ میری زندگی میں کی کونہ بنانا۔ میں نے عرض کی جناب سے وعدہ کرتا ہاری زندگی قریب الافقام ہے۔ یہ واقعہ میری زندگی میں کی کونہ بنانا۔ میں نے عرض کی جناب سے وعدہ کرتا

ہوں کہ آپ کی حیات مبار کہ میں کسے بھی اس کا تذکرہ نہ کروں گا۔لیکن حضور بیفرما کیں اس ٹوکری میں کاغذات کیے ہیں؟ ارشاد ہوا بیمیرے درویشوں کی درخواشیں ہیں جوسارا دن میرے پیش ہو کیں اور میں بیسب درخواشیں سرکار مدینہ کی بارگاہ اقدس سے منظور کروالا یا ہوں ۔ کو یا ہر شب حضور قبلہ عالم کی رسول اکرم علیہ کی بارگاہ ہیں حضور تاجدار مدینہ کی بارگاہ ہیں حضور تاجدار مدینہ کی بارگاہ ہیں حضور تاجدار مدینہ کی محدمت اقدس سے منظور کروالات (حاجی صاحب نہ کورحضور قبلہ عالم کے دست بیعت ہونے کے بعدمتواتر آٹھ دس سال دربار شریف پرر ہے روضہ اقدس کی تعمیر کے بعد حضرت افی قبلہ پیرمجر مظہر حسین صاحب نے انہیں خرقہ خلافت دے کرسندھ روانہ کیا اور تا حال علاقہ کی ضلع محوکی سندھ میں سکونت پذیر ہیں)

اولیاء اللہ کے مقامات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے البتہ بھی بھی بید حضرات مامور من اللہ ہوکر یا داردات قبلی کے تحت مصلحتا اپنے مقام و مرتبہ کے کسی گوشہ سے خود ہی پر دہ اٹھا دیتے ہیں۔ ورنہ حضور قبلہ عالم کی طبیعت میں تو اضع اور اختفائے حال کا غلبہ تھا۔ شاذ و نادر ہی ایسے واقعات ظاہر فرماتے۔ اور وہ بھی کسی خاص مصلحت کے پیش نظر ورنہ جناب کا مسلک و مشرب تو پر دہ پوٹی تھا۔ جیسا کہ حضور کا ایک مشہور و معروف فرمان ہے '' فقیر وہ ہے جس کا ضبط حال اور ظرف اتنااع کی ہوکہ تو حید کے سات سمندر بھی ہی جائے تو ہمسائے کو خبر تک نہ ہو۔''

سلام اُس پر کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے سلام اُس پر کہ جس کے در سے ہر ناشاد شاد آئے

وصایا شریف: ۔ حضور قبلہ عالم ویسے تو گاہے بگاہے وصایا فرماتے رہتے تھے۔لیکن خاص طور پران چار باتوں کی نہایت تاکید کے ساتھ وصیت فرمائی۔اوّل میری قبر کے سامنے کی کو بحدہ نہ کرنے ویتا۔دوم کسی سے کچھ نہ مانگنا۔سوم کسی عورت کواپنے پاؤں نہ چھونے وینا۔ چہارم مصلے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔

وصال با کمال: صفور قبلہ عالم نے اپنے وصال کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ اکثر قریبی دوستوں اور عقیدت مندوں کو آدمی بھیج کر نکا لیا۔ اُن سے الوداعی ملاقاتیں، وصیتیں اور صبحتیں فرما کیں۔ اپنے کفن وونن، اور مزار کے

المتعلق بدايات دين \_ وُرويشوں كى مجلس ميں حضور كا آخرى كلام بيشعر تفا۔

سب کھے غدا کو سونپ کر چڑھ پٹنگ پر سو أن ہونی نہ ہوسیا جو ہوئی سو ہو

آخرى شب حضور قبله عالم البينے بستر پر بیٹھے بیٹھے غائب ہوجائے پھر پچھ دیر بعد معلوم ہوتا کہ تشریف رکھتے

حضور نے 2 جون بروز اتوار 1991ء بمطابق ١٨ ذيقعد والساھ بوقت تبجد صبح تين بجے مدرسة قرآن كل جِعَنَك صدر میں وصال فرمایا۔ اور أس روزشب 9 بحكر 35 منٹ برخانقاه منگانی شریف میں آپ کی تدفین ہوئی۔

> جهاں عمل اہلِ ایمال صورت خورشید جیتے ہیں إدهر ڈوبے اُدھر نکلے ، اُدھر ڈوبے إدھر نکلے

علمی خدمات: حضور قبله عالم نے اپنے مرحد کریم کے ارشاد پر تالیف و تصنیف کی طرف توجہ نددی اور اپنی زندگی میں کوئی کتاب شائع نہ کروائی البتہ آپ کی بعض تحریریں جوسالکانِ طریقت کے استفادہ کے لیے وقتا فو قتا آپ كے قلم سے تكليں اور ضائع ہونے سے چ كئيں۔ أن ميں أيك كتاب" تنوير الا برار" اور أيك رساله" اور ادِ قادریه اوگار ہیں۔اس کےعلاوہ فاری ،اردواور پنجالی پرمشمل حضور کامنظوم کلام بھی ملتا ہے۔جو دُرویشول نے ا پی بیاضوں میں نقل کرلیا تھا۔ راقم الحروف نے بعد میں جب حضور قبلہ عالم پر کام کا آغاز کیا تو تادم تحریر مندرجہ ذیل کتب شائع ہو چکی ہیں۔جوآپ سے متعلق مُستند حیثیت کی حامل ہیں۔

1\_" تنويرالا برادمع اورادٍ قادريه\_" حضور كي قلمي تحريرول كواكنها كرديا كيا اوربيه جون 1996ء ميل شائع بهو كي \_

2\_" فيضان كرم" بيد لفوظات برشتمل ہے۔ پہلی اشاعت فروری 1997ء میں ہوئی اور دوسری جون 2004ء میں۔ 3\_" المركرم" بيكتوبات برمشمل ہے اس كى اشاعت جون 2005ء ميں ہوئى۔

4۔ 'لمحات كرم' مير حضور كى جامع سوانح حيات ہے جس كى اشاعت نومبر 2006ء ميں ہوئى۔

5۔ "حضور قبلہ عالم منگانوی نمبر" مجلّه آئینہ کرم کاجون 2000ء میں حضور پرخصوصی نمبرہے۔

6\_ "سيمينارنمبر" حضور كى مخصيت برراولينڈى ميں ايك سيمينارمنعقد موا۔ جس ميں سكالرحضرات نے جومقاله

جات پڑھےاہے جون 2006ء میں شائع کیا گیا۔

7\_"سغر جاز" ملك ربنواز صاحب في 1992 مين الي ياداشتون بمشتل حضور كاسفرنامه جازمرتب كيا-جو اكتوبر1994ء مل" تنويرالا برار"كساته شاكع موا

## حافظ الكرم المجالي

#### اقوال وارشادات عاليه

1\_ا \_ے دُرولیش! زُمدِی ابتدالا الله الا الله ہے جب که زمدی انتها پھراور ڈھیلے کا بکساں ہوجانا ہے۔ شریعت میں لا الله الا الله طریقت میں لامطلوب الا الله ٔ حقیقت میں لامقصود الا الله اورمعرفت میں لاموجود الا اللہ ہے۔

2۔الست بریم محبت کاعہدو پیال ہے اور قالوبلیٰ سوزِ دوام امانت رکھنے کی صدااور ایفائے عہدہے۔

3 ـ فقرِ محمد معليقة كا حامل سوال نبيس كرتا ـ

4۔ ظاہر کوشر بعت محمد کی تفایق کے سانچے میں ڈھال لوتمہارے قلب میں نورانیت پیدا ہوگی اور تمہارا ہاطن حقیقت و معرفت کے مطابق ہوجائے گا۔

5\_جونمازنہیں پڑھتاوہ میرامریزہیں۔

6۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کوعورت ودیوار میں فرق نظرندآئے بعنی شیطانی وسوسہ سے پاک ہو۔

7۔ احوال شیخ پر ہرادنی ساشک و فہداور چون و چراکودخل نددے بلکدا ہے عقل کوکارشیخ سے ندامت کر۔

8۔ اتنااور کوئی گناہ ہیں جتناانسان کی انامیں ہے۔

9\_راوِنقر میں کرامت بندرواں (15)مقام ہےاور گر بناواں (99)مقام ہے اگر تو کرامت پر ہی رُک گیا تو مقرب کب ہوگا۔

10- ہمارے فدہب میں نو (9) حصادب اور ایک (1) حصال ہے۔

11۔ ساع شہوت پرست کے لیے حرام اور وحدت پرست کے لیے حلال ہے۔

12 ـ مال ، اولا داوررشته داروُنیانبیس بیل بلکہ جو چیز تھے اینے رب سے غافل کردے وہ دنیا ہے۔

13۔عاجزی وانکساری اورمسکینی ،در دِیش کی صفات ہیں۔فقیر وہ ہے جسے دیکھ کراللہ یاد آ جائے اور دُنیا بھول ماریک

14۔روح وجسم ایک و صرے سے علیحدہ ہیں لیکن رُوح کوہم ہیں دیکھے سکتے اس طرح ذات حق بھی ہمارے اندر موجود ہے۔لیکن بغیر مُر شدکے دیکھنا ناممکن ہے۔

15۔ جب تک مرید فنا فی اشیخ نہ ہوجائے اسے کسی کم مجلس میں نہیں بیٹھنا جا ہے کین جب فنا فی اشیخ ہوجائے تووہ خود پیر کامل ہوتا ہے۔

16۔ نقیروہ ہے جس کا ضبط حال اورظرف اتنااعلیٰ ہو کہ تو حید کے سات سمندر بھی پی جائے تو ہمسائے کوخبر تک ندہو۔ 17۔ ریاست اور بادشاہی اکثر کا فروں کو ملی ہے۔ رویبے ، پہیے ، مال ومتاع ، نو کری وافسری اور تجارت امیروں کو ملی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی میراث علم ہے۔

18 \_ا \_ے دُرویش!اس چیز سے محبت نہ کرجو تہیں فدااور رسول سے دُور لے جائے۔

19\_جوروپيديديد كوراه في من فتم كرتا بوه اين نامدا عمال من سافظ جنم كوفتم كرتا ب-

20۔ مرشد یا پیروہ ہے جس کی اپنی مرضی یا خواہش جاتی رہے۔ رسول التعلیقی کی سنت کوسرایا بنا لے۔ مرشد کا

شیشه دل اتناصاف موکه جمله اخلاق داوصاف نبوی الفیلی جلوه گرمول -

21\_مریدکواینے پیرکی ولایت اور جمال کااس قدرمشاق اور محت ہونا جاہیے کہ تھوڑے مل اور زیادہ نیاز سے

جلدی مطلب حاصل کرے اور حضرت عشق کی برق رفنار سواری پر بیٹھ کر مقام لا ہوت میں میسو ہوجائے۔

22۔ سب سے افضل عبادت خدا، اس کے رسول اللہ اور اس کے پیاروں سے جنون کی حد تک عشق ومحبت میں میں سے افضل عبادت خدا، اس کے رسول اللہ اور اس کے پیاروں سے جنون کی حد تک عشق ومحبت

کرتاہے۔اوران سے ظاہری، باطنی بلبی،روحی لگا ؤرکھناہے۔ 23۔درویشی تین چیزوں کا نام ہے۔ طبع ترک کردینا،کوئی چیز آجائے تو اس کوردنہ کرنا، پچھےمِل جائے تو جمع نہ کرنا۔

24\_ جسے محبت دی مجنی اے فقر و دشت بھی دی گئی تا کہ دنیا اس پر فریفتہ نہ ہوجائے۔

25\_رضائے الی صرف اس قلب کومیسر ہوتی ہے جس میں کدورت نہو۔

26۔ چار چیزیں نہایت فیمنی کو ہر ہیں۔اول وہ درولیش جواپنے آپ کود ولت مند ظاہر کرے۔دوم وہ بھو کا جواپنے تو ہوگا۔ تین پیٹ بھرا ظاہر کرے۔سوم وہ غمناک جواپنے آپ کوخوش وخرم ظاہر کرے۔ چہارم جس سے دشمنی ہوا سے بھی

رہا۔3۔ جسم میری (پیٹ بھر کر کھانا) چیخرابیوں کوجنم دیت ہے۔1۔عبادت میں دل ندگلنا۔2۔ حکمت کی باتیں یا دنہ رہنا۔3۔شفقت سے محروم ہوجانا۔4۔نفسانی خواہشات میں اضافہ ہوجانا۔5۔ پا خانہ سے اتن مہلت ندملنا کہ مسجد میں جاکر عبادت کر سکے۔6۔وظائف کا بار خاطر بن جانا۔

الكرم الكرم

حضور قبله عالم منگانوی معصر مشائخ اور اہل علم ودانش کی نظر میں

(1) حضرت خواجه محمر الدين سيالوي (سيال شريف)

اليامعترض مريدية فرمايا" بيركرم حسين كائل ولى الله بين" (لمحات وكرم من : 518)

ادف اکثر امیر الدین سے فرمایا'' تیرا پیراور میں ایک دوسرے سے جدانہیں ایک جان دوقالب کے مترادف میں' (لمحات کرم من 520)

المناشر محدے فرمایا'' تیرا بیر شیخ المشائخ ہے' ( کمات کرم من :520)

(2) حضرت پیرسیدغلام کی الدین گیلانی المعروف قبله بابوجی (گولژه شریف)

المنظم ا

(3) حضرت بيرسيدا سرار حسين شاه بخاريٌ (سندهيليا نوالي شريف)

الکے مریدمیاں احمہ بخش سے فرمایا''سندھیلہ لینوالی شریف دور ہے تو منگانی شریف تو نز دیک ہے تیرے پاس کرامیانہ ہوتو ہیرکرم حسین کے پاس چلا جائے کر تیرے لئے کرم حسین ہی اسرار حسین ہے''

(لمحات كرم ص: 541)

(4) حضرت ابوانيس محر بركت على لدهيانويٌ (دارالاحسان فيصل آباد)

المنظم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المنظم المسلم ا

(لحات كرم من: 526)

(5) حضرت پیرمحمد کرم شاه الاز ہریؓ (بھیرہ شریف)

" بیر محد کرم حسین مده صفت موصوف شخصیت تنے میں نے ان جیسے اولیاء بہت کم دیکھے ہیں "

(لحات كرم من:525)

(6) حضرت سيدمتان شاه مد في (قاسم بيله ملتان)

المنظم ا

ہے میاں سلطان محمود سے فرمایا'' پیرکرم حسین بیار نہیں ہیں ان پر بہت بوجھ ہے جتنا بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اتنا آج کل کوئی نہیں اٹھا سکتا'' (لمحات کرم من: 536)

الله مرتبه میں (سیدمتان شاہ مدنی) نے عالم کشف میں دیکھا کہ حضرت مولا ناروم اور حضرت پیر کرم حسین مراقبہ کی حالت میں آمنے میا منے بیشے ہیں اور ان پر انوار و بر کات کا نزول ہور ہا ہے' (زیاراتِ ایران ،از افتخار مراقبہ کی حالت میں آمنے مامنے بیٹھے ہیں اور ان پر انوار و بر کات کا نزول ہور ہا ہے' (زیاراتِ ایران ،از افتخار احمد حافظ قادری میں: 185)

(7)غلام جيلاني سجاده شين (دربار حضرت سلطان باهو)

ہے حضرت سلطان باہو کی خانقاہ مبارک پرایک مرتبہ حضور قبلہ عالم پچھ دن تھہرے تو حضرت سجادہ نشین صاحب روزانہ آپ کے پاس آتے اور فرماتے '' بجھے حضرت سلطان العارفین کی بارگاہ سے جناب کی خبر گیری اور خدمت کا تھم ہے' (لمحات کرم بھن: 528)

الم مرت پیرسید حبیب سلطان سجاده شین (دربار حضرت سلطان باتھیوان ) (8) حضرت پیرسید حبیب سلطان سجاده شین

المكانواده حصرت سلطان باتعيوان كفيض يافتكان مين دوبزرك بزين مايال كزر بين

ایک حضرت پیرسید قطب علی شاہ جنہیں ہم نے سنا ہے اور دوسرے حضرت پیر کرم حسین جنہیں ہم نے دیکھا ہے'' (آڈیوکیسٹ مملوک دراقم الحروف)

(9) حضرت و اكثر سلطان الطاف على صاحب (دربار حضرت سلطان بابوً)

" حضرت خواجہ پیر کرم حسین قادری بلا شبہ ایک صاحب کرامت ولی اللہ تھے۔ میں مجھتا ہوں کہ ان کے وجود سے ایک ویران و پسمائدہ علاقہ آباد وخوشحال ہوگیا، جہانت کی بجائے فراست اور علم نے لے لی ہولی اللہ کے وجود سے ایک ویران و پسمائدہ علاقہ آباد وخوشحال ہوگیا، جہان روشن ہوجا تا ہے، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشق اللی اللہ کے قدموں کی برکات سے ای طرح آبک جہاں روشن ہوجا تا ہے، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشق اللی سے سرشار رہتے تھے اور ای لحاظ سے ان کی طاہری جسمانی حالت بقول حضرت سلطان العارفین سلطان باہو

تن تھیں ماں جدا ہویا باہو سوکھ جھلارے ہڈیاں ہُو

کے مترادف پیکر صدق و کمال تھے در اصل حضرت عشق جس پر بھی چھا گیا اس کا حال و مقام وہی ہوتا ہے جیسے حضرت منگانی شریف کا تھا۔ایک صاحب عشق کے احوال کو بچھنا ہوتو ان کا حال د کھے لیں''

(مجلّه آئينه كرم ، شاره نمبر 18 من 36)

(مَجَلَّهُ آئينه كرم ،شاره نمبر 27 مِل. 46)

(10) شيخ الاسلام حضرت علامه واكثر محمد طابر القادرى صاحب (بانى اداره منهاج القرآن)

''اولیاء کرام میں بیشتر حضرات گوشنینی کوتر جیج دیتے ہیں کیکن ان میں سے چندالوالعزم افرادایے بھی ہوتے ہیں جو یادی متوجہ الی اللہ کے علاوہ جہادی طبیعت رکھتے ہیں بیشک حضرت خواجہ گان حضرت پیرمجہ کرم حسین قدس سرہ العزیز کا شار بھی اس پاک طائفہ میں ہوتا ہے'' (مجلّہ آئینہ کرم ،حضور قبلہ عالم منگانوی نمبرہ ص: 139)

(11) حضرت علامه پیرزاده محمدامداد سین (بانی جامعدالکرم، برطانیه)

"میرے مربی میرے برادراورسلسلہ قادر یہ کے ایک عظیم پیٹواحضرت پیرکرم حسین رحمۃ اللہ علیہ نے چائم ہیٹواحضرت پیرکرم حسین رحمۃ اللہ علیہ نے چائم بر 171 منگانی میں اپنی زمین پرایک چھوٹا ساگھر بنایا اور وہاں منتقل ہو گئے چند ہی سالوں میں وہ قادری سلسلہ کا ایک عظیم آستانہ بن گیا ،آپ کی نسبت سے غیر معروف دیہات کو منگانی شریف کہا جانے لگا اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے کثیر تعداد میں عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوگیا"

(زيارات ايران، از حافظ احمه حافظ قادري، ص: 212)

(12) حضرت پیرسیدغلام غوث شاه بخاری ( و ہڑشریف )

'' پیرمحد کرم حسین کوہم نے دہرشریف بھی سوئے ہوئے نہیں دیکھا، وہ ساری ساری رات اپنے پیر کی چوکھٹ کے پاس نوافل میں گزار دیتے ،اگر آخرت عبادت گزارون کی ہے تو ہم میں سب سے پہلے پیر کرم حسین ہی بہشت میں جا کمیں گے'' (لمحات کرم ہم: 542)

(13) حضرت علامه پیرمحدانوار حسین صاحب جلوآنوی (جلوآنه شریف)

" حضرت خواجه پیرمحمد کرم حسین حنی القاوری سلسله عالیه قادر میه قطبیه شیریه کے ایک روش چراغ اور

مہکتے ہوئے پھول متے جن کی چک و د مک اور مہک سے ایک عالم کے دل و د ماغ منور بمعطر اور معنمر ہوئے اور ظاہروباطن مزین مرصع بمكلل اورمعلّی بجلی ہوئے۔

وه صحرات بسيطِ عالم ميں نور كامينار يتھے خود بى مركز خود بى دائر واور خود بى پر كارتھے۔

وه كاشف حقائق حقيت عضريدان كے اخلاق تنص من وه واصل انوار معرفت تنصے بيران كے احوال تنص

وہ عالم علم شریعت متھے ریہ ان کے اقوال متھے وہ واقف راہ طریقت متھے ریہ ان کے افعال متھے

وهمراباكرم تفريم كاصفات سيمتصف تضاسم بالممل تضءاسات البى سيخفق تضرج كاخلاق سيخلق تھے ، من کے محاس سے حسین تھے ، علیم کے علوم سے عالم تھے ، ذات پاک سے واصل تھے ، حضرت انسان کامل يتها الغرض مضرت خواجه صاحب مب مجه تضاب السي كهال

سرتا قدم کرم کی حقیقت سے جمکنار ابرار اور اقطاب اور اغواث کا نکھار انوآر الیی چیم کرم بار اب کہال (مجلّه آئینه کرم جضور قبله عالم منگانوی نمبر جس:15,16)

وه ناز عین عشق و محبت کا شهریار اذواق اور اشواق کے مکنار کی بہار عشق رسول پاک علیہ کی شمع سے بے دھواں

(14) حضرت خواجه بيرحيدرشاة (كوثله شريف ضلع منڈي بہاؤالدين)

" آپ ایک مرتبه حضور قبله عالم سے ملاقات کیلئے تشریف لائے حضور نے ان کا بڑا اکرام فرمایا، لیکن تھوڑی ہی در بعدوہ باہر دُرریشوں کے پاس چلے آئے اور فرمانے سکے منحوث وفت کے سامنے بیٹھنا الیل وليى بات بين '(لمحات كرم من: 538)

(15) حضرت فقير عبدالحميد صاحب (كلاجي شريف وره اسائيل خان)

راقم الحروف كے نام أيك خط ميں لكھا" آپ كے والدمحترم (حضرت صاحب منكانوي) واقعي بى فقر وعرفان اور روحانیت کی بلندترین شخصیت ہیں جن کی تعریف اور توصیف میں بے شار جید علاء اور مشائح رطب اللمان بين ' (مجلّه آئينه كرم شاره نمبر 27 من :47)

(16) يتنخ النفسير علامه حافظ محمد خان نوري (وأس برسيل دار لعلوم محمد بيغوثيه بهيره شريف) وواکر ہم حضور قبلہ بیر محد کرم حسین کی شخصیت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ آسان ولایت کے ورخشنده ستارے کی حیثیت سے جم کارہ ہیں آپ جیسے نفوس قدسیہ وام الناس کیلئے مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں

بالخفوص ہزاروں کم کردہ راہ آپ جیسے بزرگوں کی نظر کرم سے صراط منتقیم پر چلنے لگے ہیں ،لہذا ان حضرات کی ڈ زندگی کا ہرلمحہ اس قابل ہوتا ہے کہ اسے یا در کھا جائے ،حصول ہدایت کے سلسلہ میں پھر ہدایت پر ثابت قدم رہے کیلئے صحبت صالحین ایبامؤ ژطریقہ ہے جس کی ضانت خوداللّٰد کا قرآن دیتا ہے''

(مجلّه آئينه كرم مِثاره نمبر 18 مِس: 36)

(17) جناب اظهر لودهی صاحب (Pride of Performance. Ex Consultant PTV)

" حضور قبله علم منگانوی کامشن دین اسلام کی تبلیغ واشاعت کامشن عظیم تھا، آپ اپنی زندگ کے آخری سانس تک اس مبارک جدو جہد پرعمل پیرار ہے، آپ نے منگانی شریف میں مدرسہ محمد بیغو ثیر وارالکرم قائم کیا۔ حس میں نہصرف سینکڑوں بچوں کو حفظ قرآن کی دولت نصیب ہوئی بلکہ آپ نے علاقہ بھر کے نوجوانوں ، بوڑھوں اور عور توں کو جوانوں ، بوڑھوں اور عور توں کو جو کا کہ منماز اور قرآن یاک کی تعلیم سے آراستہ کیا۔

حفرت قبلہ عالم شریعت مطبرہ کی پابندی کا ایک بے مثال نمونہ تھے، آپ نے نہ صرف ساری زندگی شریعت محمد کی پرخود مل کیا بلکہ اپنے مریدین کوصوم وصلوۃ کا درس دیا ، عشق ومحبت کا فروغ آپ کی تعلیم کا اہم عنوان تھا خود بھی عشق ومحبت کا پیکر تھے اور دوسروں کو بھی آئی گا تعلیم دیتے تھے، ایک صاحب دل نے کیا خوب فرمایا ہے،

می کا ایسا کرم نہ ہو گا کی پید ایسا کرم نہ ہو گا کرم جو محمد پہ کیا کرم " نے کیا کرم وی بیاں تو رقم نہ ہو گا کرم جو محمد پہ کیا کرم " نے کیا کرم محمد بیت کیا ہم منگانوی سے بینار نمبرہ ص (مجلّد آئینہ کرم ، حضور قبلہ عالم منگانوی سے بینار نمبرہ ص (مجلّد آئینہ کرم ، حضور قبلہ عالم منگانوی سے بینار نمبرہ ص (مجلّد آئینہ کرم ، حضور قبلہ عالم منگانوی سے بینار نمبرہ ص (مجلّد آئینہ کرم ، حضور قبلہ عالم منگانوی سے بینار نمبرہ ص (مجلّد آئینہ کرم ، حضور قبلہ عالم منگانوی سے بینار نمبرہ ص (مجلّد آئینہ کرم ، حضور قبلہ عالم منگانوی سے بینار نمبرہ ص

(18) جناب سيدذ والفقارار شد مميلاني

''غوث زمال ،مجدد دوران، قطب الارشاؤ، فرد الافراد حضرت خواجه پیرمجمد کرم حسین حنی القادری گریستی به میداد و دران میل و کی جنهی به به با اتفاق '' قافله غوشه کاسالار'' قراردیتے ہیں ،شریعت ومعرفت کا وہ بہتا دریا ہیں جس کی روانی میں کوئی مسکوت نہیں ، وہ مہتاب ہیں جس مسکوت نہیں ، وہ آفاب ہیں جس مسکوت نہیں ، وہ مہتاب ہیں جس میں داغ نہیں ، وہ آفاب ہیں جس میں کوئی کہن نہیں ، ان کا مقام میری سوچ اور علم کی حدول سے ماور کی ہے۔

میں جا ہوں بھی تو اس تک نہیں پہنچ سکتا ،میرے استادوں نے بالکل درست کہا کہ سرکار آنے اپنی ذات کو اپنی شخصیت کی ہستی کو ،اپ علم کو اس طرح چھپائے رکھا کہ صرف اولیاء کرام ان کی ہستی کوچھو سکے اور ان کو پہچان سکے لیکن اس کے باوجود کراچی سے لے کرخیبر تک مجھے ان کا جلوہ نظر آتا ہے مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کرم م

صرف متكانى شريف مين بى ندينے ملكے كرم جم سب پر ہاور جميشه رہے گا۔

حضور قبلہ عالم کی ولادت ضلع میانوالی میں ہوئی ڈاکٹر شیر آگلن خان نیازی نے اس پر بڑے فخر کا اظہار کیا، ہمارے لئے فخر کی بات بیہ کہم ان کا نام لینے والے ہیں اور لینے رہیں گے،خواہش ہے جب تک زعدہ رہیں ان کا نام لینے رہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے تھم سے دوبارہ زندہ ہوں تب بھی ان کا نام لیس تا کہ ان ک قیادت میں ہماری بخشش کا بھی کچھ سامان ہو جائے '(مجلّہ آئینہ کرم، حضور قبلہ عالم منگانوی سیمینار نمبر جی: 17.18)

(19) جناب علامه دُاكْمُرْ عبدالواحدالا بزرى (سابقه بروفيسراننزيشن يونيورش اسلام آباد)

تاریخ گواہ ہے کہ قدرت اہم کاموں کی انجام دہی کیلئے جن عظیم ہستیوں کا چناؤ کرتی ہے، مدتوں برم ہستی ان کیلئے دعا گورہتی ہے کیونکہ وہ اپنے انگال اور افعال اور افکار وکردار کے ذریعے حالات کے ظلمت کمدوں کومنور کرتیں بیں اور ان کے ایمان اور حکمت کی جلوہ گری اور علوم معرفت کی دلاویز کی رفتہ رفتہ آس پاس کے ماحول کیلئے اٹا شہ حیات بن جانا ایک امر مسلم ہے ۔ ان کی روحانی پاکیزگی کے معیار کود کھے کر ان کی عظمت و رفعت کے معیار کا تعین کیا جاتا ہے ان کے مرحدی پیغام کے ذریعے طالبان عرفان جی المقدور استفادہ کرتے نظر رفعت کے معیار کا تعین کیا جاتا ہے ان کے مرحدی پیغام کے ذریعے طالبان عرفان جی المقدور استفادہ کرتے نظر آتے ہیں، ان کے فیغان نظر سے لا تعداد اور ان گنت افراد بلاتمیزرنگ وسل نور رشدہ ہدایت حاصل کر کے سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہوجاتے ہیں۔ وقت کے آئینہ میں جھا تک کر دیکھیں تو شخ طریقت حضرت پیر محمد کمیں الاحنی المسلک ، القاوری المشر ب، المشہو رحضور قبلہ عالم منگانوی رحمۃ اللہ علیہ کا شار بھی انہی عظیم ہستیوں میں میں ہوں ہے۔

حضرت قبلہ عالم منگانوی ایک بلند پایہ عالم دین ،رائخ العقیدہ عاشق رسول ، پیکر بجز وانکسار ، پیکر بخز وانکسان کا منه بولتا ثبوت طریقت اوراپنے اسلاف کے روحانی وارث ہے ، آپ کی زندگی ہر ہرلمہ خیر والخلف گخیر السلف کا منه بولتا ثبوت ہے اوراپنے اندرکی رموض سمینے ہوئے ہیں ' (مجلّد آئینہ کرم ، شارہ نمبر 22 میں 12)

(20) جناب علامه پروفیسرشخ محمدا قبال طاہر (وائس پر پیل گورنمنٹ ڈ گری کالج شور کوٹ شہر )

"و حضور قبلہ عالم منگانوی قدی رنگ میں رنگے ہوئے نفوی قدسیہ میں متاز مقام رکھتے ہیں۔آپ کی سیرت و تعلیمات کی روشی زندہ دلوں کو ولولہ تازہ اور مردہ دلوں کو حیات نوعطا کرتی ہے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قدم بہ قدم رہبر بن کر جادہ من کے مسافر کومنزل مراد تک لے جاتا ہے بعنی فناسے بقا کی طرف، اللہ تعالیٰ نے

حضور قبله عالم منكانوي كوبهت بلندمقام عطافر ما يا تفاراي بابلندمقام الله تعالى في اور بم عصر ولى كوعطانهين فرمايا . آب قطب ابدال كيمر تنه برفائز ينط '(مجلّه آئينه كرم بثاره نمبر 23 بص: 29-26)

(21)جناب پروفیسرڈاکٹر جمیل قلندر (فکیلٹی آف عربیک بینالاقوامی اسلامی یونیورشی،اسلام آباد)

'' منگانی شریف کی درگاه غوثیه روحانی مراکز میں وہ اہم مرکز ہے جوخلوص واخلاص بمحبت ومودّت،

حکمت و دانائی اورروحانی و نورانیت سے گردونواح کووادی ایمن اور بقعینور بنار ہاہے۔ میری دعاوتمناہے کہ حضرت قبلہ عالم منگانویؓ کے نوسط سے نور کے ترشح کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے ''(مجلّه آئینہ کرم ،حضرت قبلہ عالم منگانوی سیمینارنمبر ،ص:12)

(22) جناب علامه مفتى نصيرالدين نصيراكسنى (مهتم جامعه سلطانيه ، شوركوث شهر)

سينكرون ساله جدوجهد كے بعد جومقام كى آستانه كو حاصل ہوتا ہوہ مقام منكانى شريف كوسرف چندسال ميں حاصل ہو چكا ہے، دامها الله و اقعا مهابسل ذادها شرفاوعذا و كرامة و فيضاو بوكة آمين بجاه النبى الامين صلى الله عليه والله واصحابه اجمعين" (مجلّم آمينكرم، ثاره نبر 18 مى 40) جناب ڈاكٹر محرصين تسبيتى رھاايران (صاحب تصنيفات كثيره بمعروف شاعروتاريخ گو)

قادري سازمان عشق و ايمانِ يقين بر مشام جانِ ما آيد كرامُ الكاتبين روشنائی هامی وهد اندر جهانِ مسلمين (مجلّد آنيندكرم، شاره نمبر 29 مِس 79:

آستانِ پاک منگانی نشانِ غوثِ پاک خاک منگانی شده خوشبو زگل صائے کرم خاک منگانی شده خوشبو زگل صائے کرم انیک این درگاهِ پاک منگانی شمس الشموس .

والی بغداد کا وه مظیرِ فیضِ اتم طالبانِ خیرو تقویٰ کا وه شیخِ محترم (24) جناب محمد عبد القيوم طارق سلطان بورى نقره عرفال كالحسيس پكير وه تصوير كرم منظات و مرهد الله سلوك رمنمائ وه مرهد الله سلوك

### (قطعه تاریخ سال وصال)

ماه ملکب عشق ، خورشید جهان معرفت وه طریقت کا محافظ ، پاسبان معرفت با فقر ، پردم امیر کاروان معرفت شهر منگانی زمین پر آسان معرفت

خاک کے پردے میں آخر کار پنہاں ہو گیا دین کی تہذیب کی اقدار کا حسنِ حصین سالکانِ حق کی رہنمائی اس نے کی الک مرم عارف حق سے اسے عزت ملی الک مرم عارف حق سے اسے عزت ملی

أس كى تاريخ وصال ، باتف نے فرمایا مجھے كر رقم طارق ، وجاج أور شان معرفت ،

(مجلّه آئینه کرم شاره نمبر 28 مس: 41-39)

### (25) جناب جاويدا قبال قزلباش (معروف شاعرواديب)

افتخارِ اولیا ہیں ، روح کی آواز ہیں زندگی بخش خدا نے ، ان کو بخشا ہے دوام روان و روح و محبت زمام دار کا عرس روان و روح و محبت زمام دار کا عرس (مجلّه آئینه کرم، شاره نمبر 34، ص:51)

صاحب علم وعمل اور مظیر اعجاز ہیں وہ کرم ہیں خامس آل عبا کے بے کلام کرم حیین کا ہے عرس نامدار کا عرس کرم حیین کا ہے عرس نامدار کا عرس

(26) جناب علامه مراح الدين طورنوراني (سابقه مدرشعبه ادبيات فارى داردو، دارالعلوم بهيره شريف)

نظر ہے سب پہ فیضانِ کرمؓ ہے ادب بھی اب تودربانِ کرمؓ ہے قرینِ رب عمر جانِ کرمؓ ہے قرینِ رب عمر جانِ کرمؓ ہے کشادہ کس قدر خوانِ کرمؓ ہے بید وہ شاداب بستانِ کرمؓ ہے بید وہ شاداب بستانِ کرمؓ ہے (ابرکرم مِص:103)

نہاں ہو کر بھی بیہ ثانِ کرمؓ ہے سرایا عشق عنوانِ کرمؓ ہے ہمائے عشق کا کمن ہے سدرہ شمائے عشق کا کمن ہے اہل محفل سمجی کاسہ بھف ہیں اہل محفل مبک ہے قور جس کی چار جانب

برق جمال یار مرا سوخته است آن شرر دَر دِلَم تو اندوخته است پرسید مرا ذرهٔ صحرائ وفا درب جنون عشق تو آموخته است در عوض خال و عارض گیسو جانم که بدست تو افروخته است داغ دلم بهجول نجوم و خورشید تابنده و افروخته است طور دانم ز لطف پیرکرم خاک دامانِ جنول دوخته است (کتابلهات کرم می 620)

(27) جناب بروفيسرنعيم انورنعماني (بروفيسر كراجي يونيورشي)

''عصر حاضر میں ''ابر کرم' کے نام سے قطب الاولیاء، برهان الاصفیاء، عارف ربانی حضرت پیرمحد کرم حسین حنی القادری نورالله مرقده کے مکتوبات اولیاء الله کے سلسله مکتوبات کی ایک اہم کڑی ہیں۔ میں نے ان مکتوبات کو قرآن وسنت کی تعلیمات کے مطابق مقصوفانہ افکار، اخلاق اور اعمال سے جہاں معمور پایا ہے وہاں روحانی اسرار معارف اور رموز سے بھر پور پایا ہے، ان مکتوبات کا لفظ لفظ دل میں اُرّ جانے والا، فکر ونظر کو جلا بخشے والا، اخلاق وکر دارکوسنوار نے والا پایا ہے حقیقت سے کے پیمکتوبات صلحا، عرفاء اور اولیاء اسلاف کی تعلیمات کا آئیندوار ہیں' (ابر کرم، ص: 32)

حافظ الكرم

### (سجاده شین تانی)

سالكِ داه طريقت، واقتبِ دموزشريعت مابرِ اتر ادِمعرفت

# مظهرالانوار جضرت علامه قبله وبمرحكم مظهر سنون صاحب حفى القادري

وامت بركانة العاليه

لعلیم وتربیت: پہلی جماعت بلوآ نہ شریف کے پرائمری سکول سے پاس کی بہاں دیہاتی علاقہ ہونے ک وجہ سے تعلیم کا معیارا چھانہ تھا۔حضور قبلہ عالم نے اپنی ایک عقیدت مند نیچر زینب خاتون وختر میاں ماچھیا خان ک جویز پرآپ کو کورنمنٹ گرلز ہائی سکول شور کوٹ کینٹ (جہاں وہ خود نیچر تھیں) بھیج دیا۔ چار جماعتیں وہاں پڑھیں توان کا تباولہ ہو گیا۔ پانچویں جماعت پھر بلوآ نہ شریف کے پرائمری سکول سے پاس کی۔اس عرصہ بیس محتر مقبلہ چرزادہ محمد المداد حسین صاحب لا ہورشفٹ ہو چکے تھے۔اور نوری مجدر بلوے اشیشن پرخطیب تھے۔لہذا آپ کوان کے پاس لا ہور بھی دیا گیا۔ چھٹی کلاس مسلم لیک ہائی سکول نز در بلوے اشیشن کورنر ہاؤس روڈ لا ہورسے پاس ک ۔ اس اثناء میں قبلہ بیرزادہ صاحب پرطانیہ چلے گئے اور آپ واپس گھر آگئے۔ پھر کورنمنٹ ہائی سکول چک نبر

254

حافظ الكرم

175 میں داخلہ لے لیا اور میٹرک تک تعلیم اس سکول سے حاصل کی۔

و ین تعلیم: تر آن مجید کا ابتدائی قاعده این پرداداحضرت خواجه یار محمه صاحب سے پڑھا۔ ناظرہ کا آغاز پیر سخی حسین صاحب ہے کیا۔ پھرنماز وتبوید کا درس نوری مسجد لا ہور میں حضرت قاری غلام رسول صاحب سے لیا۔ قرآن مجید کے جاریارے حافظ محمد شریفِ صاحب سے منگانی شریف میں حفظ کیے۔ میٹرک کے بعد پچھ عرصہ جامعہ محمدی شریف میں زیرِ تعلیم رہے۔لیکن آپ کی دینی تعلیم کے سب سے بڑے استاد حضرت قبلہ عالم می تھے۔جنہوں نے آپ کوعلم تصوف کے معارف سے مالا مال کر کےعلوم کا بحرِ بیکران عطا فرمادیا۔شب وروز کے چوہیں تھنٹے آپ کواپی آغوش تربیت میں رکھااور دین متین کی ایک ایک چیزاس طرح سکھائی کہ آپ کے قلب و ذہن میں رائح ہوگی اور آج جومسئلہ آپ سے بوچھا جائے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور قبلہ عالم مسے بول سناتھا۔ نہ تو آپ نے بھی بیفر مایا کہ بیمسئلہ مجھے ہیں آتا اور نہ ہی جھی بیفر مایا کہ بیں نے بیمسئلہ فلاں کتاب سے پڑھا ہے۔ آپ کی سب سے بڑی کتاب ،سب سے بڑا حوالہ آپ کے شیخ طریقت حضور قبلہ عالم منگا نوی ہیں۔ بہلا خطاب جمعہ:۔ حضرت اخی قبلہ فرماتے ہیں میں نے شادی سے پہلے جمعہ پڑھا ناشروع کیا۔غالبًا 1983ء سے آپ نے جمعہ پروعظ کا آغاز کیاحضور قبلہ عالم نے جمعہ شریف پڑھانے کی ذمہ داری حضرت اخی قبلہ كوسوني تو فرما يا بيثا! منبر پر بينه جا وَاورلوگول كووعظ وضيحت كروحضرت اخى قبله نے عرض كياحضور ميں نه تو عالم ہول اور نہ ہی خطیب بیکام کیسے کرسکتا ہوں؟ فرمایا ہم تنہیں بیکام سونپ رہے ہیں تو منبر پر بیٹھ جا اور بولتا چلا جا بیہ تیرے مرید ہیں توجوالفاظ منہ سے نکالے گاواہ واہ کی صدائیں آئیں گی۔ آپ حضور قبلہ عالم کے علم سے تنج پر بیٹھ سي تقريري كه لوكوں كى واہ واہ تو ايك طرف خود حضور قبله عالم كى زبانِ اقدس يے بھى واہ واہ اور سبحان الله کے مبارک الفاظ نکل رہے ہتے۔ نمازِ جنعہ کے بعد حضور نے بلوایا ڈھیر ساری دعا کیں دیں اور نفذ انعام بھی عطا فرمایا۔ شیخ کے تھم پرمنبررسول پر بیٹھے تی زبان ہے واہ واہ اور سبحان اللہ کے الفاظ نکلے۔ شیخ نے آپ کے وعظ پر فخرمحسوں کیااس لیےاللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب و ذہن کو کھول دیا۔اورعلوم ومعارف کے خزانے عطافر مادیے۔ زبان مبارک میں ایبا اثر پیدا ہوا کہ جب قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدالگاتے ہیں تو لوگوں کے قلب وروح کی ممرائی تک بیصدااتر تی چلی جاتی ہے۔حضور قبلہ عالم نے آپ کو تھم دیا تھا بیٹازندگی بھردر بارشریف پر جمعہ قضاء نہ کرنا ملک کے جس کونے میں بھی ہوجمعہ منگانی شریف پڑھانا ہے۔ آپ نے حضور کی اس نصیحت پڑمل کیا جس کا · تیجہ ریہ ہے کہ آج در بارشریف پر جمعہ کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔خطبات اس قدرجامع ہوتے ہیں کہ دور دور سے زائرین جمعہ کے لیے در ہارشریف پر چلے آتے ہیں۔ دیگرجلسوں اور محفلوں میں آپ بہت کم وعظ فرماتے ہیں کیکن در بارشریف پر جمعه اکثرخود پڑھاتے ہیں آپ کے خطبات کی پہلی جلد جوتقریباً (28)مواعظ پر مشتل ہے 'مظہر

الکرم"کے نام سے شائع ہو پھی ہے اورافل علم وضل سے فوب پذیرائی حاصل کر پھی ہے۔

پیعت و خلافت: ۔ آپ قالبا 1978ء میں حضور کی دست بیعت سے شرف ہوئے ۔ خود بیان فرماتے

ہیں مٹکائی شریف آمد کے بعد گھر کے اعد ہی میں حضور قبلہ عالم نے بیعت ہوا حضور نے خلیفہ قاضی میاں غلام

ہیں مٹکائی شریف آمد کے بعد گھر کے اعد ہی میں حضور قبلہ عالم نے بیعت ہوا حضور نے خلیفہ قاضی میاں غلام

میر سے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ کے پہلے تو رونے گئے پھر فرمایا" جناب میں آپ کا دنی فلام ہوں میری کیا بجال

میر سے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ کے پہلے تو رونے گئے پھر فرمایا" جناب میں آپ کا دنی فلام ہوں میری کیا بجال

ہے آپ کو دفا کف مجھاؤں" پھر خاموش ہو گئے بچھ دیر تو تف کے بعد ڈوبی ہوئی آ واز میں فرمایا البتہ جس طرح

آپ کے باپ دادانے جمعے مجھایا ہے دہ آپ کے سامنے دہراتا ہوں اور دفا کف قادر میہ بتائے ۔ پچھی تو محمور کے بعد حضور نے بیعت کی اجازت عطافر مائی اور تھم دیا کہ اب تم تبلیفی دوروں پر جایا کر و جب آپ کے سرپ

خلافت کا تاج سجایا گیا اور سلسلہ وطریقت کی امانت کا امین بنایا تو کسی کو کیا خبرتھی کہ دلایت کے افتی پرائیک ایسا چاند

چکنے والا ہے جس کی چاندنی سے ایک عالم کو ضیاء پاشیاں ملیس گی تبلیفی دوروں کی تربیت حضور قبلہ عالم خود فرات کے تھی کو دوروں کی تربیت حضور قبلہ عالم خود فرات کے تھی کھراکیلا جانا شروع کیا اور جب والیس کے تو سے تھایا ۔ پہلے پہل حضور ساتھ در آپ کے ساتھ ویر کی حسین کو بھیجا کرتے تھے پھراکیلا جانا شروع کیا اور جب والیس

آتے تو وہاں ایک ایک دن کی معروفیات اور ہرؤرولیٹ کے بارے میں حضور تفصیل سے دوداد سنتے۔
شاوی خانہ آبادی:۔ حضور قبلہ عالم ہی خواہش تھی کہ آپ کی شادی اپنے بھائیوں کے ہاں کی جائے لیک بعض کھر بلو وجوہات کے باعث ایسانہ ہوسکا حضور نے آپ کا رشتہ ایک صادق الیقین وُرولیش میاں گل شیر احمد (سابق ایکسیش وایڈ املیان کینٹ) کے ہاں طے فر مایا 23 مارچ 1984ء بروز جمعۃ المبارک آپ کی شادی انجام پڑر ہوئی ۔حضور قبلہ عالم نے خود نکاح پڑھایا۔ تمام دوست احباب، رشتہ دارول ،مریدین کواس شادی پر بلایا اور بردے وسیج انظامات کئے گئے۔

برطانیروائگی:۔ شادی کے چند ماہ بعد عم ترم پر زادہ صاحب نے برطانیہ کا ویزہ بھیج کر سیر وسیاحت کے لیے آپ کو وہال بلوالیا آپ دو ماہ تک وہیں رہا لگلینڈ کے اکثر دین مراکز کا دورہ کیا اور فسل سیسرو افسی الارض بڑکل کرتے ہوئے خوبصورت مقامات کی سیرکی۔

جی بیت اللہ:۔ انگلینڈے واپسی پرآپ نے تج بیت اللہ کی سعادت ماصل کی۔رسول اکرم نورجہ معلیہ کی بیت اللہ اقدی میں مدین شریف آئے۔ حضور قبلہ عالم آپ کے لیے بیتاب سے۔ اکثر آپ کو یا دفر ماتے رہبے جب آپ واپس آئے حضور بے مدخوش ہوئے۔ انگلینڈ کی نبست عرب شریف کے حالات زیادہ پوچھے جب مدینہ شریف کے حالات زیادہ پوچھے جب مدینہ شریف کا تذکرہ چینر تے تو گھنٹوں تک کی موضوع رہتا۔ ایک ایک چیز دریا فت کرتے۔ ہرمقام کی فضیلت بیان

کرتے۔اورحضور قبلہ عالم کی آتھوں میں ذکر مدینہ پرآنسو چک اٹھتے۔عین شباب کے عالم میں جج بیت اللّٰد کی سعادت اور روضة رسول پر حاضری نے آپ کی متصوفانہ فطرت میں عشق ومحبت کو پروان چڑھایا اورعشق رسول کی عشم روشن سے روشن تر ہوتی گئی۔

حضرت اخی برحضور قبله عالم کی بجین ہی سے نظر تھی۔ آپ نہ حضور قبله عالم كى شفقت ومحبت: صرف آپ کی ہرضرورت کا خیال رکھتے بلکہ تعلیم وتربیت پرکڑی نگاہ رکھتے۔ جب حضرت اخی جوان ہوئے تو حضور انہیں بطورِ ڈرائیورساتھ رکھتے اورسفر وحضر میں ایک ایک بات کی تعلیم دیتے انہیں گھنٹوں تصوف کے لیکچر ویے ان کے ہرسوال کا جواب تفصیلاً ویتے اور جب تک حضرت اخی مطمئن ندہوجاتے حضور قبلہ عالم دلائل دیتے رہتے۔ دین متنین اور تصوف کے علاوہ لوگوں کے ساتھ برتا وُ اور عزت ووقار کے ساتھ رہنے کے سلیقے سکھائے۔ حضرت اخی فرماتے ہیں کہ حضور قبلہ عالم کے بعد جوزندگی ہم گزاررہے ہیں۔اور جو پچھ کررہے ہیں۔ بیسب ایک ایک لمحه حضور کی اس تربیت و تقییحت کاعملی ثبوت ہے۔ جو پچھ ہم کررہے ہیں بیحضور کا ارادہ اور تھم ہے۔حضور کے یمی پروگرام اورمنصوبے ہیں۔ہم تو فقط خادم ہیں اور خدمت کررہے ہیں۔حضرت اخی قبلہ بیکھی فرماتے ہیں کہ وربار شریف برایک برسی اسلامی اکیڈمی حضور قبلنه عالم کا خواب تھا اس کی تغیرمیری زندگی کا سب سے برامشن ہے۔زندگی نے وفاکی توان شاءاللہ اس کا جلد کا مظروع ہوجائے گا۔حضور قبلہ عالم آپ کوایک لمحہ بھی آئھوں سے دور نه رکھتے تھے۔ جب آپ تبلیغی دوروں پر جاتے تو ایک ایک دن سکتے۔ جب واپس آتے تو بے حدخوش ہوجاتے۔حضرت اخی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے جماعت کروانے کا طریقہ فرائض اور واجبات خود سکھائے پھر بميشه مجصے جماعت كروانے كاتكم دينے اور ميرى افتداء ميں نماز برجتے \_قبلہ والدہ صاحبہ فرماتی ہيں كه ايك مرتبه جھنگ شہر میں مہر کیلین کے مکان پر آپ تینوں بھائی سوئے ہوئے تھے۔رات کوموسم خراب ہوگیا تیز آندھی چلی حضور قبله عالمُ المُدكر تمباري فيار بإئيول كة قريب آئے تينول بيول كوچو ما پھر فرمايا آج تومير ، يح آرام سے سو رہے ہیں۔لیکن بعد میں انہیں بہت ذمہ داریاں سنجالنی ہیں۔میں جیران ہوئی کہ ویسے قوحضور بچوں پر بختی کرتے ہیں لیکن آج بڑی محبت کا اظہار فرمار ہے ہیں۔

حضرت قبلدافی جب آستاندعالیہ سے باہر جانے لگتے تو حضور ندصرف خود انہیں ملتے بلکہ مریدین کو بھی تعلم دیے کہ جاؤا ہے بیر سے اللہ جو مرید حضرت افی سے مجت رکھتا حضور قبلہ عالم بھی اس سے پیار کرتے جو آپ کا دوست ہوتا اس سے حضرت افی کی باتیں کرتے ہی جہ باتیں آپ کے دوستوں کے ذریعے آپ کوان ڈائریکٹ (Indirect) سمجھاتے۔

حضرت اخى كواپند كس كادرد مواتو فرمايا فورا فيصل آبادا يتصيب اليهم برائيويث بهيتال جاكرآ بريش كرواؤ

حظرت قبله اخی نے عرض کی حضوراب در دفھیک ہے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے فر مایانہیں بیددرد پھر کسی وقت ہوسکتا ہے اور جان لیوا ٹابت ہوسکتا ہے تہاری جان ہمیں بہت عزیز ہے پھرعرض کی حضور اگر آپریشن ضروری ہے تو جھنگ ہے کی ڈاکٹر سے کروالیتے ہیں۔فرمایانہیں۔آپریش فیمل آباد سے اور کسی اجھے سے اچھے ڈاکٹر سے کروانا ہے۔ حضرت اخی قبلہ نے آپ کے تھم سے آپریشن کروایا۔ آپ کے نام کے کئی صدقات دیئے مگئے۔ آپ کے دوستوں كے علاوہ كئي وُروليش بصبح جوحصرت اخي كى خدمت كرتے اور آپ كوخوش ركھتے تھے۔

ج مجمی مجمی حضورات سے دل کلی اور ہنسی نداح بھی کرتے اور پھر کافی دیرایسی با تنس ہوتی رہتیں۔ایک دن حضورنے فرمایا مظہر حسین اِلتگر شریف کے مال مویشیوں کا بھی خیال رکھا کروروزانہ وہاں ایک آ دھ چکر لگا لیا كرو\_آپ\_نے عرض كى حضور! ہم دُروليش آ دى ہيں دنياوى كاموں سے كياواسط؟ حضورُ بنس پڑے اور فرمايا اچھا تو مجرونیا دار میں بی ہوں جوتمہاری ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں۔حضرت اخی اور تمام دُرولیش حضور کے اس برجستہ جواب پر ہنس پڑے۔حضرت اخی آج بھی بیہ بات یا دکر کے مسکرانے لگتے ہیں۔

میاں محرحسین کلس نے ایک ون حضور کی زبان اقدس سے دنیا کی بے ثباتی اور اس دنیا کوخیر باد کہنے کی با تیں سنیں تو عرض کیا حضور آپ کے جانے کے بعد ہمارا کیا ہے گا۔ فر مایا! حمہیں ایباشفیق پیردے کرجار ہا ہول کہ جهال بعرمیں تنہیں ایسا پیرکہیں نہ ملے گا۔

حضرت اخی قبله فرماتے ہیں جب حضور نے مجھے پہلی مرتبہ بیٹی دوروں پر بھیجا۔ تو میں نے عرض کی حضور آب توولی الله بیں جب کہ میں اپنا حال خود جانتا ہوں میں کسی کودھو کہ میں کیوں رکھوں۔ میں فقیر ہی نہیں لوگ کہیں مے دعا کریں ہمارایکام ہوجائے وہ ہوجائے میں کیا کرسکتا ہوں للبذامین ہیں جاؤں گا۔ آخر حضور نے فرمایا تو منہ ے تکالے رہنا باتی مدینے والے اورغوث باک کولاج ہے اور ہمیشدای طرح ہوا۔

مولانا محد اسحاق او کاڑوی کی تشفی:۔ مولانا صاحب حضور کے پیر بھائی اور عالم دین تصے

حضرت اعلی دہڑوی سے انہیں خلافت بھی عطا ہوئی تھی حضرت اعلیٰ کے وصال کے بعد آپ حضور قبلہ عالم سے والهانه عقيدت ومحبت ركعته بدجب دربار شريف برحاضر جوت كفنول علمي موضوعات اورنصوف برحضورست باتیں کرتے حضور بھی ان سے بڑی عنایت ومحبت کرتے ایک دن کہنے لگے حضور! آج کئی آستانے اجڑ گئے ہیں اوراولیاء کرام کی ناخلف اولا دیے ان کے مزاروں کی رونقیں ختم کردی ہیں۔ آپ ہمارے سلسلہ کے سرتاج اور فخر میں آب اس سلسله پرمهرمانی فرمائیں تا که میخوشبو میض اور میضیاء پاشیاں ہمیشه قائم رہیں آپ مہر بانی فرمائیں اور قبله صاحبزاده صاحب كومير ، پاس بھيج ديں ميں ان كى على تربيت كروں كا۔ اور انہيں دين متين كا عالم بناكر حضور کی خدمت میں پیش کروں گاحضور نے فرمایا مولانا صاحب! ہماراونت قریب ہے اس کئے ہم نے اسے کس

مدرسه مین نہیں بھجا۔ جو پجھ خود جانے ہیں اس کو سکھا دیا ہے پھر فرمایا آئ تہمیں اس کا وعظ سناتے ہیں۔اس دن پندرہ (۱۵) جون والاختم شریف تھا مدرسة تر آن کی ہیں حضور نے حضرت اخی کو بلوایا اور فرمایا کہ آئ ختم شریف پرتم نے وعظ کرنا ہے جب حضرت اخی نے تقریر شروع کی تو مولا ناصا حب بہت توجہ سے تقریر سننے رہے۔حضرت قبلہ انی نے علم وحکمت کا ایسا چشمہ روال کیا۔ استے مدل انداز میں خطاب کیا کہ دوران وعظ مولا ناکی آئ محس آئسوؤں سے خشک ندہو کیں تقریر کے بعد حضور قبلہ عالم کوروتے ہوئے عرض کی حضوران شاء اللہ اس سلسلہء عالیہ کا فیض یو نبی جاری وساری رہے گا آپ کے الم وحکمت کے فیضان سے ایک جہال فیض یاب ہوتا رہے گا۔حضور نے ہم پر بینی جاری وساری رہے گا آپ کے علم وحکمت کے فیضان سے ایک جہال فیض یاب ہوتا رہے گا۔حضور نے ہم پر بے صداحیان فر مایا ہے ہمارے سلسلہ کو ایسا تربیت یا فتہ فرز ندعطا کیا ہے۔ جو کہ اس سلسلہء عالیہ کی عظمت کو چار علی میں مدرسوں سے پڑھاوہ انہیں آپ کی نگاہ کرم بیٹھے عطا کردیا۔

نہ کی آئیں کی مدرسہ میں ہیسینے کی ضرورت ہے جو پچھ ہم نے مدتوں میں مدرسوں سے پڑھاوہ انہیں آپ کی نگاہ کرم نے گھر بیٹھے عطا کردیا۔

جانشین قبلہ عالمیٰ۔ حضور قبلہ عالمیٰ کا وصال عقیدت مندوں کے لیے ایک دردناک المیہ تعاریجت وعقیدت رکھنے والے لوگوں کے جسم وقلب پر ایک غم ناک آندهی کی گھٹا چھا گئی۔ حضرت قبلہ اخی جب مند ہجا دگی پر جمکن ہو کے تو اس کرب ناک المیہ بیس آپ کا وجود مسعود زخی دلوں کے لیے تسکین کا بہت بڑا سامان مرہم ہے۔ آپ نے نہ صرف مایوس اورغم ناک دلوں کو امید اور تسکین ولائی بلکہ آستانہ عالیہ کی ہجا دہ شیخی کو جس جواں مرد کی اولوالعزی مصر ، دانائی اور حکمت سے ان گراں قدر ذمہ دار یوں کو جھایا کہ آپ کی ہستی خوابیدہ روحوں ، زنگ آلووہ دلوں ، فکست زدہ حوصلوں اور پڑم روہ فر ہنوں کا در ماں بن گئی۔ بندگان خدا کے لیے آپ کی ذات شیق ماں کی گود سے زیادہ پُر تسکین ہے۔ وہ عمر کے جس خصہ میں بھی ہوں آپ کی شفقت وعنایت اور انوکھا بیار ہرا کی کے لیے کہاں ہے۔ وہ عمر کے جس خصہ میں بھی ہوں آپ کی شفقت وعنایت اور انوکھا بیار ہرا کی کے لیے کہاں ہے۔ وہ اس کے دوراں دوراں دوراں رکھا۔ حضور کے وصال کے بعد آپ نے کسی بھی شعبہ میں صفور قبلہ عالم کی کی محسون نہیں ہونے دی۔ جس خصور قبلہ عالم کی کی محسون نہیں جونے دی۔ جس خصور قبلہ عالم کی کی محسون نہیں آپ کے اندروہ تمام اوصاف جلوہ افروز ہیں جو صفور قبلہ عالم کی خاصہ تھے۔

اخلاق ومروت:۔ سرکار دوعالم علیہ کا ارشاد پاک ہے تم میں سے قیامت کے دن میرے قریب سب
سے زیادہ وہ فض ہوگا جس کے اخلاق اعظے ہوں مے حضرت قبلہ اخی اخلاق ومروت کا ایک کامل نمونہ ہیں سفرو حضر
میں اور ہرمشکل وآسانی میں غصہ میں ہوں یا خوشی میں آپ کے اخلاق حسنہ کے نکھار میں کمھی کی نہیں آئی۔لوگوں
کے ساتھ اعتصا خلاق کا ایسا کر بمانہ برتا وکرتے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی۔ اپنے پرائے چھوٹے بڑے کے ساتھ

التهائي خليق بين \_ايك مرتبدالل عديث علاوكا أيك وفد آب \_ يكى كام كيسلسله بين مطفرآيا \_ آب كابرتا و اور أخلاق كريماندو يكعانووايس جاكرساتهمآنے والے فض كوكها بهار داؤبان ميں آج كل كے بيروں كا أيك عجيب تصور بے لیکن بیر بھارے تصورات سے بالاتر ہے۔ ہم بھتے ہیں کہ بیرتو مغرور ہوتے ہیں اور لوگول سے بہت کم ملتة بين ان تك عام أوكون كى رسمانى ناممكن بين اس بيركى انكسارى ملنسارى اؤراخلاق و كميرهمار فطريات بدل رہے ہیں۔ ہرخالف کے نظریات وخیالات کوبدل کرد کھ دینا آپ کے اعلیٰ اخلاق کا کمال ہے۔ اخفائے حال:۔ قرآن مجید، احادیث ونبوی اور مشاکخ کرام نے اولیائے اللہ کی جو صفات بیان کی ہیں ان کی نشانیاں ان کے مل ان کے اخلاق ان کی روش پیشانیاں اور کشف وکرامات بیان کر کے بتایا ہے کہ اولیائے كرام كون بين؟ الله تعالى كفل وكرم سے ولى الله كى برصفت آب كے اندرموجود ہے۔ولايت كے جس پيانے برجى آپ كو پر كھاجائے آپ كى ذات بورى اتر تى ہے آپ تمام صفات كامجموعہ بيں جو كداوليائے كرام كاخاصہ بي الله تعالى في آب كوللى نور اور كشفى بصارت سے مزين كرد كھا ہے لوكوں كے قلوب آپ كے سامنے أيك آئيندكى ماندي بربات كى بل ازونت خرآب كے چرے كے بدلے ہوئے اثر ات سے عيال ہوتى ہے كيكن ابنا حال بھى سمی کے سامنے ظاہر میں ہونے دیا۔ اگراآپ کا کوئی کمال کسی پر ظاہر ہو بھی کیا تو آپ نے اس پر پردہ ڈالنے کی ہر مكن كوشش كى كئى مايوس ترين لوكوں كى زند كيوں ميں آپ كى دعا ؤس نے انقلاب بريا كيا۔ انبيس زندگى عطاكى وہ جب بھی آپ کے احسان کا ذکر کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں بیسب کھے بیلی کا ہے۔میرا تو کمال نہیں آپ کی زبان مبارك لسان حل ہے جو پھوآ ب كى زبان سے لكا الله تعالى نے بورافر مايا آپ كى زبان سے الفاظ تقدير اللي بن كر تكلتے بين حضور قبله عالم نے وصال كدن آپ كوبلايا اور فرمايا مير كسامنے جاريا كى پربيھواور ميرى آتھول میں دیکھنا ہر کڑا تھیں نہ جمیکنا حضور قبلہ عالم پھے دریآ پ کوتوجہ سے دیکھتے رہے۔ پھر سکرا دیئے۔ آپ نے اس بات كالمحكى سے تذكره ندكيا۔ طويل عرص كزرنے كے بعد ايك روز جم حضور كے متعلق باتنى كرر ہے متے كدب ساختدمندے بیات نکل می ہمیں اشارول میا پرتو میں اور لالہ محدر فیق نے بار ہاور یافت کیا کہ آب نے حضور کی أيحمول مين كيا ويكعانو فرمات بس ويكعا اوركيا بات ہے آخر ايك روز اتنا فرمايا حضور كى آتھوں ميں سفيدى غالب تھی۔آپ چھودر مجھے توجہ ہے ویکھتے رہے پھر سکرا دیئے میں نے کہا یہ بتائیں حضور مسکرائے کیول تھے؟ فرمايا مجصح كميامعلوم اورجواب تدارد

حضور قبلہ عالم کا آخری وقت بلانا اوراس میں یوں نظر کرم کرنا کوئی معمولی بات نتھی بلاشبہ بیہ عطاسب سے بوی عطائتی لیکن حضرت اخی کا اعلیٰ ظرف سمندر کی مانند ہے کہ بھی اس کا اظہار نہ کیا۔ بری عطائتی لیکن حضرت اخی کا اعلیٰ ظرف سمندر کی مانند ہے کہ بھی اس کا اظہار نہ کیا۔ آپ بھی اپنے متعلق بچوتعریف سننا پہندئیں کرتے۔ ہمارے دربار شریف کے جگہ '' آئینہ کرم'' میں آپ کو 260

معلوم ہوجائے کہ یارانِ طریقت میں سے کی نے میرے متعلق پچھ کھا ہے تو فوراً منع کردیتے ہیں کہ یہ ضمون ارسالہ میں شائع نہ کیا جائے۔ جوایک آ دھ شائع ہوا ہے وہ آپ کی اطلاع کے بغیر ہی دے دیا گیا ہے۔ ورنہ بڑی تختی سے منع کردیتے ہیں راقم الحروف سے بھی فر مایا کہ موانح حیات میں میرے متعلق بچھ نہ کھنالیکن میں نے عرض کی جناب وہ میں کھ دیا ہوں جو بچھ بچھوں گا کھ دول گا۔ فر مایا میں کون ہوتا ہوں کہ میرے متعلق بچھ کھا جائے۔

ال قربا واولا و)

### حضرت خواجه كى والبره ما جده رحمه الثدنعا لي عليها

حضرت خواجری والدہ ماجدہ کا نام '' کو رخاتون' تھا۔ آپ کی والادت ایک اندازے کے مطابق 1880ء اور 1890ء کے درمیان کسی سال میاں خیر محمد کے ہاں '' فوان' میں ہوئی ۔ آپ کے والد کا شکاری کیا کرتے سے ۔'' نوال' میں ان کے نام چار سو کنال رقبہ تھا۔ اولا دمیں صرف ایک بیٹا'' میاں مہر محمد'' اور ایک بیٹی (والدہ حضرت خواجہ) تھیں ۔ آپ کی شادی بیٹی ہوئی ۔ آپ نہایت معارت خواجہ یار محمد سے ہوئی ۔ آپ نہایت سادہ 'متی ، صالح اور خوش اخلاق خاتون تھیں دشادی کے بعد آپ کا تقوی اور سادگی مزید کھر گئی۔ آپ نہایت مادہ 'متی ، صالح اور خوش اخلاق خاتون تھیں دشادی کے بعد آپ کا تقوی اور سادگی مزید کھر گئی۔ آپ نہایت متام اولا و کو بری محبت و شفقت سے پالا مگر حضر ہے خواجہ تو آن کی آنکھوں کا تو راور بہت لاڈ لے تھے۔ اس کی وجہ سے محبی تھی حضر سے خواجہ کی ولا دہ سے قبل آپ کو اس فرز نیوار جند کے بارے میں گئی بشار تیں مل چھی تھیں و لیے بھی محبت تھی حضر سے خواجہ آپ کی تمام اولا دہ سے بردھ کر سے۔ اس لیے آپ کو اپنا اس میٹے سے والہا نہ محبت تھی۔ جبین میں حضر سے خواجہ آپ کی تمام اولا دہ سے بردھ کر سے۔ اس لیے آپ کو اپنا اس میٹے سے والہا نہ محبت تھی۔ جبین میں حضر سے خواجہ کھر نہ آتا تو گئی کی چکر گاتی۔ جب سکہ حضر سے خواجہ گئی جاتی آب چین سے کے اصراد پر اُن کا لاڈلہ ساتھ گھر نہ آتا تو گئی کی چکر گاتی۔ جب سکہ حضر سے خواجہ گئے ہوئے آک راست نہ بھی ہوئے آک راست کی تھیں۔ بیا تھی کہ میر احافظ کہ کی کی چار گئی اپنے ساتھ ڈائی اور دہب دات ہوئی تو حضر سے خواجہ سے جو اپنے میں۔ کہ میر احافظ کہ کی کی چار گئی این ماتھ ڈائی اور دہب دات ہوئی تو حضر سے خواجہ سے تو اب خواجہ سے تو اب اندی میں۔ کھر تو نظر کی چار پائی اسی ساتھ ڈائی اور دور ان میں مورف ہیں۔

حضرت خواجہ نے جب قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا تو آپ کی والدہ اپنے صالح خاوند کے ساتھ پھلی رات کو بیدار ہوتی ، چراغ جلاتی اوراپنے لختِ جگر ، ٹو رنظر کوساتھ لے کر دونوں میاں ، بیوی معجد چلے جاتے ، حضرت خواجہ قرآن مجید یاد کرتے اوراپ کے والدین بھی صبح کی اذان تک معجد میں ہی اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے رہے۔

حضرت خواجہ پر جب مجذ و بانہ کیفیت کا غلبہ ہوا اور آپ پچھ عرصہ گھر سے غائب ہوکر پہاڑوں اور جنگلوں فیس چلے سمئے۔ان دنوں میں والدہ کی پریشانی اور اضطرابی کا بیعالم تھا کہ کئی کئی دنوں تک کھانا نہ کھاتی اور دن ،رات و بوانہ وار حضرت خواجہ کوڈھونڈتی رہتی۔

ر و الدوار الرسال الم الله خود کرتی ، پانی بحر کرلاتی ، چرند کاتی ، رات کوچکی پیسا کرتی ، آپ کے گھر میں ایک بڑا کیکر کاور خت تھا۔ تمام پڑوی خوا تین گرمیوں کے موسم میں اس کیکر کے بینچا پی چار پائیاں لے آئیں۔اللہ کی یہ بندی اپنی جاریائیاں دھوپ میں کرلین گھرکسی پڑوین کوچھاؤں سے منع نہ کرتی ۔

آپ کے چھوٹے بیٹے حاجی فضل البی صاحب بتاتے ہیں۔ میں فوج میں ملازم تھا اور حضرت خواجہ جھنگ ہے۔ ہیں۔ میں فوج میں ملازم تھا اور حضرت خواجہ جھنگ ہجرت کر گئے تھے۔ ہم جب بھی گھر آتے۔ ہماری والدہ نے بھی ہم سے سی چیزی فرمائش نہ کی۔ اکثر میں جب چھٹی ختم کر کے واپس جانے لگتا تو کافی وُ ورتک میرے ساتھ جاتی۔ جھے کی تھیجتیں کرتی اور ساوہ لوح مال محبت مجھٹی ختم کر کے واپس جانے لگتا تو کافی وُ ورتک میرے ساتھ جاتی۔ میں اور تیراباپ ساتھ نہیں ہو نگے ایسا نہ ہوکہ مجھے کوئی دھکا دے دے۔

حضرت خواجہ کو جب خلافت کی نعمت عطاء ہوئی اور آپ گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے اپنی والدہ ماجدہ کواس نعمت ولا ہت سے ملا مال کیا۔ چونکہ آپ کی والدہ اپنے بیٹے کے متعلق تمام بشار تیں وکھے چکی تھیں اس لیے سب سے پہلے آپ نے بی اپنے کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ حضرت خواجہ نے خود اور ادو فلا نف خاندانِ قادر سی مسلے آپ نے بی اپنے اور مراقبہ کا طریقہ کھایا۔ جب اس نیک دل خاتون نے اسم اعظم کرنا شروع کیا تو جند ہی وفوں کے بعد ایک روز اسم اعظم کرتے ہوئے چنے نکل گئے۔ بیٹے دوڑ کر آئے پوچھا کیا ہوا۔ فرمایا ہر طرف جند ہی وفوں کے بعد ایک روز اسم اعظم کرتے ہوئے چنے نکل گئے۔ بیٹے دوڑ کر آئے پوچھا کیا ہوا۔ فرمایا ہر طرف آگ نہیں ۔ اسے بھا کو ۔ انہوں نے کہا۔ امال! یہاں تو کوئی آگ نہیں ۔ استے میں حضرت خواجہ گھر پہنچ اور اپنی والدہ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ امال! آئکھیں بند کر کے دل میں دیکھو۔ یہ کوئی ظاہری آگ نہیں تہمارے دلا ہے ۔ کیا کی روشی ہے۔ ایسا کیا تو بے ساختہ دل سے دُعا کیں نظمی کہ میرے بیٹے! خدا وند کر یم تمہارے ولا ہے ۔ کیا کی روش ہے۔ ایسا کیا تو بے ساختہ دل سے دُعا کیں نظمی کہ میرے بیٹے! خدا وند کر یم تمہارے ولا ہے ۔ درجات مزید بلند فرمائے تم نے میرا قلب روش کر دیا۔

حضرت خواجہ اپنے مرهد کامل کے تھم پر جب'نوال' سے جھنگ ججرت کرآئے تو آپ بے حداُداں رہتیں۔اوردن بدن آپ کی جدائی میں کمزور ہوتی گئیں۔ ہروفت آپ کواور اپنے پوتوں کو یاد کرتیں۔حضرت خواجہ کے والد ماجد سے کہتی جاؤ میرے حافظ کی کوئی خبر لے آؤ۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ آپ کو ملنے آئے تو فر مایا۔ بیٹا! میں بیار ہوں ہم نہ جاؤ۔ میں مُر جاؤں گی تم نے میراجنازہ پڑھانا ہے۔اگر چلے گئے تو پھر میرے جنازہ پر کیسے میں بیار ہوں ہم نہ جاؤ۔ میں مُر جاؤں گی تم نے میراجنازہ پڑھانا ہے۔اگر چلے گئے تو پھر میرے جنازہ پر کیسے آؤے می حضرت خواجہ نے فر مایا۔اماں! میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ میں جہاں بھی ہوں گا۔ان شاء اللہ تیراجنازہ خود

262

پڑھاؤں گا۔ بابانضل الی صاحب بتاتے ہیں۔ میں 1945ء میں فوج سے چھٹی پر گھر آیا بھنڈا میٹھا موسم تھا (نہ سردی تھی اور نہ گری ) رات کو والدہ صاحبہ کو بخار ہوا۔ میں صبح خلیفہ میاں غلام رسول صاحب کے بڑے ہمائی معروف حکیم قاضی عبدالرسول کے پاس بیٹھو میں ابھی معروف حکیم قاضی عبدالرسول کے پاس بیٹھو میں ابھی دوائی لے کر آتا ہوں۔ گھر گئے اور گھر کی خواتین سے کہا حضرت خواجہ کی والدہ کی تیار کی ہے۔ قرآن مجیدا ٹھاؤاور جلاک سے ان کے گھر چلو۔ بابانضل الی صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہتے مصاحب کے ساتھ گھر والی عورتیں جلاک سے ان کے گھر چلو۔ بابانضل الی صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہتے مصاحب ہولے بھائی! اماں کا اب بیں اور ہاتھوں میں قرآن مجید ہیں۔ تو میں نے تعجب سے پوچھا یہ کیا؟ حکیم صاحب ہولے بھائی! اماں کا اب صرف بہی علاق ہے۔ ان کی عورتیں والدہ صاحب کے پاس قرآن مجید ہرج ھے لکیں مرف بہی علاق ہیں اماں جی وصال کرگئیں۔ وقعیت وصال بار بار پوچھتی میر احافظ نہیں آیا ،میرا حافظ نہیں آیا اور اللہ کو بیاری ہوگئیں۔ پیاری ہوگئیں۔

بابانفل الهی صاحب بیان کرتے ہیں۔ والدصاحب اور میں گھر پرتھے۔ ابھی پاکتان ہیں بناتھا اس وقت نہوں ، نہتار ، نہ کا کوئی اور ذریعے تھا کہ ہم بروتت حضرت خواجہ کواطلاع دے سکتے۔ آپ جھنگ میں تھے۔ ہم سخت پریٹان ہوئے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دیکھا اچا تک حضرت خواجہ آگئے۔ جیسے آپ کوسب کچھ معلوم تھا اور آپ ایک دن پہلے ہی جھنگ سے روانہ ہو گئے تھے۔ حضرت خواجہ نے کفن وفن کا بندوبست کیا نمازِ جنازہ خود پر ھائی اور قبر میں بھی اپنی بیاری والدہ کو اپنے ہاتھوں سے اُتارا۔ تدفین کے بعد کافی دیر تک والدہ کی مزاد شریف پر بیٹھے دے اور بڑھتے رہے۔

آپ کی مزارشریف" نوال 'کے نواحی قبرستان المعروف" بنی والا قبرستان 'میں موجود ہے۔حضور قبلہ عالم منگانویؓ نے آپ کی مزار پختہ بنوائی تھی جو کہ تا حال سلامت با حفاظت موجود ہے۔

حافظ الكرم

### حضرت ما فی صاحب علیه الرحمت (حضرت خواجه کی اہلیمختر مه)

انسانی تاریخ کے عظیم ترین لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے اور ان کی عظمت کے اسباب کا سراغ لگایا جائے تو بیہ بات عیاں ہوتی ہے۔ کہ آئیس عظمت کے اس روشن مینار تک لے جانے والی سیر ہی وہ عظیم عورت تھی جو ان کی مان تھی یا بیوی ، اگر چہورت کا کردار ہمیشہ پس پردہ رہائیکن اس عظیم کردار سے بھی انکار ہیں کیا جاسکتا۔

قادر پسلسلہ کے اولیائے کرام نے نصرف جھٹک بلکہ پاکتان کے گوشہ گوشہ میں نور معرفت کے چراخ روش کیے حضرت خواجہ حافظ کل محقطی قادر گئے نے جھٹک کی دھرتی کوفیض ولایت کی ایک مشعل عطا کی جس کی
چیک دمک نصف صدی گزر نے کے باوجود ما تذہیں پڑی۔ پھران کے بعد خوث زماں بہد و دوراں حضرت قبلہ عالم مذگانو گئے نے امین ولایت کاحق یوں اوا کیا کہ حضرت خواجہ نے نور ہدایت کی تقییم کاکام جہاں چھوڑا تھا حضور قبلہ عالم غریب نواز نے وہیں سے شروع کیا اور چراغ ولایت کی روشنیوں اور کرنوں کو اس طرح پھیلایا کہ ہزاروں لوگوں کے دل نور معرفت سے منور ہو گئے ۔ حضور قبلہ عالم کی ولایت اور زمانہ اقد س کا سورت ابھی غروب خیس ہوا تھا۔ کہ فیضان کرم کے ایس حضرت قبلہ اٹی تقیم نور کے قطیم قاسم کی صورت میں سامنے آئے اور آئی اللہ قوالی کے فضل وکرم سے قادر پیسلسلہ کے نور معرفت اور ہدایت ورا ہنمائی کا سورج نصف النہار پر ہے۔ آئی اس کی چیک د کے پاکستان سے نکل کر سارے ور لڈیس پھیل جی ہے اور ان شاء الذہ بھیلتی ہی چلی جائے گ

پلک دی پاک اولیا نے کرام کے روش ستاروں کوکس نے چمک بخشی اور کس نے دریائے فیض سے سیراب کیا کس نے نور اندیت عطا کی۔ بی ہاں۔ ان عظیم ترین ہستیوں کے پیچھے بھی ایک ولی کا ملہ عورت کا پس پردہ کردار ہے جس نے پردہ میں رہ کر بھی نور ولایت سے جہاں بحرکور وشنی بخشی۔ وہ عظیم ترین عورت حضور قبلہ عالم منگانوی کی والدہ ماجدہ حضرت مائی صاحبہ علیما الرحمتہ میں۔

صلح میانوالی کے ایک چھوٹے سے گاؤں"جھور" میں غالبًا 1909ء میں میاں طالع وندولدمیاں محمد اسحاق ولدمیاں محمد نظام کے تعمر پیدا ہوئیں۔آپ کا نام" رحمت خاتون" رکھا گیا۔ابھی کم سی کا عالم تھا کہ والد ماجد کا ساریسرے اٹھ کیا۔صرف ایک بھائی غلام رسول نمبر دارتھا۔وہ بھی عمر میں آپ سے چھوٹا تھا۔

یکتیم بچوں کو عظمتوں کی معراج عطا کرنا اللہ تعالی کی سنت ہے۔والدہ ماجدہ نے بچوں کی خاطر نکاح نہ کیا وہ استدر غیور اور صابر خاتون تھیں۔ کہ بیوہ اور غریب ہو کر بھی ساری زندگی کس سے پچھنہ ما نگا اور نہ ہی اپنے گھر سے ما ہرقدم رکھا۔رات دن چرف کات کر بچوں کورزق حلال کھلایا اور نہایت صبر وشکر سے زندگی گزاردی۔ان کی تربیت باہرقدم رکھا۔رات دن چرف کات کر بچوں کورزق حلال کھلایا اور نہایت صبر وشکر سے زندگی گزاردی۔ان کی تربیت

اور صبر وشکر کااثر بچوں پر یوں پڑا کہ دونوں بچے نہایت صابر و متی ، خداتر س اور سادگی کی مثال بن گئے۔
تعلیم و تربیت: بیبویں صدی شروع ہوتے ہی برصغیر کے مسلمانوں پر آز مائش و اہتلا کا ایک شخت ترین
دور شروع ہوا۔ مسلمان ایک کڑے امتحان ہے گزررہے تھے۔ اور جہالت و بسماندگی کے اندھیروں میں ڈوب
ہوئے تھے۔ ان کے لیے نہ تو کوئی سکول تھے اور نہ مدرسے۔ ضلع میانوالی کے دیہاتوں کی حالت اور بھی ایتر تھی
خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم کا تو تصور بھی محال تھا۔ البتہ مجدوں میں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی۔ حسب روایت
آپ کو بھی والدہ نے قرآن مجید کی تعلیم دلوائی اور خانہ داری کے امور سکھائے۔

حضرت خواجہ سے شادی: حضرت خواجہ سے نفیال کی رشتہ داری تھی۔ آپ کی شرافت و نیک نامی من کر حضرت خواجہ سے شادی : پائی سے بڑے بیئے حضور حضرت خواجہ کے دالدین نے آپ کا رشتہ طے کیا۔ آپ کی طن مبارک سے اولا دہیں سب سے بڑے بیئے حضور قبلہ عالم ہے ۔ آپ فرمایا کرتیں۔ ہیں نے ماہ صیام کے سارے دوزے دکھے حالانکہ ان ایام ہیں بچھ پر دوزے فرض نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عید کے مبارک دن مجھے اپنا کرم' دکرم حسین' کی صورت ہیں عطافر مایا۔ پھر تھوڑے تی عرصہ بعد آپ پر آز ماکٹوں کا نیا اور کھن دور شروع ہوا۔ حضرت خواجہ پر مجذوبی کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے جنگلوں اور بہاڑوں کو اپناہیر ابنالیا۔ اس زمانہ ہیں آپ کے تین بچے تھے غربت و تگلدی کا زمانہ تھا۔ تحریک پاکستان عرون پھی ملک ہیں افراتھ تھی۔ گھر ہیں کوئی کمانے والا فرد خوری پھی ملک ہیں افراتھ تی کے باعث انان اور تھروریات زندگی کی بے صدقلت تھی۔ گھر ہیں کوئی کمانے والا فرد نہیں تھا۔ حضرت مائی صاحبہ ایک دن تینوں بچوں کو ساتھ لے کر حضرت خواجہ کی چلہ گاہ (کھھی کے چشمہ) پر حاضر ہوئیں اور فقر و تگلدی کا ذکر کرے دو پڑیں۔ حضور نے فر مایا' رحمت خاتون! ان بچوں کو لے کر میرے پیر کے دربار پر چلی جا کو ہاں یہ بھو کئیں رہیں ہیں جے آزاد کرنے چلی جا کو ہاں یہ بھو کئیں رہیں۔ ان میں سے جس چیز کا جا ہے انتخاب کر لے۔ آپ نے عرض کی میں ان شاء اللہ صبر کردوں کی دھرت خواجہ کی جو کی میں ان شاء اللہ صبر کردوں کی دھرت خواجہ کی جندی کی میں ان شاء اللہ صبر کردوں گی ۔ حضرت خواجہ نے اتھا فرمائی ایوں اللہ جملاقہ میا'

ملک مہر خان اعوان بیان کرتے ہیں جب حضرت خواجہ نے بیالفاظ ادا فرمائے میں اس وقت موجود تھا حضرت خواجہ جھنگ چلے گئے ایک عرصہ بیت گیا ایک دن میں اپ ڈیرہ پر بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا ''ریلوے اشیشن مسان' کے راستہ پراونٹوں کی قطار ہے اور مردوں ،عورتوں کا ایک جم غفیر چلا آرہا ہے۔ میں نے جرائی سے بوچھا اے گا دَل والو! کہاں جارہ ہو۔ تو انہوں نے بتایا آئ حضوراماں سین جھنگ سے آرہی ہیں ہم انہیں لینے کے لیے اشیشن جارہے ہیں۔ پھرواپسی پر میں نے حضوراماں سین کوایک کجاوے میں سوارد یکھا اور مردوزن کو لینے کے لیے اشیشن جارہے ہیں۔ پھرواپسی پر میں نے حضوراماں سین کوایک کجاوے میں سوارد یکھا اور مردوزن کو کلمکی صدالگاتے ساتو میرے دل نے گواہی دی کہ بیسب اس صبر کا نتیجہ ہے اور حضرت خواجہ کی دعا کا ٹمر ہے۔ حضرت مائی صاحبہ اپنے شوہر حضرت خواجہ کے ساتھ جھنگ ہجرت کر آئیں تو دن رات مخلوق خدا کی

خدمت اور لنگرخانے کے انظامات میں یوں کمن ہوئیں کراہے میکے تک بھول میں۔ بیبیوں خاد ماؤں کے باوجود لنگرخودا ہے ہاتھوں سے بکا تیں اور تقبیم کرتیں۔

حصرت خواجہ کا وصال ہواتو آیک اور مصیبت کا پہاڑ آپ برٹوٹ بڑا۔ عالم جوانی میں اپنے شینق ومہریان
رفتق حیات اور مرهبر کامل سے محروم ہوگئیں۔ آٹھ معصوم بچوں کا بوجھ، حضرت خواجہ کا وسیع حلقہ ارادت اور دطن
سے بینکڑ وں میل دوری مگر حضور مائی صاحبہ کے صبر واستقامت میں ذرا بھی لرزش ندآئی۔ آپ بچوں کے ساتھ
حضرت خواجہ کے مزار اقدس پر بیٹھ گئیں۔ اورتو کل کا وہ کامل ترین مظاہرہ کیا کہ جس کی مثال آج کے دور میں ناممکن
ہے آپ نے اپنے فرزندا کبر حضرت قبلہ عالم منگا ٹوئی کے ساتھ تمام مریدین کی تھی وشی فر مائی اور جراغ ولایت کی
حفاظت میں کوئی کسر ندا تھا رکھی ۔ حضرت خواجہ کے وصال کے بعد تقریباً اٹھا کیس سال تک بلوآ ند شریف میں رونق
افروزر ہیں۔ پھر حضرت قبلہ عالم منگا ٹوئی کے پاس 1982ء میں منگا نی شریف ہجرت کرآئیں۔

ز مروتقوی : مصرت مائی صاحبه زمروتقوی میں اپنی مثال آپ تھیں وہ الی ذاکرہ تھیں کہ جس دن سے اپنی مثال آپ تھیں وہ الی ذاکرہ تھیں کہ جس دن سے اللہ مؤن کا وظیفہ ایسا قلب و ذہن میں بسایا کہ دن ہویارات، ہروقت اللہ موکا ذکران کی زبان سے جاری رہتا نہ صرف خود بیذکر کرتیں بلکہ جو بھی عورت مرید ہوتی اسے آپ ہی ذکراذکار کی تعلیم دیتیں۔ساری زندگی نماز تبجد قضا نہ کی۔اکٹریش عرید ھاکرتیں۔

قرآن کتابال بہتیال پڑھیال کچھ متھے نہ آیا اک نقطہ کامل ہیر پڑھایا سب کچھ دل وچ آیا

صبر واستقامت کا ایسا پہاڑتھیں کہ زندگی میں جتنی بھی آ زمائش اور صیبتیں آ کیں بھی زبان سے کی کے آ میں اور مصیبتیں آ کیں دیا ہے کی کے آ کے فریاد نہ کیا۔ ساری زندگی نہ تو کسی آ کے فریاد نہ کیا۔ ساری زندگی نہ تو کسی کے فریاد نہ کیا۔ ساری زندگی نہ تو کسی کے سامنے تھی بضر ورت بیان کی اور نہ کسی سے بچھ ما نگا۔ بلکہ دل کی ایسی فیاض تھیں جس دُرویش یا دُرویشنی نے جو چیز ما تھی بھی ''نال' بنیس کی۔

حضرت خواجہ ایک دن و ہڑ شریف سے واپسی آئے تو انہائی افسردہ معلوم ہوئے حضرت مائی صاحبہ نے

پوچھا کہ چن کر مائے کے ابا (آپ حضور قبلہ عالم کوچن کر مایا پکارتی تھیں) آپ د ہڑ شریف سے جب بھی لوٹے

ہیں آپ کے چہرہ سے خوجی اور فیض کا نور چکٹا ہے اب کی بارآپ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت
خواجہ نے فر مایا کہ میر سے ہیروم شد جج پر جارہ ہے۔ تمام ہیر بھائیوں نے ہڑھ چڑھ کر نظر شریف کی خدمت کی۔

اس وقت میر سے پاس پی خوبیں تعالبہ ایس سعادت سے محروم رہا۔ جھے علم ہے کہ گھر ہیں بھی پھنیں ہیں میری

پریشانی کا بھی سب ہے۔ حضور مائی صاحبہ آٹھیں اور اپنے زیورات لاکر حضرت خواجہ کے قدموں میں رکھ دینے اور

عرض کیار میرے زیور حضور کی خدمت میں بطور نذران پیش کردیں۔

حضرت خواجہ کا چرہ خوثی سے چمک اٹھا۔ اسی وقت تیاری کی اور چل دیئے۔ آپ نے زیورات نے کر روپے حضور کی خدمت میں چیش کر دیئے۔ حضرت اعلی دہڑ دی کو جب مائی صاحبہ کا این رمعلوم ہواتو حضرت خواجہ سے فرمایا '' تہماری ہوی نے میرے جج کے لیے اسپنے تمام زیورات دے دیئے۔ خدا وزد کریم نہ صرف اُسے بلکہ اس کی آل اولا دکو بھی حجاز شریف کی حاضر تی نصیب فرمائے گا'' حضرت اعلیٰ دہڑ وی کی دعا کا صدقہ آپ کے بیٹے قبلہ پیرزادہ محمد الداد حسین صاحب نے 1981ء میں آپ کو عمرہ شریف کروایا۔ اور تا دم تحریر آپ کی آل ، اولا دکی اگریت حریبین شریفین کی حاضری سے مستفیض ہو چکی ہے۔

ذ وقِ عبادت: \_ آپ کا ذوق عبادت فطری تھا۔ آخری عمر میں جب یاداشت بہت کمزور ہوگئ تب بھی اذان س کرنماز کی نیت باندھ لیتی لیکن بعض اوقات رخ کاتعین نہ کر پا تیں جدھر بیٹھی ہوتیں ادھرمنہ کرکے نماز پڑھ لیتیں میں حاضر خدمت ہوتا تو بلند آواز سے کہتا۔ فَایُنَهَا تُوَ لُوُ افَعَمَّ وَجُهُ اللّٰهِ

وصال سے پچھروز پہلے کی بات ہے جھے سے قرمانے کیس بیٹا! مجھے سب پچھ بھول جاتا ہے نماز کی رکھت کا بھی پچھ بیٹر چائی جاتا ہے ہماز کی رکھت کا بھی پچھ پیتے ہیں چائی میرے آئے بیٹھ کر بلندا واز عصنماز پڑھواور میں تبہارے پیچھے ادا کروں گی۔اسطرح ظہر کی نماز پڑھی گئی کہ میں بولتا جاتا اور وہ پڑھتی جاتیں۔ ہمیشہ باوضور ہنے کی عادت تھی۔جو باوقت وصال برقرار رہی۔دن میں کئی کئی باروضوفر ماتیں۔

کشف وکرامات: دادی امال کا قلب انتهائی روش ومنور اور پاکیزه تھا۔ آپ کا آئینہ قلب اسقدرشفاف تھا کشف وکرامات: دادی امال کا قلب انتهائی روش ومنور اور پاکیزه تھا۔ آپ کا آئینہ قلب اسقدرشفاف تھا کہ کی ایس با تیس آپ کومعلوم ہوجا تیس جن تک لوگوں کے ہم وادراک کی رسائی ندہوتی۔

1- راتم الحروف نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ دادا برزگواد (حضرت خواجہ حافظ کل جمد قادری) ہمارے کھر میں اشریف لائے اور میری والدہ صاحبہ سے با تیں کرنے لگے استے میں باہر سے میں بھی گھر آیا اور شرف قد یم بوی حاصل کیا آپ نے میرے بازوں سے پکڑ کر جھے اپنے سینہ سے لگالیا اور پوچھا تہاری دادی امال کہال ہیں؟ میں نے عرض کی۔ اندر کمرے میں آرام فرمارہی ہیں۔ فرمایا جاؤ۔ آئیس بلالا وَ۔ جب میں جانے لگاتو فرمایا اچھا آئیس سونے دو پھر بات کریں کے اور باہر تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی تو جھے دادی امال نے گھر بلایا اور فرمایا میں نے تیرے لیے ایک چیز ڈھونڈ کرر کی ہے آؤ کھے دول۔ پھر اپنے صندوق سے حضرت خواجہ کی دستار مبارک نکال کردی تیرے لیے ایک چیز ڈھونڈ کرر کی ہے آؤ کھے دول۔ پھر اپنے صندوق سے حضرت خواجہ کی دستار مبارک نکال کردی کر اسے تیرکات میں رکھ لومز یوفر مایا ذرا قریب آؤ۔ میں قریب ہوا تو میر سے کان کے ساتھ مندلگا کرفر مایا۔ دات کو تہرارے دادا آپ شے اور تم سے با تیں کر دے تھے میں تہاری با تیں مُن دبی تھی اور اندر جاگ ربی تھی۔ میں بڑا

حیران ہوا کہ جومنظر میں نے خواب میں دیکھا دادی امال نے وہ سب کچھ جا گئی آنکھوں سے دیکھا ہے۔

2 میاں جمال سکنے موضع نکہ دولتا نہ بیان کرتا ہے۔ حضرت مائی صاحبہ کے وصال سے قبل میں نے ایک خاد مہ کے ذریعے کچھ نذر آپ کی خدمت میں جیسی پھر کچھ دنوں بعد جھے خیال آیا چونکہ آپ بہت عمر رسیدہ ہو چکی ہیں کیا خبروہ نذراس خاد مہ نے آپ کی بارگاہ میں پیش بھی کی یا نہیں۔ چندر وز بعد میری بیٹی مشکانی شریف حاضر ہوئی تو آپ نے فر مایا۔ اپنے والدے کہنا جونذر تو نے جیسی تھی وہ جھے لگئی ہے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ساتو جران رہ گیا کہ اللہ کریم نے میرے خیال سے بھی انہیں آگاہ فر مادیا۔

حضور قبلہ عالم سے محبت:۔ حضور قبلہ عالم کے وصال کے بعد آپ بے حدافر دہ رہیں ،اکثر روتی رہیں اور فرما تیں ' چن کر مایا! میں نے سب مصائب اور دکھ برداشت کر لئے لیکن تیری فرقت کاغم مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ تیری جدائی نے مجھے بوڑھا کر دیا' صبح وٹام حضور قبلہ عالم کو یاد کرتیں۔ اس غم نے آپ کے ذہن پر شد یدائر کیا جس کے نتیجہ میں نسیان کا مرض لاحق ہوگیا۔ پھر آہتہ آہتہ بیر مرض طویل ہوتا گیا۔ اگر چہ آپ کو شد یدائر کیا جس کے نتیجہ میں نسیان کا مرض لاحق ہوگیا۔ پھر آہتہ آہتہ بیر مرض طویل ہوتا گیا۔ اگر چہ آپ کو نسیان کی تکلیف بہت ذیادہ ہوگئ تھی ہر بات بھول جاتی تھی لیکن اللہ اللہ اور مرشد کامل کا وظیفہ ایک لھے کے لئے نہ بھولیں۔ جب بھی کوئی مرشد کامل کا ذکر کرتا تو یوں با تیں کرتیں جسے آئیس سب بھی یاد ہولیکن دنیا کی با تیں ہوتیں تو اولا دے نام تک یا دند ہے۔

حضور قبلہ عالم سے بردابینا ہونے کے باعث خاص محبت تھی اور حضور بھی آپ سے بے حد محبت فر ماتے تھے جب بھی حضور کو دوران علالت زیادہ تکلیف محسوں ہوتی تو فر ماتے "امال مجھے دم کرو" دادی امال دم فر ماتیں اور ایخ رحمت بھرے ہاتھ حضور کی پیٹھ مبارک پر بھیرتی رہتیں جس سے حضور بہت اطمینان محسوس فر ماتے اور چند ہی لمحول میں آپ کے چرہ انور پر آرام وسکون کے آٹارنمایاں ہوجائے۔

آخری ایا م اوروصال: عری طوالت سے بدن مسلسل کزور ہوتا گیا اوراب تو ایسا معلوم ہوتا جیسے جسمانی کشافت بالکل ختم ہوگئ ہے فقط نور کا ایک پیکررہ گیا ہے 24 جنوری بعداز نماز نجر جس اپنے کمرہ جس تھا کہ گھر سے بیام آیا دادی امال کی طبیعت اچا تک ناساز ہوگئ ہے جلدی سے گھر پہنچا میرے آنے سے پہلے قبلہ والدہ صاحبہ اور حضرت اخی قبلہ بلڈ پریشرمشین سے ان کے دل کی دھڑکن چیک کرر سے تھے اول تو دل کی دھڑکن بی جسس منہ ہوئی جیسے بند ہو چکا ہو۔ دو گولیاں ڈسپرین والدہ صاحبہ نے آب زم زم میں ملاکر دیں اور دل پر بار بار ہا تھ ملئے سے آخر دل کی دھڑکن محسوں ہوئی استے میں دادی امال فرمانے آئیس "بیٹا اس میں ملوکردیا (ان کے الفاظ تھے اونوں پر سبزلباس اس میں ملوک اور والے ان کے دالے کی میں کی میں ان کارکردیا (ان کے الفاظ تھے اونوں پر سبزلباس میں میں ہوئی استے ہیں دادی ماری ہوگئ ہم نے ان شی ملوی لوگ کا بدی اور کو گئی ہو آب تہ آب تہ ان پر خودگی طاری ہوگئ ہم نے ان

کی سب اولا د کواطلاع کردی تا کهانبیں دیکھے جا ئیں۔

حضرت اخی قبلہ فور آمو چیوالہ میتال سے ڈاکٹر لے آئے انہوں نے بتایا تشویش کی بات نہیں ، آئیس کمزوری

کی جبہ سے فالج کا افیک ہوا ہے اور علاج معالجہ شروع ہوا۔ حضرت افی قبلہ نے دن رات ان

کی تیارداری میں ایک کردیاردزانہ کی ڈاکٹروں کو چیک اپ کے لیے لاتے علاج کے لیے جھنگ بھی لے گئے گرمعا

لیمین کی تسلیوں کے باد جودان کا مقررہ وفت قریب سے قریب آتا گیا۔اللہ کریم نے اپ خاص فضل و کرم سے ہمیں

ان کی خدمت کرنے کا وافر موقع عطافر مایا اور ہمارے تمام گھر والوں نے بھر پورا نماز سے ان کی خدمت کا شرف

عاصل کیا۔اس عرصہ میں انہوں نے ہمیں اپن خصوصی دعاؤں سے نواز ا۔ پیار بھرے الفاظ سے یا دفر ما تیں قبلہ والدہ صاحب طال نکہ ان کی بہوتھیں لیکن آنہیں '' مال'' کے پیارے لفظ سے بلایا کرتیں کہ بیر میرک مال کی طرح خدمت

کرتی ہے۔ آخری چندروز قبلہ پیرزادہ صاحب کواکٹریا وفر ما تیں لیکن وہ بیرون ملک شے اس لیے بروقت نہ بی سے کہ جھے

وصال سے دودن قبل راقم الحروف، قبلہ والدہ صاحب اور بڑی پھوپھی صاحبہ پاس کھڑے سے کہ جھے

یادکیا اور فر مایا'' بیٹا! جو پھر میرے پاس تھا میں نے تھے دیا'' میں بنس پڑا ااور عرض کی'' قبول کیا' بخی کہ تین بار بہی

یاد کیااور فر بایا'' بیٹا! جو پھی میرے پاس تھا ہیں نے تجھے دیا' میں ہنس پڑااور عرض کی'' تبول کیا' بہٹی کہ تمین بار بہی ارشاد فر بایا اور میں ہر بار کہدر بتا کہ میں نے تبول کیا۔ان ونوں قبلہ دادی اماں کی طبیعت مسلسل روبصحت ہونے کی تھی پہلے دن جب وہ بیار ہو کئی تو ہم انہیں ہال کمر پھیں لے آئے تا کہ ان کے کمرہ میں رش سے تکلیف نہ ہو۔

لیکن آخری روز ہم نے سجھا چونکہ روبصحت ہور ہی ہیں پھر انہیں اپنے کمرہ میں آکر سوگیا۔اذان فجر کے بعد جھے حضرت دوائی پلائی اور کافی دیر تک ان سے با تیں کر تار ہابعد از ان اپنے کمرہ میں آکر سوگیا۔اذان فجر کے بعد جھے حضرت افری قبلہ آئی دیر انہوں نے بتایا ادان فجر ہوئی تو بلند آواز سے کلہ شریف پڑھا اور خود ہی اپناچرہ وروبھبلہ کر کے بغیر جھے حضرت کینیت دریافت کی تو انہوں نے بتایا اذان فجر ہوئی تو بلند آواز سے کلہ شریف پڑھا اور خود ہی اپناچرہ وروبھبلہ کر لیا۔ سب خوا تین اس وقت وضو کے لیے آگئیں فقط ایک خادمہ اور قبلہ والدہ صاحبہ موجود تھیں تاریخ ہوئی تو بلا تو کی الحبہ ۱۳ میں دوائل کے دوری ہوئی تو بلا تو کی الحبہ ۱۳ موجہ میں تو الدہ والدہ صاحبہ موجود تھیں قبلہ والدہ صاحبہ موجود تھیں تاریخ ہیں واصل 10 فروری ہو در مالدہ کی اس کر دی گئی۔شام کر کی گئی۔شام کر کی گئی۔شام کر کی گئی۔شام کر کی کر حسب الارشاد نماز جنازہ بچیا حافظ عبدالغفور صاحب نے پڑھ ھایا۔اور اذان عشاء کے قریب جامع مہد سے جنوب کی طرف تدفین ہوئی۔

# وادى امال كى ياوميس

صبح دَم سے آستاں کا ہر بشر ہے سوگوار رُت مِوال کی آگئی جبکہ چن میں تھی بہار وارِ وُرویشاں میں گربیہ اور حال اضطرار رَبِّكِ رَاضِيَة مُ لَ سُرُ ضِيَّة محب ول فكار صورت وسيرت مين تحيل وه عين رحمت كردگار بينًا! "الله هُويرُ هاكر" تقى تقيحت بار بار بام وور کھرکے ہیں رنج و کرب کے آئینہ وار پیار کرنا ، چومنا، دینا دعائیں بے شار آج وہ تسکین و فرحت ڈھونڈ تا ہے قلب زار طارا منها! کی صدا اب عهد ِ رفت کی پکار آج وہ رحمت تجرے ہیں ہاتھ آہ! زیرِ مزار آپ کی یادوں کے ہیں اب نذریہ دل بے قرار آج بھی جاروں طرف ہے اُن دعاؤں کا جصار عابده و زابره و عارفه اے پرده دار اور بینا قبله عالم فنی تخشم و ذی وقار الوداع اے رابعہ وقت اے شب زندہ دار الوداع اے یارسا و یا کباز و جانثار الوداع اے گلتانِ قبلہ عالم کا تکھار جانے والے لمحہ بھر دکھلاؤ تو زخ نوربار وادی امال! آپ کے لطف و کرم کا طلب گار (فروری2004ء)

سسکیاں ، آبیں، ونورغم سے آنکھیں اشکبار سبره و کل بر اجا تک جھا گئی افسردگی آه به سوئے عدم باندھا ہےکیہا رضتوسفر ایک نفس مطمئنہ کو صدا ہاتف نے دی ها زبال برکلمه توحید یا پھر اسم ذات كتنا ياكيزه ، اثر أنكيز ، انداز تخن آپ کی فرفت میں گھر کی رونفیں مفقود ہیں جب بھی گھرآتا بٹھا گیتیں مکا کراینے پاس پیٹے پر رحمت تھرے ہاتھوں سے جوملتا سکو ل تنمیں جہاں کل رونقیں وہ خانہ اب وریان ہے یاد ہیں مجھ کو وہ ہر لحہ دعائیں آپ کی غزوه بین آپ کی فرفت میں سب اہل وعیال آپ کے قدموں کی برکت سے رہے آباد ہم آب کی عظمت وعصمت کرسکوں کیسے بیاں جن كا خاوند خواجه حافظ قادريٌ كامل ولي الوداع ائے عاشق و عارف جمال لم يزل الوداع اے موہر دریائے عرفان و سلوک الوداع اے خانقاہِ حافظیہ کی ردا آپ کے دیدارکو آئیس مری بےتاب ہیں لے کے کلمائے عقیدت ہے کمرا طاہر حزیں

#### صاحبزاده جناب پیرنور حسین صاحب

آپ حضرت خواجہ کے دوسر نے فرزند ہیں ولا دت 1943ء کے شروع میں اپنے آبائی گاؤل''نوال'' میں ہوئی ابھی آپ کی عمر صرف چھ ماہ تھی کہ حضرت خواجہ نے اپنے شیخ کامل حضرت اقدی دہڑوئ کے تھم پر بغرض تبلیغ و اشاعت دین''نوال' سے ہجرت فر مائی اور جھنگ کے ایک نہایت بسماندہ گاؤں''بلوآنہ شریف'' کواپٹی تبلیغ و ارشاد کا مرکز بنایا آپ نے ابتدائی تعلیم کے چند مراحل طے کے۔

بیعت حضرت اقدس دہڑویؒ سے گی۔ پھرایک طویل عرصہ بعد بیعتِ محبت حضرت اقدس دہڑویؒ کے چھوٹے فرزندصا جزادہ سید گفتار علی شاہ صاحب سے گی اور اجازت بیعت حاصل ہوئی ۔ حضور قبلہ عالم منگانویؒ کی بلوآنہ شریف سے ہجرت کے بعد آپ کا اپنے مجھوٹے بھائی ہیراو تادسین صاحب سے لڑائی جھگڑا ہوگیا اور وہاں سے منگانی شریف ہجرت کر کے پہیں اپنی مملوکہ اراضی میں رہائش اختیار کی پنجابی میں بسا اوقات شعر بھی کہدلیتے ہیں تادم تحریصے وسلامتی کے ساتھ بخیروعانیت اپنی اولا دہیں خوش وخرم زندگی گڑا در ہے ہیں۔

## مرماريه وابلسدت ، شامسوارخطابت ، واعى قرآن وسُنت مفكر اسلام ، مفرقران حضرت العلامه بيرزاده محدامدا وسين صاحب

دامت بركانة العاليه

کے نامی مفسر محقق، عالم و عارف جناب امداد حسین پیر زاده نتیه و عصر حاضر کے مُفکر ولا دت بإسعادت: \_ آپ كى ولادت 12 اپرېل 1946ء مى صلع جھنگ كے گاؤں بلوآندشريف میں ہوئی۔خواجہ وخواجگان حصرت خواجہ حافظ محمر قادریؓ کے کھر ہجرت کے بعد میر پہلی ولا وت تھی۔ کورارنگ، خوبصورت چکتا چره د مکھ کرحضرت خواجہ نے فرمایا'' ہمارے کھرعالم دین اور غنی پیدا ہواہے۔' بڑے بھائی اور ولی كافل حضور قبلہ عالم مسي كھٹى دلوائي منى حضرت خواجہ كے مرشد كريم كے بال مبارك بجيجى منى تو حضرت اعلىٰ و ہڑوئی نے "امدادمحر" نام تبویز فرمایا۔عارف کامل کے کھر پیدائش،ولی کامل کی تھٹی اور سردار الاصفیاء کا نام رکھنا ہے تمام سعاد تن قبله بيرزاده صاحب كمقدرين أكي -

تعلیم وتربیت:۔ جب پیرزادہ صاحب نے ہوش سنجالاتو اُس وقت آپ کے والد کرامی کی ولایت کا آفاب بورے جوبن برتھا۔ مج وشام ندمرف آپ کے کھرے کلمہ کی صدائیں آئی تھیں بلکدار وکرد کا تمام ماحول كلمدك تورسے منور تفا۔ آپ كى والدہ ماجدہ كى زبان اقدس پر ہرونت كلمدكا وردر بتا۔ كھركے اندر دُرويشنيا ل سارى سارى رات كلمه پردهنتى ،كمريس چكى چل ربى موتى ، دودھوالى مدھانى كى آواز آربى موتى يا جھاڑود باجار ہا ہوتا اساتھ ساتھ کلمہ کی صدائیں آرہی ہوتیں کھرکے باہراورگاؤں کے اندرکلمہ ہی کلمہ تھا۔کلمہ کے ماحول میں جنم لينے والے بي كى ابتدائى تعليم وتربيت كلم طيب ميں موتى \_

ابتدائی تعلیم کا وں کے پرائمری سکول میں حاصل کی ابھی آپ پرائمری کی ابتدائی کلاسوں میں متھے کہ والد ماجد معزت خواجہ 1954 ومیں دصال ہو گیا۔والد گرامی کے بعد آپ کے بوے بھائی حضور قبلہ عالم نے آپ کی تعلیم وتربیت کی ذمدداری سنجالی ۔ فرل کا امتحان جک نمبر 175 کے سکول سے پاس کیا اور میٹرک کا امتحان مورنمنث ہائی سکول جھٹک سے پاس کیا۔میٹرک کے بعد مجھ عرصہ جامع محدی شریف میں مجاہر المت حضرت مولنيا محدد اكريك باس زيرتعليم رب اور محروبان سے بھيره شريف مين داخله ليا۔

الميسنت كى ماييناز درسكاه دارالعلوم محدية وثيه بهيره ساديب عربى، عالم عربى، فاصل عربي الفيدات اور بی۔اے کے امتحانات امتیازی حیثیت سے پاس کیے۔1966 میں عالم عربی کے امتحان میں پورے پنجاب میں اول بوزیشن حاصل کی اور 1970ء میں حضرت ضیاءالامت بیر محمد کرم شاہ الاز ہریؓ سے سندِ فراغت حاصل کی۔

1971ء میں ایم اے عربی، ایم ۔ او۔ ایل اور 1972ء میں ایم اے اسلامیات کے امتحانات پنجاب یو نیورٹی سے پاس کئے۔ یہاں علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب اور آپ بچھ عرصدا کھے پڑھتے رہے۔ پنجاب یو نیورٹی میں تعلیم کے دوران آپ جامع مجدنوری بالقابل ریلوے اکٹیشن لاہور میں خطابت کے فرائفن سرانجام دیتے رہے۔ اس دوران ہر جمعرات کو بعد ازنمازِ عصر حضرت داتا گنج بخش کے دربا یا قدس پر'' درسِ قرآن' دیا کرتے تھے۔

بیعت وخلافت: حضرت ضاء الامت کی مختلف تحریوں اور تقریروں سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کو پیرزادہ ماحب سے خاص اُنس و محبت تھا۔ اکثر فر مایا کرتے'' پیرزادہ تو میری مراد ہے'' حضرت ضاء الامت نہ صرف آپ کی صلاحیتوں اور ذہانت کی بلندیوں سے آشنا تھے بلکہ آپ کی پیشانی میں چکنے والے اُس منورستارے سے بھی آگاہ تھے کہ جس نے آھے چل کر یورپ کی ہرزمین کوئو رِاسلام کی روشنی عطا کرنی تھی۔ اسی لیے حضور قبلہ عالم کو فرمایا تھا'' پیرزادہ وہ درخت ہے جس کا کھل نہ جھ سے ختم ہوگا اور نہ آپ سے''

پیرزادہ صاحب کے والد ماجد حضرت سروارالاصفیاء پیرسید سرواراعلی شاہ دہڑوی کے خلیفہ بجاز سے ہول آپ کا سارا گھر انہ قادر بیہ سلسلہ بیل بیعت سلسلہ قادر بیہ بیل بیعت سلسلہ قادر بیہ بیل بیعت سلسلہ قادر بیہ بیل محضرت سروار اللہ اصفیاء (الہتونی 1968ء) کے وسعِ حق پرست پر کی ۔ پھر اُن کے بعد از وصال 1970ء بیل آپ نے دوبارہ حضرت ضیاء اللہت جسٹس پیرمحد کرم شاہ اللز ہری سے شرف بیعت حاصل کیا۔ آپ کے پیرومرشد کی خصوصی محبت و عزایت اس بات سے عیاں ہے کہ صرف ایک سال بعد 1971ء بیل فرقہ ء خلافت بھی عطا کردیا گیا۔
مرطا نیر روانگی:۔ 1973ء بیل ہائی ویکمب بیس برطانیہ کی مجد کمیٹی نے حضرت ضیاء اللہت سے درخواست کی کہ آئیس امامت و خطابت کے لیے کوئی ابنا شاگر و خاص برطانیہ روانہ کریں ۔ تو آپ نے پیرزادہ صاحب کا نام ختف کیا اور 1974ء بیل آپ جائے مقد سے شرف زیارت وعمرہ اداکر کے برطانیہ روانہ ہوئے۔ صاحب کا نام فتف کیا اور 1974ء بیل آپ جائے مصوب کے میں امامت و خطابت کے فرائفن سرانجام دیے مصوب سے دیلی مدرسہ کا آغاز کیا ایک محبوط اس میں مصاحب کا مدرسہ کا آغاز کیا ایک محبوط اس کے عہدوں پرفائز ہیں۔ دن بدن طلبہ کے قونا سالہ کے عہدوں پرفائز کیا آئی دیکیا تھا در کیا تھا در کیا تھا در کیا تھا درکیا ایک محبوط مکان کے کو تو ایک میں کی استاداور خطیب کے عہدوں پرفائز ہیں۔ دن بدن طلبہ کی تعداد مکان کے کہ خطاب اس کے ابتدا کی جو آئی جائے۔ بیلین پونڈ کی اور مدرسہ کی جگہ کی گیا در درسہ کی جگہ کی پونٹی کا دیکھیں کونٹو کا کہ ایک ملین کونٹو کیا گیا کہ کی خطاب کی خطابہ کی خطاب کے خطاب کی خطابہ کی خطابہ کی خطابہ کی خطابہ کی خطاب کی خطابہ کے خطاب کے خطاب کی خطابہ کی خط

خریدا۔ جس میں تین سوسے ڈاکد کمرے ہمیں کلاس رومز مسجد ، آسمبلی ہال ، لاہمریری ، ٹی وی لا وُرخی ، کینٹین ، سپورٹ ہال ، اساتذہ کے لیے مکانات ، کار پارک ، ٹینس کورٹس ، کر کمٹ اور فٹ بال گراؤنڈ ، کمپیوٹر روم وغیرہ شامل ہیں۔ اس عظیم الشان کالج میں اس وقت الکرم سیکنڈری بورڈ نگ سکول اور درسِ نظامی کے لیے دار لعلوم قائم ہے۔

ال یہ اس اور کا قیام اسلام کا یہ سب سے بڑا قائل فخر ادارہ ہے ۔جو کہ نوردین کوتمام بورب میں پھیلا رہا ہے۔ اس ادارے کا قیام نصرف اہلی برطانیہ پرقبلہ پیرزادہ صاحب کا ایک عظیم احسان ہے۔ بلکہ فقہا وعلاء اور صاحب استطاعت لوگوں کے لیے دین شین کی شیخ خدمت کرنے کا ایک بے مثال نمونہ بھی ہے۔ ویٹی وہلی خدمات:۔ پیرزادہ صاحب کی دین خدمات میں سب سے بڑا کا رنامہ 'نجامحہ الکرم' ہے بلاشہ یہ ایک عظیم درسگاہ اور اسلامی مرکز ہے کہ جس کا نورتمام بورپ کو ان شاء اللہ اسلام کے حقیق رنگ میں رنگ دے گا۔ 'نجامحہ الکرم' کے دوپ میں سلمانوں کو ایک درسگاہ میر آئی ہے جو کہ ان کی دینی اور دینوی دونوں ضرورتوں کو کا حقیق ہورا کرتی ہے۔ بورپ کے پراگندہ اور فحش ماحل میں بھی مسلمان بچوں کو اسلامی تربیت کے رنگ میں رنگ ربی ہے۔ اور وہ وقت دور نہیں جب بورپ کے تمام سلمانوں کا ایپ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے واحد رنگ ربی ہے۔ اور وہ وقت دور نہیں جب بورپ کے تمام سلمانوں کا ایپ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے واحد انتخاب''جامعہ الکرم' ' ہوگا۔

قبلہ پیرزادہ صاحب کواللہ تعالیٰ نے ایسی ہمہ جہت خوبیوں سے نوازاہ کہ آپ کی دبی ولی خدمات کی مات کی خاص شعبے تک محدود نہیں بلکہ آپ کے پُرعزم جذبوں نے ہر سے پرمسلمانوں کی خدمات کا احاطہ کررکھا ہے۔ ایک طرف آپ نے مسلمانوں کی غربی ضرورت کو دیکھتے ہوئے عظیم الثان درسگاہ قائم کی تو دوسری طرف ان کی روحوں تک اسلام کی حقانیت اتار نے کے لیے درجنوں بے مثال تصانیف تحریر کیس ۔ قرآن مجید کی تفییر ''المداد الکرم''جو پانچ کو صخیم جلدوں پرمشتل ہے۔ آپ کا ندصرف علمی شاہکار ہے بلکہ جدید دور کی ہرضرورت کو پورا کرنے کے تمام علمی کمالات سے مزین ہے۔ آپ کی ہرتھنیف جدید دور کی ضرورت کے عین مطابق ہے۔ پیرزادہ صاحب کی تصانیف کی انفرادیت ہی کہ آپ کا فوکس اختلافی مسائل نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں اور خصوصاً پورپ کے مسلمانوں کی علمی دروحانی اورجد بیرضرورت پر ہے۔

قبلہ پیرزادہ صاحب کی ایک اخمیازی خصوصیت ریجی ہے کہ انہوں نے اپنی خدمات کا دائرہ علماء کی طرح صرف میجد ومنبر تک محدود نہیں رکھا بلکہ جہاں بھی اور جس شعبہ میں بھی مسلمانوں کی خدمت در کا رکھی وہاں پیرزادہ صاحب بمیشہ صف اوّل میں نظر آئے۔

فتنمرزائيت كے خلاف جہاد ... جون 1978ء ميں مرزائيوں نے لندن ميں" وفات مين "ك نام سے الك انٹریشن کا نوس کے نام سے الك انٹریشن کا نفرس منعقدی جس میں خلیف مرزانا صراح سمیت جمله اکار جماعت احمدید نے شمولیت کی مسلمانوں

274

كے عقائد كومتزاز ل كرنے كے ليا اكار حيات ميے كى ناكام كوشش كى اورا خبارات ميں اس كى تشبير كرائى كى۔

الگلینڈ میں قبلہ پرزادہ صاحب وہ پہلے عالم وین ہیں جنہوں نے بروقت اس کا نوٹس لیا اور قرآن وصدیث کی روشن میں حیات سے چرا کیہ جامع مضمون اخبارات میں بجوایا۔ جوروز نامہ جنگ لندن میں 20 جون 1978ء کوشائع ہوا۔ اس پر امیر جماعت اجمدیہ (لندن) بشیر احمد رفیق امام مجد فضل لندن نے پچھا عتراضات شائع کروائے جس کے جواب میں آپ نے 27 نکات پر مشتمل ایک تفصیلی مضمون 'جواب الجواب' اخبارات کو بجوایا جوروز نامہ جنگ لندن میں 17 اگست 1978ء میں قبط وارشائع ہوا۔ اس 'جواب الجواب' نے مرزائیوں کے پیرا کردہ جملہ شکوک وشبہات کورفع کردیا۔ ان اقساط کو بردی دلچیں کے ساتھ پڑھا گیا اور سرا ہا گیا۔ مرمرز ائی لوگ آج تک ان اقساط کا جواب نہیں دے سکے۔

تبلیغی خد مات: خواج خواجگان حضرت خواج سے نبعت اولا دکا شرف بحضور قبلہ عالم سے فور بصیرت اور حضرت ضاءالامت کی تعلیم و تربیت کا اثر آپ کی فطرت و جبلت میں ابیاجا گزیں ہوا کہ آپ دنیا بحر کے اُن چشک علاء میں سے ایک ہیں جواپی تحریر و تقریر کا کوئی معاوضہ یا نذرانہ وغیرہ نہیں لیتے ۔ آپ نے دنیا بحر کے دور سے کیا ۔ میں سے ایک ہیں جواپی تحریر فطابات میے کین نہ تو کوئی نذرانہ لیا اور نہ کی سفر کا خرج ۔ بلکد آپ جب کے ۔ عالم اسلام کے تمام بوے مواکز میں فطابات میے کین نہ تو کوئی نذرانہ لیا اور نہ امام رہاں عرصہ میں سے کے ۔ میام اسلام کے اندر لا تعداد فطاب کے۔ میدوہ زمانہ تھا جب آپ دنیا کے چند صف اولین کے بحق بول میں شار ہوتے سے ۔ ان دنوں آپ کی مالی حالت بھی اسقد رشخکم نہی کین صوفیاء کرام کی اولا و نے دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعے ہرگز نہ بنایا اور آج کا نظبات کا ایک رو پہیمی کی سے نیس لیا ۔ بہی وجہ ہرگز نہ بنایا اور آج طابات کا ایک رو پہیمی کی سے نیس لیا ۔ بہی وجہ ہرگز نہ بنایا اور آج طابات کا ایک رو پہیمی کی سے نیس لیا ۔ بہی وجہ ہرگز نہ بنایا اور آج طابات کا ایک رو پہیمی کی سے نیس لیا ۔ بہی وجہ ہرگز نہ بنایا اور آج طانی کا ایک رو پہیمی کی سے نیس لیا ۔ بہی وجہ ہرگز نہ بنایا اور آج طابات کا ایک رو پہیمی کی سے نیس لیا ۔ بہی وجہ ہرگز نہ بنایا اور آج طابات کا ایک رو پہیمی کی سے نیس لیا ۔ بہی وجہ ہرگز نہ بنایا اور آج طانہ کی اندر ایل شائع کی تو پورپ کے مسلمانوں نے آپ کی ایک ایک ایک رسب کی خواور کر دیا ۔

آپ کی پُرخلوص دعوت تن سے ندصرف بھو لے بھظے مسلمان راہ راست پرآئے بلکہ کی غیر مسلموں سے اسلام کی حقانیت کو تبول کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ برطانیہ میں تو ایک پوراعیسائی محرانہ بوی بچوں سمیت آپ کے دست حق پرست پرمشرف بداسلام ہو چکا ہے۔

خدمتِ خُلَق: مركارِ دوعالم المنطقة كافر مان اقدى ب مخيسرُ الناس مَنُ يَنْفَعُ النّاس ' لوكول مِن سب سے بہتر دہ ہے جو مخلوق خداكوفائدہ كر بنچائے۔

پیرزاده صاحب نے خریب، دکمی، ناداراور ضرورت مندانسانوں کی خدمات کا قابل فخر کارنامہ سرانجام دیا ہے۔خدمتِ خلق میں آپ کا ماٹو (Helping The Needy) ہے۔اوراس کا دائر ہمی کسی خاص علاقہ یا سمی خاص ملک تک محدود نیس بلکدونیا مجرمیں جہاں بھی نادار اور بے سہارا ضرورت مندوں کو سی محلی سطح پراور سی محصیبت یانا کہانی آفت میں ضرورت پیش آئی قبلہ پیرزادہ صاحب سب سے آھے نظر آئے۔

مسلم چیرٹی کا قیام:۔ انسانیت کی خدمت کے پُرعزم جذبے اور آپ کے تدبر وتفکر کا منہ بولتا

جوت ہے۔انسانیت کی خدمات میں بھی آپ کونمایال مقام اِس کے حاصل ہے کہ چر ٹی کے تمام پروگرام، جائے،
مسلسل، پر پیٹیکل اور شموس بنیا دوں پر ہوتے جیں۔آپ کی خدمات کا مقصد دقتی واہ واہ کرانا ہر گر نہیں۔مظام وجور
انسانیت کے دکھوں کا ہداوا کرنے کے لیے آپ نے بیٹنظیم 31 اکتوبر 1999ء میں قائم کی ۔صرف دی (10)

مسلسل کے مختفر عرصہ میں دنیا کے گوشہ، گوشہ میں اس کی خدمات کے روش مینار نظر آنے گئے ہیں۔انڈ ونیشیا کا
سمندری طوفان ہو یا پاکتان میں زلزلد کی جاہ کاری، فلسطین وجو چینا کے بے یارو مددگار مسلمان ہوں یا پاکتان ک
دیکی علاقوں کی مجور و بے بس عورتیں ، غریب طلباء ہوں یا آل شحیقی کے بے گھر افراد، بتیموں کی کفالت ہویا
پوڑھے اپانچ کو گوں کو مہارا و بیا گائی ہیں تالوں کا آیہ وسیح منصوبہ ہویا صاف پانی مہیا کرنے کا پردگرام،ان شعبوں
میں دنیا مجر میں ہر جگہ پیروا وہ صاحب کی خدمات کی درمت بحرا دریا بہدرہا ہے اور فقط جھنگ ،فیصل آباد، ہا ہور اور
میں قائم رہنے والی جامع مجد بھی آپ کی خدمات کی گوائی دے رہی ہے۔ یکی وجہ ہے کہ مسلم چیر ٹی علی طور پر
خدمات مرانجام دینے کامسلمانوں کا سب سے قائل اعتاد ادارہ بنتا جارہا ہے اور دنیا بحر کے صاحب استطاعت
خدمات مرانجام دینے کامسلمانوں کا سب سے قائل اعتاد ادارہ بنتا جارہا ہے اور دنیا بحر کے صاحب استطاعت

اسبابِ عظمت: پرزادہ صاحب کی اعلیٰ ترین خدمات، انتیازی خصوصیات اور اخلاص و عمل جب بھی کوئی و کھی ہے تو جرائی سے پکار افتتا ہے کہ چودھویں صدی بین کی ایک انسان کے اندراتی خصوصیات کیے بکا ہو گئی ہے کہ اختیار کی ایک انسان کے اندراتی خصوصیات کیے بکا ہو گئی کہ اختیار کی ہے ہوا ور دُرویش کہ اختیار بھی ہوا ور دُرویش مصنف ، مفسر بھی ہوا ور دُرویش بھی ، تمام عالم بین مسلمانوں کی بے لوث خدمت بھی کرے اور صلہ بھی نہ مائے ، کروڑوں ، اربول روپ بھی ہتمام عالم بین مسلمانوں کی بے لوث خدمت بھی کرے اور صلہ بھی نہ مائے ، کروڑوں ، اربول روپ بھی ہاتھ آتے اور ذاتی جائیداد بھی نہ بنائے ۔ رفاعی اواروں کا بھی جال بھی ان کے اور دالی اور دربیات بھی دربی اندر و کر بھی اللہ اکبری صدا کیں لگائے ۔ ونیا بحرش اُس کی تصافیف اور میڈیا بین بہت کم نظر کی تصافیف اور مائی دربی اور مائی دور بین الکی خصوصیات کی حال کی خود دور تا نا قابل یقین ہے ۔ لیکن جن کی دیر دور جدور ہونا نا قابل یقین ہے ۔ لیکن جن کی حال کی خود دور تالی کی کی خود دور تا کا خال کے خود ماحب کی جو کوئی دور جدور کی دور جدور کی اور کہتے ہیں کہ چرزادہ صاحب کی جو

صفات عیاں ہیں ان سے بھی بڑھ کر وہ عظیم انسان ہیں۔ پیر زادہ صاحب ان صفات کا حسین گلدستہ کیوں ہیں؟ کس سیرھی نے انہیں عظمتوں کے مینار پر پہنچادیا؟ کس نسبت نے ان کے اندرصبغت اللہ کے رنگ نکھار دیے؟ اورکس دیتے اورتعلق نے دنیا کے سمندر میں رہ کربھی دنیا کی محبت سے انہیں دوررکھا؟

یقینا آج تک اُن کے قربی لوگ ان کی عظمت کے اصل سبب سے ناواقف ہیں کیونکہ پیرزادہ صاحب نے اپنی متواضع شخصیت اور انکسار پسندی کے باعث کی تحریر وتقریر میں اس کا برملا اظہار نہیں کیا۔ میرے نزدیک قبلہ بیرزادہ صاحب کی بلندم رتبت شخصیت کے تین بڑے اسباب ہیں۔

حضرت خواجه کی اولا داور پیشنگوئی:۔ پیرزادہ صاحب کی دلادت ہوئی تو حضرت خواجه فرمانے گئے"
آج ہمارے گھر میں ایک عالم پیدا ہوا ہے جس کے پاس مال ومنال کی فراوانی ہوگی' ایک مرتبہ میں نے عم محتر م
قبلہ پیرزادہ صاحب سے حضرت خواجہ کے بارے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا" میں اس وقت چھوٹا تھا۔ چھے
گجھ یا ذہیں البتہ سائیں (حضور قبلہ عالم منگانویؒ) فرمایا کرتے تھے۔ کہ آپ جب مجھے دیکھتے تو ہندی کا ایک شعر
پڑھتے اور فرماتے" یہ عالم ہوگا اور اس کے پاس مالی ومنال کی فروانی ہوگی' سجان اللہ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔
بڑھتے اور فرماتے" میں اللہ علم ہوگا اور اس کے پاس مالی ومنال کی فروانی ہوگی' سجان اللہ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔
بڑھتے اور فرماتے منہ کے باس مالی ومنال کی فروانی ہوگی' سجان اللہ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

پہلاسبب:۔ پیرزادہ صاحب کی ذات کوسب سے بڑا شرف بیر حاصل ہے کہ آپ ایک ایسے ولی عکامل ہمریش کے فرزند ہیں جن کو ولایت میں اللہ تعالی نے وہ بلند مرتبہ عطافر مایا تھا کہ خودان کے مرحبہ کامل سردار الاصفیاء حضرت سید سردار علی شائ نے فر مایا۔'' افسوس اس جوان کی زندگی بہت کم تھی اگر پچھ عرصہ اور بیزندہ رہتا تو دھرتی پر ہرطرف میرے بیر کے ہی مرید ہوتے'' اور آپ کی مزارِ اقدس پر ہاتھ رکھ کرفر مایا'' حافظ صاحب! ہماری لاج بھی رکھنا''

اگرچہ آپ کے والدگرای کا زمانہ ولایت صرف گیارہ سال پرمحیط ہے کین آپ کی ولایت کا فیض قیامت تک ہر زمانہ میں ان شاء اللہ جاری وساری رہےگا۔ اس مروح ق پرولایت کے اسرار کی جب بجیب کیفیت کا نزول تھا انہی ایام میں پیرزادہ صاحب کا جنم ان کے گھر میں ہوا۔ پھر اس ولایت کی گود میں پیرزادہ صاحب نے سات سال کا عرصہ گزارا۔ جس چرو انور کو ولی اللہ نے دن میں کی بار بوسد دیا۔ اگر آج اس کے نام کو ہزار ہالوگ چوم سال کا عرصہ گزارا۔ جس چرو انور کو ولی اللہ نے دن میں کی بار بوسد دیا۔ اگر آج اس کے نام کو ہزار ہالوگ چوم رہے ہیں تو کوئی انو تھی بات ہرگر نہیں۔ جس کی والدہ نے کلمہ پڑھتے ہوئے انہیں بیدار کیا بکلمہ پڑھتے ہوئے انہیں بیدار کیا بکلمہ پڑھتے ہوئے انہیں بیدار کیا بکلمہ پڑھتے ہوئے انہیں بیدار کیا بھی والدین کی تربیت کا صلہ ہے۔ اگر آج پیرزادہ صاحب کو دین و دنیا میں ممتاز مقام حاصل ہے تو اس کا سب سے بڑاسب وہ پیشن کوئی ہے جو کہ حضرت خواجہ آپ کود کیمتے ہی فرماتے ''ہم لوگ تو نقیر سے لیکن ہمارے گھر میں عالم وین اورغی بیٹا پیدا ہوا ہے'' یہ الفاظ حضرت خواجہ نے اتنی بار دہرائے کہ آج ہر مخص آپ کے کارنا ہے دیکھر کر کہتا ہے۔ سبحان بیٹا پیدا ہوا ہے'' یہ الفاظ حضرت خواجہ نے اتنی بار دہرائے کہ آج ہر مخص آپ کے کارنا ہے دیکھر کر ہتا ہے۔ سبحان بیٹا پیدا ہوا ہے'' یہ الفاظ حضرت خواجہ نے اتنی بار دہرائے کہ آج ہر محض آپ کے کارنا ہے دیکھر کر ہوائی کے سبحان کا بیٹا پیدا ہوا ہے'' یہ الفاظ حضرت خواجہ نے اتنی بار دہرائے کہ آج ہر محض آپ کے کارنا ہے دیکھر کو سرحان کو ایکھر کی کارنا ہے دیکھر کو کر ہوائیں کا دیا ہے۔ سبحان

الله حصرت خواجهة على قرماياتها كويا آب اسية والدما جدكى زنده كرامت بين-

ووسراسبب: بیرزاده صاحب کی عظموں کو بینارہ نورعطا کرنے والی دوسری اہم ہتی حضور قبلہ عالم من بین بیس بیرزاده صاحب کے والد ماجد کا وصال ہوگیا۔ آپ ایک پر شفق اور ولی عائل باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے لیکن حضور قبلہ عالم نے بوے بھائی ہونے کے ناطے آپ کی تعلیم و تربیت کا حق ادا کیا۔ نصرف بید کہ آپ کی شخم ادوں کی طرح پرورش کی بلکہ آپ کی ہر تعلیمی ضرورت کو پورا کیا۔ بھین، بی سے آپ کے قلب و ذہن میں بد بات بھا دی کہ تم کوئی عام انسان ہیں ہو بلکہ آپ کے قلب و ذہن میں بد بات بھا دی کہ تم کوئی عام انسان ہیں ہو جب اور وروک کی کا اللہ کے قلب و ذہن میں بد بات بھا دی کہ تم کوئی عام انسان ہیں ہو بہت اور وروک کی کا ملک صفات بیدا کردیں۔ حضور قبلہ عالم کو این اور ہمی کمی چیز کی کی نہ آنے دی ۔ حضور قبلہ عالم کو اپنے اس بھائی پر اس قدر فخر و ناز تھا کہ 25 د کم بر کے بعد بیارے بیٹوں کی جگہ علامہ اعداد حسین ہیں وہ بھین سے خوش نصیب انسان ہیں۔ بڑھائی میں بی اسے تک کے بعد بیارے بیٹوں کی جگہ علامہ اعداد حسین ہیں وہ بھین سے خوش نصیب انسان ہیں۔ بڑھائی میں بی اسے تک کے بعد وہ خودا ہے باک میں کردوانہ ہوجا تا۔ بی اسے کہ بعد وہ خودا ہے باک کوں پر کھا کہ اس کردوانہ ہوجا تا۔ بی اسے کہ بعد وہ خودا ہے باک کی بیٹر جس مدرسہ یا کا کی میں وہ کیا ہیں اور نہ بھائی ہیں بیادرہ اور آبال بلند تھا اور آ کے دن بر تی کر کہ النس اسے بیا کر وہ تھی ہیں۔ بیٹر بی اور نہ بھائی ہیں بلکہ ایک ہیا ہوں کہ نہ تو تی ہیں۔ اور باطنی حالات میں بہت یا کہ رہ تو تی ہیں۔ خوش ہے ہیں اور نہ بھائی ہیں بلکہ ایک ہیا ہوں کہ میں خوش ہے ہیں۔ وہ کے بہت خوش ہے ہیں۔

تیسرا سبب: ۔ پیرزاوہ صاحب کی عظمت کا تیسرا بروا سبب حضرت ضیاء الامت جسٹس پیرمحد کرم شاہ الاز ہری کی نگاہ انتخاب ہے۔ انہوں نے آپ کو نہ صرف دین مثین کے علم سے فیض یاب کیا بلکہ اپنی دانائی، تفکر، تد ہراور دوجانیت کے ٹورسے بھی مالا مال کردیا۔

سلسلہ قادر یہ کاس عظیم انسان کے اندر قادر یہ سلسلہ کے عشق و محبت کا نرالا رنگ موجود تھا۔ اس کو حضرت ضیاء الامت نے چشتیہ سلسلہ کے عظیم علمی رنگ سے کھار دیا اور جب قادر بیاور چشتیہ سلسلہ کی تمام علمی وروحانی عظمتیں کیجا موئیں آو قبلہ پیرزادہ صاحب کی صورت میں ماہتاب بن کر جیکئے گیس جس سے ایک عالم بقعد تُور بنا ہوا ہے۔

صاحبزاده جناب بيراوتا دحسين صاحب

آپ حضرت خواجہ کے چوتھے فرزند ہیں۔ آپ کی ولادت 1951ء میں بلوآنہ شریف ہوئی آپ نے مُل تک تعلیم چک نبیر 175 میں حاصل کی پھر پچھے مرصہ کے لیے جامع محمدی شریف میں بھی زیر تعلیم رہے۔ آپ نے بیعت معفرت اقدس دہڑوگ کے بڑے فرزند جناب صاحبز ادہ سیدغلام غوث شاہ صاحب سے کی اور اِجازت بیعت بیعت معفرت اقدس دہڑوگ کے بڑے فرزند جناب صاحبز ادہ سیدغلام غوث شاہ صاحب سے کی اور اِجازت بیعت

عاصل کی۔تادم ِتحریبلوآن شریف میں رہائش پذیر ہیں اور اپنی اولاد کے ساتھ خوش وخرم زندگی گزار رہے ہیں۔ مر دِقلندر حضرت صاحبز ادہ پیرگل فردوس صاحب

آپ خواجہ خواجہ کو اجگان حضرت خواجہ حافظ گل محمہ قادریؓ کے سب سے چھوٹے فرزند ہیں آپ کی ولادت میں ہوئی۔ جس کی بشارت 19 دمبر 1954ء بروز پیر بمطابق ۲۲ رہجے الگانی ۱۳۷۳ھ ہوفت تہجد بلوآ نہ شریف میں ہوئی۔ جس کی بشارت حضرت خواجہ قبل از وصال ہی فرما چکے تھے۔ ایک روز حضرت خواجہ سے دُرویشوں نے عرض کی ''مشاکُے کے خانوادوں میں کوئی نہ کوئی مجذوب اور مست نقیر بھی ہوتا ہے جبکہ آپ کے فرزندوں میں ایسا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تہمیں بھی کوئی ایسا نقیر چاہیے؟ دُرویشوں نے عرض کیا۔ جی ہاں۔ فرمایا ''جس دن میں سفر (جمعن سفر آخرت) پرجادی گااس شب میرے گھر میں ایک فرزند پیدا ہوگا۔ جونہ ہولے گااور نہ سُنے گاالبتہ تہماری خواہش کے مطابق ہوگا''

حضرت خواجہ کی جس روز تدفین ہوئی اُسی شب آپ کی ولا دت ہوئی۔حضرت خواجہ کے چہلم پر بلوآنہ شریف جب حضرت اعلیٰ دہڑوئ تشریف لائے تو حضور قبلہ عالم آپ کواٹھا کر حضور کی خدمت میں لائے حضرت اعلیٰ مسکرائے اور فرمایا ''کرم حسین! تمہارے باب فے ہمارے ساتھ ڈھنگ لگایا ہے دیکھو! بھیس بدل کراس صورت میں پھرآ گیا ہے لہذا اُب اس کانا م گل فردوں رکھتے ہیں''

پیرگل فردوس صاحب اپ والد ماجد کی پیشین گوئی اور حقیقی مر دِقلندر ہیں۔ زبان سے بولئے نہیں ، کا نول سے سُنے نہیں لیکن جو پچھ آ کھے سے دیکھتے ہیں وجدان میں اُ تاریلتے ہیں۔ ہروفت اپ جذب میں مست رہتے ہیں۔ کس سے کوئی سروکار نہیں۔ تادم تحریر کبوتر پالتے ہیں ، اُن کواڑ اتے ہیں اوران کی بلند پرواز میں محورہتے ہیں۔ خود اپ آپ سے جیب زبان میں با تین کرتے ہیں۔ رات کو بہت کم سوتے ہیں اور دن کو بھی مخلوق خداسے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ البنة خوش مزاج ہیں۔ جوکوئی ماتا ہے اُس کے ساتھ مسکر اکر چیش آتے ہیں۔

حضور قبلہ عالم نے آپ کی شادی کے سلسلہ میں بہت کوشش کی ۔ کئی رشتے طے کے لیکن آپ شادی پر راضی نہ ہوئے۔ اپنی والدہ صاحبہ بحضور قبلہ عالم نہ پیرزادہ صاحب اور حضرت قبلہ اخی سے خصوصی لگا و رکھتے ہیں۔ حضرت قبلہ اخی کی ہر بات مان لیتے ہیں اور جو پچھ در کار ہوفقط اُن سے کہتے ہیں۔ اپنے رشتہ واروں اور احباب کی خوب پہنیان رکھتے ہیں گئی ہر باجرت کے زمانہ میں ساری ساری ساری رات پر ہو پہنیان رکھتے ہیں گئی ہوا ہے ہوئے ہوں ہے ہوں ہے جاتے ہیں ۔ حضور قبلہ عالم میں ہو ہو ہو ہوں اور احباب کی خوب کہا ہوں ہوں کہ ہوان میں ساری ساری ساری ساری رات پر ہو دیا کرتے ہوں کہا ہوں ہوں گئی والدہ ماجدہ کے ہمراہ حضور قبلہ عالم کے پاس منگانی شریف ہو ہو ہوں ہوں ہوں ہوگان میں سے ایک زندہ کرامت کا تذکرہ کرتا ہوں۔ شریف ہورے کی کرامات منسوب ہیں۔ گمران میں سے ایک زندہ کرامت کا تذکرہ کرتا ہوں۔ آپ ہوں عاضر خدمت ہوئی اور اشاروں سے سے بھی ایام طفو لیت میں سے کہ چک نمبر 169 سے اللہ دیے گرواہ کی ہوی حاضر خدمت ہوئی اور اشاروں سے

وافظ الكرم

عرض کی میں ہاولاد ہوں میرے لیے دعافر ما اس کین آپ نے کوئی توجہ نددی۔ اُس نے جب مسلسل اصرار
کیا تو آپ نے اُس عورت کے پیٹ پرانگل سے کیرلگائی اور اشارہ سے فر مایا جا وہ مہیں بیٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس
عورت کو بیٹا عطافر مایا۔ و یکھا تو اُس کے پیٹ پہلی کیر کا نشان موجود تھا۔ تا دم تحریراُس کا وہ بیٹا محمد اسلم زندہ ہے
اور گور نمنٹ ہائی سکول چک نمبر 169 گرواہ میں لیب اسٹنٹ ہے۔ حضور قبلہ عالم سے وست کرم سے وابستہ
ہاؤں سکے پیٹ پرآج بھی پرگل فردوس صاحب کی کرامت کا نشان موجود ہے۔

منورقبلہ عالم کو پیرگل فردوس صاحب سے بہت محبت تھی۔ان کی ہرضرورت کا خیال رکھتے اور فرماتے محبے قبلہ والدصاحب نے وصیت فرمائی تھی کہ'' میرےانقال کے بعد تمہاراایک بھائی پیدا ہوگا اس کا خیال رکھنا وہ جیسے قبلہ والدصاحب نے وصیت فرمائی تھی کہ'' میرےانقال کے بعد تمہاراایک بھائی پیدا ہوگا اس کا خیال رکھنا وہ جیسا کرےاسے اُس کے حال پرچھوڑ دینا''

بین رسی سے میں وصیت فرمائی تھی کہ' فکل فردوں اور پیرزادہ کومیر ہے پہلومیں ون کرنا۔''اِل حضور قبلہ عالم نے ہمیں وصیت فرمائی تھی کہ' فکل فردوں اور پیرزادہ کومیر ہے پہلومیں ون کرنا۔''اِل سے حضور کی محبت والفت اور آپ کے مقام ومرتبہ کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ ہے کہ کہ کہ کہ کہ



Marfat.com

اس باب میں حضرت خواجہ کے ہم عصر مشائخ وصوفیاء کا مختمراً تذکرہ کیاجا تا ہے جن کے ساتھ آپ کی ملاقات یا دیگر تعلقات کی اطلاع ملتی ہے اگر چہ بعض حضر ات کا ذکر سابقہ ابواب میں گزر چکا ہے کیکن اس باب کی تکمیل کے لیے یہاں پر بھی مرقوم کیا جاتا ہے تا کہ عصر حاضر کے حاملانِ طریقت کو معلوم ہواللہ دب العزت کے وہ برگزیدہ بندے ایک دوسرے کے ساتھ کس قدر اخلاص ومودّت سے پیش آتے تھے اور ان کا با ہمی تعلق کیسا ہوتا تھا شخ سعدی فرماتے ہیں

دہ دُرولیش در محمی بخسید و دو بادشاہ در ا قلیمی مخبید (دس دُرولیش ایک میں میں میں میں میں کا بخد (دس دُرولیش ایک میں میں ساسکتے) اللہ کریم اہلِ تقوف کے قلوب حسدور قابت کے ناسور سے محفوظ فرمائے۔ بقول اقبال ہوں نے کر دیا ہے کمڑے کا کو انسان کو افوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا

حضرت سا کیں جیون سلطان (میرک شریف) ۔ آپ حضرت سلطان ہاتھوان رحمۃ الله علیہ کی اولاد میں سے اپ وقت کے صاحب سے ادہ شے حضرت ہواجہ سے بہت محبت وشفقت فر مایا کرتے ایک مرتبہ آپ کی ملاقات کے لیے بلوآند شریف بھی تشریف آلائے حضرت خواجہ بھی مضافات شور کوٹ میں جاتے تو میرک شریف ضرور حاضری دیتے حضرت خواجہ کے بعد از وصال ایک مرتبہ بلوآنہ شریف عرس مبارک پر حضرت واقد سے اقد س دہڑوی کی موجودگی میں تشریف لائے حضور قبلہ عالم منگانوی پر بھی از حد عنایت رکھتے بلکہ حضرت اقد س دہڑوی کی موجودگی میں تشریف لائے حضور قبلہ عالم منگانوی پر بھی از حد عنایت رکھتے بلکہ حضرت اقد س دہڑوی کے ایماء پر حضور قبلہ عالم کی دستار بندی بھی فرمائی۔

حضرت سيد پيرغلام رسول شاه گيلاني ( ڪوه پاک شريف)م:9جولائي 1966ء: ـ

آپشر ہزدانی حضر تسید شیر محد کیلانی نتجوری کے اکلوتے فرزندار جمنداوراپے دور کے مروقاندر سے
لوگوں سے میل جول بہت کم تھا اکثر بیت صرف زیارت سے بی فیض یاب ہوئی عموماً پردہ میں رہتے تھے ایک مرتبہ
صدر پاکتان جزل ابوب خان کی اہلیہ اور بیٹی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں لیکن آپ نے ملاقات کرنا لیند نہ
فرمائی ۔ انہوں نے کہلا بھیجا اگر آج جناب کوفرصت نہیں تو پھر کسی دن حاضر ہوں۔ فرمایا انہیں کہو ہمارے پال
نفول وقت نہیں ہوتا۔ راقم الحروف نے پچا حافظ عبدالغور صاحب کی زبانی سُنا ایک مرتبہ حضرت خواجہ اسپے شخ کامل حضرت اقدیں دہڑوئ کی معیت میں کھوہ پاک حاضر ہوئے ۔ حسب معمول حضرت اقدی وہڑوئی نے دُور
سے بی زمین ادب کا بوسد لیا اور واپس چلئے گئے تو حضرت خواجہ نے عرض کی حضور آگر اجازت ہوتو قدم ہوی کر
لوں۔ حضرت اقدی دہڑوئ نے فرمایا ہماری تو بچال نہیں اپنی ذمہ داری پر جاسکتے ہوتو جاد۔ حضرت خواجہ وست

بسة حفرت سائيں غلام رسول صاحب كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور دست ويا بوى كى سعادت حاصل كى۔
انہوں نے آپ كى قبلى كيفيت ديم فو فرمايا" ينفت كبال سے يائى ہے "عرض كيا" حضور كے ہى گھر ہے "فرمايا پر بھى \_ تو عرض كيا حضرت سيد سروارعليفاه صاحب كامر يد ہوں \_ فرمايا" يہيں مير ہے پاس رہ جاؤ"عرض كى" وہاں و ہڑشريف بھى آپ ہى ہيں "فرمايا" اچھا پھرگاہے بگاہے جھے ملتے رہنا" اس كے بعد حضرت خواجه كى بار اپنے فرزند اكبر حضور قبلہ عالم منكانوئ كے ساتھ مشرف با زيارت ہوئے اور ہر بار حضرت سائيں غلام رسول صاحب نہايت محبت وشفقت سے پيش آئے۔

حضرت سیر تنی محمد قاور کی (سعداللہ پورشریف): آپ کا شار حضرت قطب عالم پیرمحلوی کے معروف خلفاء میں ہوتا ہے ہوئے منکسر المحر النح ان تھے۔ حضرت خواجہ ہیں اللہ وعجبت سے پیش آئے حضرت خواجہ کو آپ سے اس قدر دگاؤ تھا۔ کدا پی ہوی صاحبزادی کے ہاں جب بیٹا ہواتو حضور نے اُن کے نام پر بچ کا نام " بخی محمد" رکھا۔ حضرت شاہ صاحب عمواً سیاہ رنگ کا عمامہ با ندھا کرتے تھے بہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ سے ہی فرمائش کی کرآ ہے بھی سیاہ عمامہ با ندھیں ہوا خوبصورت کے گااوران کے ایماء پر حضرت خواجہ نے بچھ محمد سیاہ رنگ کا عمامہ بی باندھا۔

حضرت میاں محمد فاصل سہریا نوالہ (داؤدہ شریف) م: 1947ء حضرت بیر سید عبداللہ شاہ صاحب (قادر بخش شریف) م: 29 جون 1961ء حضرت سیدر مضان علی شاہ صاحب بخاری (بور بوالہ شریف) م: 10 ستمبر 1955ء

اِن تنیول بزرگول کا شار صرت قطب عالم پر محلوی کے مشہور فیض یافتگان میں ہوتا ہے۔ اوّل الذکر اور آخر الذکر کو صنور نے خرق خلافت بھی عطافر مایا جب کہ شائی الذکر کو آپ کے فرزید اکبراور سجادہ فضین اوّل حضرت بیر سید فضل حسین شاہ سے اجازت و خلافت حاصل ہوئی۔ ہمارے حضرت خواجہ سے ان حضرات کے تعارف و ملاقات اور خصوص محبت و تعلق کی اطلاع کمتی ہے۔ اکثر دربار قطبیہ سند یلیا نوالی شریف عرس مبارک اور بہشتی پر ہر سال ملاقات و زیارت ہوتی رہتی تھی۔ حضرت پیر سید عبداللد شاہ صاحب از راوعنایت خصوصی اکثر آپ سے فرمایا کرتے '' حافظ صاحب! جب سے آپ کا خطاب سنا ہے اب کسی اور کا مزہ نہیں آتا'' جبکہ آخر الذکر حضرت سید رمضان علی شاہ صاحب سے ملاقات و زیارت کا سلسلہ کی اور مقامات پر بھی چلنا رہا۔ لی کہ موضح حویل معلی میں حضرت خواجہ کا جومناظرہ ہوا۔ اس میں بھی آپ تشریف لائے سے دولی والے اپنے وُرویشوں سے فرمایا میں حضرت خواجہ کا جومناظرہ ہوا۔ اس میں بھی آپ تشریف لائے سے دولی والے اپنے وُرویشوں سے فرمایا کر سے '' حافظ صاحب کی بھی جورت خواجہ بھی آپ کا اس قدراکرام فرمایا کے کرشش کرتے آئی موجودگی میں بیٹھا کروہ وہ یوے کا ل فقیر ہیں'' حضرت خواجہ بھی آپ کا اس قدراکرام فرمائے کہ کوشش کرتے آئی موجودگی میں بیٹھ پر نہ شیفیں وہ از خود آپ کا ہاتھ پر پر کرانے پاس چار بائی پر بھا لیتے اور کرائے کی بی سے اور بائی پر بھا لیتے اور کرائے باس چار بائی پر بھا لیتے اور کرائے باس چار بائی پر بھا لیتے اور کرائے کے باس چار بائی پر بھا لیتے اور کرائے کی بھی جورگی میں بیٹک پر نہ بیٹھیں وہ از خود آپ کا ہاتھ پر کرائے کی باس چار بائی پر بھا لیتے اور کرائے کی بھی جورگی میں بیٹک پر نہ بیٹھیں وہ از خود آپ کا ہاتھ پر کرائے کرائے کی کورٹ کی بھی ایک کورٹ کی بھی ایک کرائے کی کا موجودگی میں بیٹک پر نہ بیٹھیں وہ از خود آپ کا ہاتھ کی کرائے کیا تھا کہ کیا تھا کہ کرائے کیا کی کرائے کیا کی کرائے کیا کی کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کی کرائے کرائے کرائے کی کرائے کرائے

بروی محبت سے راز و نیاز کی باتیں فرماتے۔

حضرت بابافقير محدر مضال ابدال (جابداستيك نواب كالاباغ) م:1948ء

آپ کا ذکرِ خیراس تذکرہ میں بار بارآیا ہے۔آپ حضرت قطب عالم پیرمحلویؓ کے مریداوراپنے وفت کے ابدال تنے حضرت قطب عالم نے بوقت وصال بہاڑی شہباز (حضرت خواجہ) کے شکار کا خصوصی ارشاد انہیں فرمايا تفارلہذاحضرت خواجہنے خانواد و تطبيه كافيض انهى كى مست و بيخود نگاموں سے پايا۔ آپ كے بعض حالات و مناقب جو پہلے تحریز ہیں ہوئے بطور یادگار بہال قلمبند کرتا ہوں۔حضرت فقیرصاحب میانوالی عرصہ وحیات کے آخرى سالوں ميں تشريف لائے للبذاابتدائى احوال بہت كم دستياب موسة بيں۔آب مختلف مقامات برائى ديونى بطور' ابدال وقت 'سرانجام دینے رہے۔میانوالی کا دورانی فقط 1941ء سے تا وقت وصال 1948ء تک ہے۔ آپ کا ایک واقعہ مجھے مولا ناغلام حیدرصاحب قادری (مدرس دربار قادر بخش شریف کمالیہ) نے اپنے استادِگرامی حضرت مولا نافقير محمود صاحب تونسوي كى زبانى مجھاس طرح سنايا (يادر ہے مولا نافقير محمود صاحب تونسوى عربي ادب میں ایک سند کا درجه رکھتے تھے اور سجادہ نشین تو نسہ شریف خواجہ حافظ سدید الدین تو نسوی کے قیض یا فتہ مرید ہے) حضرت خواجہ محمود صاحب تو نسویؓ کا ایک مرید جنگل میں رہنا تھا اور کافی گائیں پال رکھی تھیں۔وہ جب بھی خواجه محمودصاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تو عرض کرتا رحضور امیری تمنا ہے کہ مجھے خواب میں حضور نبی كريم علي كن زيارت كرادو مرانهون فرمايا تيرى والده زنده بأس فيعرض كى جي بال فرمايا جا واس كى خدمت کرو۔اُس نے کئی بارعرض کیا مگریمی جواب ملتا کہ جاؤا پی والدہ کی خدمت کرو۔کافی عرصه ای مشکش میں گزرگیاایک روزمج وه این در برگائے کا دود صدوه رہاتھا کہ ایک سبادگی کا پیکر ،ساده کپڑوں میں ملبول فقیر جنگل ے اُسکے پاس آیا اور کہا مجھے کھدوورہ جا ہیں۔ اُس نے کہا جافقیرا پی راہ لے میں کی فقیروں کودورہ پلا چکا ہول لیکن میری تمنا بوری نہیں ہوئی۔ سختے کیوں دودھ بلاؤں فقیرنے کہا۔ آج دودھ بلا کے دیکھانشاءاللہ تیری تمنا بوری ہوجائے گی۔ تب اُس نے فقیر کو دودھ پلایا۔ فقیر دودھ پی کرچلا گیا۔ پھر کیا تھا اُسی شب اس کوخواب میں سر کار دو عالم عليه كازيارت موكى وه بهى ايسے كه جب بهى نينداتى \_رسول اكرم عليه كى بارگاه ميں حاضر موتا \_سارى رات أسے بار بارز یارت قیض بشارت نصیب رہی۔ صبح ہوئی تو اُسکی خوشی کا کوئی ٹھکاندند تھااہیے پیرومرشد کی بارگاہ میں خوشخری سُنانے کے لیے حاضر ہوا۔ ابھی اُس نے پچھ بتایا نہ تھا کہ حضرت خواجہ محمود صاحب نے خود ہی فرما دیا كەر بىمى جو تخفے زيارت كرا كيا ہے۔ وہ پيركل شريف والے بيرسيد قطب على شاه كامريداور ابدال تھا۔ أس كى كرامت ظاہر ہوئى اور آج اسكا تبادلہ ہو كيا۔ مجھے تو زيارت ہوئى مرايك بلند پايدابدال سے بيعلاقه محروم ہوگیا۔ بیابدال وفت حضرت فقیر محمد رمضان تھے۔ 'سبحان اللہ خداوند کریم کے بیارے بندوں کا آفآب ولایت

مجمی غروب نیس ہوتا۔وہ تو ہر جگہ لوگوں کے قلوب واؤ ہان کوروش ومنور کرتا رہتا ہے۔علامہ اقبال نے ایسے ہی مردان حق کے بارے میں کھاتھا

> جہاں میں اہلِ ایماں صورت خورشید جیتے ہیں اِدھر ڈوب، اُدھر لکلے، اُدھر ڈوب اِدھر لکلے

ہے۔ حضرت خواجہ پر حضرت فقیر صاحب کی نگاہ والایت سے متعلق تمام واقعات باب سوم میں گرر پکے ہیں۔ آپ کی اس کرامت کی گاؤں میں اسی دعوم کی کہ ہرکوئی آپ کا مقتقہ ہوگیا۔ اب' نوال' میں حضرت فقیر صاحب کی شخصیت اجنبی نبتی لوگوں کے قلوب واذبان میں آپ کا ایک خاص مقام ومر تبہ پیدا ہو چکا تھا۔ جس کے مرجاتے لوگ اپنی خوش بختی بجھر کر بڑی خدمت کرتے روزانہ گا لوگ وعوت دیے گرفقیر صاحب ہر چیز سے فرمایا بھی بہھی وجد میں آتے تو آسے کہتے جا و گوسول کے گھر میں ٹھکانہ بنایا۔ گاؤں کے ایک مراثی کو منظور نظر فرمایا بھی بہھی وجد میں آتے تو آسے کہتے جا و گھول کے آئے۔ مراثی و صول بجاتا اور فقیر مستی و بے خودی کے عالم میں تھی کہتے ہوا تا گو مقیر تروتانہ و رہتا۔ ایک دن آس مراثی جس کا نام'' جن نواز' تھا۔ فقیر صاحب میں تیری خدمت کرتا ہوں۔ تیرے ساتھ ڈھول کی تا باہوں مجھے بھی پچھوٹایت کر فقیر تو اور ابابا تو فقیر ہے میں تیری خدمت کرتا ہوں۔ تیرے ساتھ ڈھول بجاتا ہوں مجھے بھی پچھوٹایت کر فقیر کا لطف و کرم جوش میں آیا۔ فرمایا ما گئی کیا ما نگا ہے۔ مراثی نے کہا والیت و عرفان میں پرواشت نہیں کرسکا۔ غریب ہوں ، روٹی مل جائے تو کانی ہے۔ فقیر مکرایا اور و ہیں سے ایک پھرائشا کی دیا۔ فرمایا جب تک بیچھوٹی تیرے باس رہے گا۔ وولت بھی ختم نہ ہوگی۔ مراثی کے جے بیٹے تھے۔ ساری زندگی کو من نی کوئی کا م نیس کی اور ندی کیا اس می جو بی میں ہوئی۔ والے تو کائی جیہ سے بھی دولت ختم نہیں ہوئی۔ اللہ محمد نیس خور نین طاہر بتا تے ہیں جب وہ خوش فوت ہوا۔ تو بیس نے دیکھا اُس کی جیب سے بھی دولت ختم نہیں ہوئی۔ اللہ محمد میں خور نین طاہر بتا تے ہیں جب وہ خوش فوت ہوا۔ تو بیس نے دیکھا اُس کی جیب سے کافی رقم نگل آئی کی گیا ہیں۔

ا فقیرصاحب ایک ون میال محد نظام خیل کے گھر تشریف فرما تھے کہ ایک عورت جس کا نام ' عزیز بانو' تھا۔
اپ جوال سال بینے کولیکر حاضر ہوئی اور عرض کی بابا! میں ہوہ عورت ہول ۔ چھوٹے ، چھوٹے ، چھوٹے ہیں ۔ یہ بیٹا مب سے بڑا اور واحد کمانے والا ہے لیکن اسے ٹی۔ ٹی ہوگئی ہے (اُن ونوں ٹی۔ ٹی لاعلاج مرض تھی ) اب یہ خون کی اُلٹیاں کرتا ہے ۔ کھیموں نے اسے جواب دے دیا ہے۔ آپ کے در پر فریا دلے کے آئی ہوں دُعا کرواور مائی زار وقطار رونے گئی فقیرصاحب اپنی موج میں بیٹھے تھے فرمایا ادھر میر سے سامنے بٹھا وَ مائی تجی شاید فقیرکوئی دَم کرے گا۔ لیکن انہوں نے پورے زور سے پاؤں کی ٹھوکر مریض کے سینہ میں اسطرح ماری کہ اُسے خون کی اُلٹیا کن مرح ہوگئیں۔ وہاں پرموجود لوگ گھیرا کے اور مائی سے کہا یہ مست وَ رفقیر ہے ۔ بُھل یہ بھی کوئی دَم کرتا ہے ۔ خواہ

مُوْاہ اپنا بیٹا مروادیا۔لیکن نقیرصاحب نے فرمایا جاؤاسے لے جاؤاس کی مرض ختم ہوگئی۔لوگ سمجھے مرض کیا ختم ہوئی ہے۔ یہ بیٹ مروادیا ہے گرگھر پہنچتے ہی اُس لڑ کے کی اُلٹیاں ختم ہوگئیں۔ بیاری جاتی رہی گویا ٹی۔ بی کا مرض انہی اُلٹیوں میں بہہ گیا۔ستر (70) سال سے زائداً سفض کی عمر ہوئی پھرزندگی بھراً سے کوئی بیاری لاحق نہ ہوئی۔ اُس فخض کا نام عمر حیات اعوان تھا اور میا نوالی شہر میں اُسکا گھر ہے۔اُسکا جھوٹا بھائی بابا خان زمان اعوان حضرت اخی قبلہ کا مرید ہے اوراس واقعہ کوا کھر بیان کرتا ہے۔

الم حضرت بابا جي على كل صاحب فرمايا كرت ايك دن فقيرصاحب معجد مين بينصے تتے۔ مجھے فرمايا على كل آج میری دعوت کرو۔ میں نے عرض کیاحضور ٹھیک ہے چرآج شام کا کھانامیرے گھرمیں ہے۔ میں گھرآیا۔مرغا ذرج کیا۔میری بیوی نے کھانا تیار کیا۔اورنماز مغرب کے بعد میں نے فقیر صاحب سے عرض کیا۔حضور! کھانا تیار ہے۔ تشریف لائیں ۔ فقیرصاحب نے مسجد میں موجود تمام نمازیوں کوفر مایا۔ چلوآج علی گل کے گھر دعوت ہے۔ سب نمازی جو کم دبیش دس پندره تنے۔ نقیرصاحب کے ساتھ چل پڑے۔ جیسے ہی بیسب ہمارے کھر میں داخل ہوئے تو میری بیوی نے بھے آستہ سے کہا۔ ہم نے صرف بابا کے لیے کھانا پکایا ہے اور تم سب لوگوں کوساتھ لائے ہو۔ میں نے کہا باباخودساتھ لایا ہے۔ میں نہین لایا اب جس کا کھانا ہے وہی جانے تو فکرنہ کر فقیرصاحب نے مجھے فرمایا جو کھانا پکایا ہے میرے پاس لے آؤ۔ میں نے سالن کی ہانڈی اور روٹیوں کا ڈبرآپ کے سامنے رکھ دیا۔ فقیرصاحب نے وہ تمام سالن ایک برتن میں ڈالا اور روٹیاں نکال کرلوگوں کے آمے رکھ دیں اور انہیں ڈھانپ کر فرمایا کھاؤ۔سب لوگوں نے پیٹ بھر کرکھانا کھایا فقیرصاحب دیکھتے رہے جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو انہیں فرمایا اب علے جاؤ \_ لوگ علے محتے تو میری بیوی نے مجھے کہا \_اب کوئی اور چیز لے آؤتا کہ فقیر صاحب اورائیے بچول کے لیے پکائیں۔ میں نے کہا خاموش رہو۔ نقیرصاحب نے فرمایا علی کل تیرے بیچے کہاں ہیں۔ میں نے عرض کی حضور با ہر کھیل رہے ہیں فر مایا انہیں بلا کر لاؤ۔ میں دونوں بچوں عبدالغفور اور شیر رسول کو بکا لایا۔ فقیر صاحب جاریا تی پر ٹانگیں نیچانکا کر بیٹھے تھے۔فرمایا انہیں میری ٹانگوں کے پیچے سے گزار دو۔آ مے عبدالغفور تھاوہ ڈرا۔ میں نے پکڑ كرأسےكها فقيرصاحب كى ٹائلوں كے ينجے سے كزرو۔وہ برا اتفاللذاتيزى سے فقيرصاحب كى ٹائلول كے ينجے سے كزرا\_ بابائے عبدالغفور كى پیٹے پرمُكا مارا مكر بيمُكا تعورُ الكافر ماياني مياہے تي نبيس لگا۔ بيرحافظ ہے۔ پھرشير رسول كوفر ما يا تؤكر ر۔ وہ چھوٹا تھا۔ آہت سے فقير صاحب كى ٹانگوں كے بينچے سے گزرا۔ أسے زور سے مكامارا توشير رسول کی السئے اللی بابامسکرایا اور فرمایا ہاں اسے سے لگاہے۔ بیحافظ بھی ہے اور شہید بھی ہے۔ پھر پوچھا کوئی اور بچے۔ میں نے عرض کی ایک دودھ پیتا بچہ ہے۔ فرمایا اسے بھی لے آؤ۔ میں محد سعید کو لے کمیا۔ فقیر صاحب نے أسے اپی جھولی میں ڈال کر اپنا بہتا ن اُس کے منہ میں دے کر فرمایا پیؤ میرا دودھ پیؤ۔ بچہ روتا تھا میری بیوی

وافظ الكرم الم

پریشان ہوگئی۔ یس نے عرض کیا حضور بروتا ہے۔ اسے جھے دیں قربایا اسے دودھ پلار ہا ہوں۔ بیام ہے اوراکی مال نہیں ہے۔ پر فرمایا علی گل اَب جھے اپنی ہوی دو۔ یس نے ہوی آگے کی اورعرض گزار ہوا۔ حضورا بیا حاضر ہے۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے اس کا گھر بھی ٹی کی ڈھیری ہیں ہے اور میرا بھی۔ اس کے بعد میری ہوی نے سالن ک ہانڈی سے کپڑا اُٹھایا تو وہ اُسی طرح سالن سے بھری ہوئی تھی۔ دوئیاں دیکھیں تو اُن میں بھی کوئی روثی کم نہ ہوئی منہ منہ کھی فقیرصا حب نے بھی کھانا کھایا اور ہم سب گھر والوں نے بھی کیکن کھانا ٹھی اور پھر حضرت فقیرصا حب کا بھی وصال ہوگیا۔ اور حسب فرمان من کی ڈھیری میں بعد پہلے میری ہوئی اور پھر حضرت فقیرصا حب کا بھی وصال ہوگیا۔ اور حسب فرمان من کی ڈھیری میں گھر بنا۔ میرے بڑے دوؤوں بیٹے عبد انفور اور شیر رسول حافظ قرآن بنے ، اور چھوٹا بیٹا محم سعید عالم دین بنا پھر کھر بنا۔ میرے بڑے دوؤوں بیٹے عبد انفور اور شیر رسول حافظ قرآن بنے ، اور چھوٹا بیٹا محم سعید عالم دین بنا پھر محم سے میں شیر رسول شہید ہوا۔ اور حضرت فقیرصا حب کا فرمایا ہوا ایک ایک فقرہ ای

المجا حیا کر تیسرے باب میں درج ہاتان کی گلیوں میں پھرنے والے مجد وب فقیر نے آپ کے پیغام پر فقیر صاحب کو ''نوال'' سے اجرت کا پیغام بھیجا۔ یوں حضرت خواجد دہر شریف بیعت ہوئے تو ''نوال'' سے فقیر صاحب کا کام انجام پذیر ہوااور آپ ''نوال'' سے اجرت کر کے لواب امیر محد خان اعوان آف کالا باغ کی اسٹیٹ میں آھے۔ اُن کی اسٹیٹ میں تیرو (13) گاؤں تھے چنکہ بیاسٹیٹ نوال کے شال میں واقع ہے۔ اہذا اس وقت ''نوال'' کے لوگوں کی آمدور فت کا واحد ذریعید بل گاڑی تھی اسطر تر ریلوے آئیش' ''مسان' 'بھی نواب آف کالا باغ کی اسٹیٹ میں تعاد بور نوال'' کے لوگ آتے جاتے حضرت فقیر صاحب کی خبر ضرور رکھا کرتے۔ فقیر ماحب اسٹیٹ کے خلف گاؤں میں پھرتے پھراتے آخر'' جاب'' میں آگئے بیگاؤں ایک خوبصورت مرسز بہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ یہاں نواب صاحب کا ایک بڑا خوبصورت قلعہ تھا۔ جس میں عالیشان مہمان خانہ تھا اور کے دامن میں واقع ہے۔ یہاں نواب صاحب کا ایک بڑا خوبصورت قلعہ تھا۔ جس میں عالیشان مہمان خانہ تھا اور کے دامن میں ایک خوبصورت باغ لگایا جس کی اور اسے ذراعت وآ بیا تی کے استعال میں لایا۔ اس پہاڑی چشموں کے آگے تا الب بنواکر بائی کا وخیرہ کی ایک خوبصورت باغ لگایا جس میں ایک خوبصورت باغ بیا ہے میں ایک خوبصورت باغ بیا ہے میں ایک خوبصورت باغ بیا ہے می کی خوبصورت بائا ہے بیا خوبس میں جو درخت لگائے۔ اور بدورخت آئی ہے جو تھر می اکتور میں بھتے تھے۔ یہ باغ تا صال موجود ہے آگر چدوہ نایا ب بوٹے کھیا ہیں۔ کو کو بھسورت تالا ب اور مالئوں کے باغ اب بھی ہیں۔

معزت نقیرصاحب نے ای پہاڑے وائن میں واقع کا وال 'جابہ' کوانامسکن بنالیا۔ (بیگا وی اب اُجرُ میں معزرت نقیرصاحب نے ای پہاڑے وائن میں واقع کا وال 'جابہ' کوانامسکن بنالیا۔ (بیگا وی اب اُجرامی میں ہے اور آبادی کا نام ونشان تک جیس رہا) اس کا وی کے لوگوں کا چونکہ 'نوال' میں آنا جانا تھا اس لیے پہلوگ

حافظ الكرم ﴿ 288 ﴾

فقیرصاحب کے خالات سے آگاہ تھے۔ بعض لوگوں نے بطورِ عقیدت فقیرصاحب کواسیے کھر میں تھہرانے کی كوشش بحى كاليكن فقير في كبيل محكانه بنانے كو ہر كز قبول نه كيا۔ دن بحر كھومتے رہتے اور رات أس خوبصورت باغ میں چلے جاتے بھی مہنیاں اور پھل تو ڈکرز مین پرڈال دینے مالیوں نے تنگ آ کرنواب آف کالا ہاغ سے شکایت کی کہ کوئی فقیر آیا ہے۔وہ رات کو باغ میں گفس جاتا ہے اور نقصان کرتا ہے نواب صاحب کواپنا باغ بہت پیارا تفارغص میں آگیا اورنوکروں سے کہا جا وُفقیر کو پکڑ کرلے آؤ۔ ملازم فقیرصاحب کو پکڑ کرنواب صاحب کے سامنے لے مسئے نواب صاحب نے طرح طرح کے سوالات کیے لیکن فقیرصاحب نے پرواہ تک نہ کی اور کسی ایک کامجی جواب نه دیا۔ آخر میں صرف ایک بارا پی باہیبت سُرخ آنکھوں سے نواب صاحب کی طرف دیکھا اُن پر ہیبت طاری ہوگئ انہوں نے ملازموں سے کہا۔اسے پھے نہ کہو۔صرف پکڑ کردریائے سندھ کے یارچھوڑ آؤ۔دریائے سنده نواب صاحب کی اسٹیٹ کے جنوب کی طرف بہتاہے ۔اور دریاسے آ محصوبہ سرحد کاعلاقہ شروع ہوجاتا ہے۔ملازموں نے فقیرصاحب کو پکڑا دریار لے محے کشتی پرچڑھایا اور دریا کے پاراً تارکروایس آھے۔دوسرے ِ دن دیکھا تو فقیرصاحب پھر ہاغ میں موجود ہیں۔ کئی ہارنو کروں نے بیٹل دُھرایا۔ ملاحوں کوبھی واپس لانے سے منع کیا۔لیکن ہر بار دوسرے دن فقیرصاحب کو ہاغ میں ٹایا توعاجز ہوکرنواب صاحب کوسارا واقعہ بتایا۔نواب صاحب پہلے ہی فقیرصاحب کو جان مجلے تھے ہنس پڑے اور ملازموں سے کہافقیرکواس کے حال پرچھوڑ دو۔جو بھی نقصان کرے اس کو پچھے نہ کہو۔اس کے بعد فقیر صاحب نے مجھی کوئی نقصان نہ کیا اور پھل تو ڑنے ہی چھوڑ دیئے . کویا نواب صاحب کی نیاز مندی دیکه کرآپ نے بیمعول ترک فرمادیا۔ 'جابہ' میں قیام کے دوران فقیر صاحب سے کی کرامات ظاہر ہوئیں لیکن میر گاؤں ممل طور پر اُجڑ جانے کے باعث اب آپ کی کرامات اور تذکرہ بیان كرنے والاكونى نبيس ملتا۔ البت اليك كرامت بہت معروف ہے جوكداكثر "نوال" كولوگ بھى بيان كرتے ہيں۔ موتا تفاروه بندًى تصيب صلع الك كارب والاتفارايك مرتبه أسطح صاب وكتاب مين برى مقدار مين رقم خرد برد معلوم موئی۔ آمدن اورخرج کا حساب آپس میں نہیں مل رہاتھا۔ یہ بات نواب صاحب تک بھی پہنچے گئی۔اورانہوں نفشى غلام محمر سے جواب طلى كى منتى غلام محمد كوجان كے لاسلے پڑھئے وہ إداب صاحب كى سخت كيرى اور عماب سے خوب دانف تھا۔اتی برسی رقم وہ ادا کرنے کی استطاعت بھی ندر کھتا تھا اس پریشانی اور اضطراب میں اُسے اور کوئی بات نہ سوجھی حضرت فقیر صاحب کا معتقد تھا حاضر خدمت ہوکر آپ کے پاؤل سے لیٹ میا اور اپنی بي اور بريثاني عرض كرنے لكافقيرمستى اور بيخو دى كے عالم ميں اسكى رُودادسنتار ہا۔ منشى روتار ہا۔ آخر ميں فقير صاحب بولے۔اب جاؤہم نے سب مجھ تھیک کردیا ہے ۔دوسرےدن نواب صاحب کی میجبری میں منتی غلام محمہ

الی جواب طبی تھی۔ وہ حماب و کتاب کے رجہ لیکر حاضر ہوا۔ نواب صاحب نے خودر جسٹر چیک کیے۔ کہیں ایک روپ کی کئی بھی منتقب سے کہ ہم نے توسئنا تھا تہارے حماب اور آن اللہ علی کہی نہیں نے کہ ہم نے توسئنا تھا تہارے حماب و کتاب میں لاکھوں کا غین ہے۔ گریہاں تو ہے یہی نہیں۔ اور اُنٹا شکایت لگانے والوں پر ناراض ہوئے۔ منتی غلام محرساری زندگی فقیرصاحب کا وصال ہوا تو اس نے آپ کے مزار شریف پرایک کمرہ بنوایا با قاعدہ سالا نہ عرس لگوا تا ، اور گوشت و حلوا کیا کرلوگوں میں تقسیم کرتا۔

آخری سالوں میں فقیرصاحب کوایک مرتبہ سندھیلیا نوالی شریف بھی ویکھا گیا کہ حضرت اقد س وہڑوی ایک مرتبہ حضرت فقیر ایک مرتبہ حضرت فقیر ایک مرتبہ حضرت فقیر ماحب کو رہائے تو سامنے حضرت فقیر صاحب کھڑے سے آپ نے حضرت اقد س وہڑوی سے فرمایا۔" میں نے اپناایک آدمی تبہارے پاس بھیجائے "مصاحب کھڑے ہوئے دست بستہ کھڑے ہوگئے اور فرمایا" جناب وہ پہنچ گیا ہے" بس اس کے بعد آپ رخصت ہوئے ۔ حضرت فقیرصاحب نے 1948ء میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار شریف تا حال ایک پختہ کمرے میں محفوظ ہے اور ہرسال دیں ماہ چیت کی نتخب اتو ارکو ہڑی دھوم دھام سے آپ کاعرس لگتا ہے۔

ع خدا رحمت کند این عاشقانِ پاک طینت را حضرت پیرغلام محمر جلوآنوی (جلوآنه شریف) م:15 من 1956ء حضرت پیرمحم عظیم قادری ( کھر پیرششریف) م:4 جنوری 1961ء

نکورہ دونوں پر رگوں کا شارشر پر دانی حضرت سیدشر محرکیلانی فتچ دری کے اکا بر خلفاء میں ہوتا ہے۔اور حضرت خواجہ سے تعارف و ملاقات اور خصوص عجب و تعلق کی اطلاع ملتی ہے۔اکش عرب مرارک بفتح و رشریف اور بعض مرتبہ سند بلیا نوالی شریف بھی ہر سمال ملاقات و زیارت ہوتی رہتی تھی ۔ حضرت خواجہ اپنے مر هد کا مل کے ہیر بھائی خلفاء ہونے کی نبیت سے اِن بر رگوں کا برااحز ام فرماتے اور وہ بھی آپ پر خصوصی عجب وعنایت رکھے۔ حضرت پیر جلوآ نوگ کو آپ سے خاص لگاؤ تھا اکش فرماتے '' حافظ صاحب! آپ ہمارے سلسلہ کے شہباز ہیں'' راقم الحروف نے میاں شخ احمد انگری کی زبانی سنا کہ ہم جب بھی حضرت خواجہ کی معیت میں وہ بر شریف جاتے تو تا تدکیل نوالہ سے بچھ فاصلہ پیچے جہاں سے جلوآ نہ شریف کو سڑک جاتی ہے وہاں اکثر حضرت ہیر جلوآ نوگ کے ملاقات و زیارت ہو جاتی بھی جہاں سے جلوآ نہ شریف کو سڑک جاتی ہے وہاں اکثر حضرت ہیر جلوآ نوگ سائیل پر سوار ہوتے اور بھی ہمارے پہنچ پر تشریف لاتے اکثر دیکھا گیا وہاں سے تا ندلیا نوالہ تک نہ حضرت ہیر جلوآ نوگ مائیل پر سوار ہوتے اور نہ حضرت خواجہ، بلکہ پیدل ہی سفر سے ہوتا۔ حضرت ہیر جلوآ نوگ ہو تارو نیاز کی با تمیں فرماتے حضرت ہیر جلوآ نوگ کا اس قدر لگاؤ انگی محبت و عنایت کے باعث راستہ بحر راز و نیاز کی با تمیں فرماتے جالانکہ حضرت خواجہ ان کا بہت اکرام فرماتے تھے کین حضرت پیر جلوآ نوگ کا اس قدر لگاؤ انگی محبت و جاتے۔حالانکہ حضرت خواجہ ان کا بہت اکرام فرماتے تھے کین حضرت پیر جلوآ نوگ کا اس قدر لگاؤ انگی محبت و

شفقت کامظہر ہے۔حضرت خواجہ کو چونکہ مثنوی شریف مولینا روم سے ایک خاص اُنس تھا۔حضرت پیرمحم عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا درسِ مثنوی بڑے مثنوی برحمۃ اللہ علیہ کا درسِ مثنوی بڑے شوق سے ساعت فرماتے وہ بھی محرم حال سجھتے ہوئے خوب نوب نیکات بیان فرماتے۔ حضرت سید لال شاہ بخاری وحضرت سید اسوار شاہ بخاری ( دہڑ شریف)

اقل الذكر حضرت اقد س وہڑوگ كے بڑے بھائى تھے۔ حضرت خواجہ سے بڑى محبت وعنايت ركھتے ۔ اكثر عمر سارک كے دنوں ميں دہڑ شريف حضرت خواجہ كى رہائش انبى كے ہاں ہوتى تھى جبكہ آخرالذكر حضرت اقد س كے چھوٹے بھائى اور خليفه ء مجاز بھى تھے۔ حضرت خواجہ اور حضور قبلہ عالم ہے ہميشہ محبت واحترام سے پیش آتے طبیعت ميں سادگى اور مزاح كا پہلونما ياں تھا۔ سارى زندگى حضرت اقد س وہڑوى كى معیت اور خدمت گزارى ميں بسر ہوئى ۔ ميرے بھائى جان پيراختر حسين صاحب بتاتے ہيں آپ بلوآنہ شريف بہت آيا كرتے تھے ايك مرتبہ ميرے سامنے جب حضور قبلہ عالم ان كى قدموى سے اُسٹے تو وہ آپ كے قدموں پرگر پڑے اس قدر متواضع بزرگ ميرے سامنے جب حضور قبلہ عالم ان كى قدموى سے اُسٹے تو وہ آپ كے قدموں پرگر پڑے اس قدر متواضع بزرگ سے ۔ حضرت خواجہ كے بعد از وصال بھى جب تك زندہ رہے ۔ بلوآنہ شريف عرس مبارك پر ہميشہ آيا كرتے۔ ہمارے بردگوں سے بڑى مجب تھے۔

حضرت خواجه نظام الدين تونسوي (تونسه شريف) م:8جون 1965ء

آپ حضرت خواجہ اللہ بخش تو نسوی کے پوتے اور درگا ویجودیہ تو نسہ شریف کے سجادہ نشین ہے۔ بڑے فاضل اور صاحب ذوق بزرگ ہے۔ راقم الحروف نے ڈاکٹر علی محمد صاحب سندھی کی زبانی سُنا۔ ایک روز میں نے حضرت خواجہ سے عرض کیا۔ تو نسہ شریف میں اس وقت بھی کوئی مرد کامل ہے؟ فرمایا۔ '' ہاں! خواجہ نظام الدین تو نسوی ہیں'' پھر اپنا واقعہ سُنایا کہ ایک مرتبہ میں اکیلا ریل گاڑی کے سلیپر ڈیے میں سفر کرر ہاتھا۔ دیکھا تو خواجہ نظام الدین صاحب تو نسوی بھی وہاں اکیلے بیٹھے تھے۔ میں قریب جابیٹھا اور کہا خواجہ صاحب ذرا اس شعر کا مطلب تو فرمادیں۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ صنم نہ إدهر كے رہے نہ أدهر كے رہے

خواجہ صاحب ہنس پڑے اور فر مایا'' اِس شعر کا مطلب یا تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں''اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شایداس سے پہلے بھی ملاقات ہوئی ہوگی۔

حضرت خواجه محمر قمر الدين سيالوي (سيال شريف)م:20 جولا كي 1981ء

آپ حفرت خواجہ شمس الدین سیالوگ کے پڑیوتے اور اپنے دور کے کثیر الفیصان سجادہ نشین تھے۔راتم الحروف نے چھے جوافظ عبد الغفور صاحب کی زبانی سُنا ایک مرتبہ سیال شریف حاضری کے موقع پر حضرت خواجہ صاحب نے مجھے

وافظ الكرم المجالة

فرمایا۔ جب میں پہلی مرتبہ چک نمبر 175 ''کو ہڑی دی جھوک' گیا تو حضرت حافظ صاحب وہاں ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ میں احترا آ کھڑا ہو گیا۔ اور بغل گیر ہوا جب میر اسیندائے سینہ سے لگا تو مجھے بڑا سرور آیا ہیں نے اپنی زندگی میں بہت اولیاء اللہ دیکھے ہیں گر جسطرح قلب اُن کا جاری تھا ایسا میں نے کسی اور کانہیں دیکھا۔ آپ کا فی دیر تک میرے پاس بیٹھے رہے اور بڑی محبت والفت کی با تنس کرتے رہے۔ اس ملا قات کی مزید تفصیل باب چہارم میں بروایت میاں اللہ بخش سپرا (امام مجد چک نمبر 175) لکھ چکا ہوں۔

. حضرت پیرسیدمحمد حسین شاه صاحب (علی بورسیدال شریف)م:16 اکتوبر 1961ء

آپ حضرت پیرسید جماعت علی شاہ صاحب علی پوریؒ کے فرزندا کبراور سجارہ فشین ہے۔ راتم الحروف نے میاں اللہ بخش سپر الاام مسجد چک نمبر 175) کی زبانی سُنا۔ ایک مرتبہ آپ چک نمبر 262 میں آخریف لائے اور خطاب فرمایا۔ حضرت خواجہ بھی اُن کا خطاب سُننے کے لیے بلوآ نہ شریف سے کانی سارے وُرویشوں کے ہمراہ تشریف لے کے میں بھی ساتھ تھا۔ دونوں ہزرگ ایک دوسرے کو بڑے احترام سے ملے اور خبر و عافیت دریافت کی ۔خطاب کے بعد بچھ دیر کے لیے دونوں حضرات علیحدہ بیٹھ مجے اور مشغول مراقبدرے۔ بعدازال وہ رضعت ہوئے اور حضرت خواجہ بھی والی آئٹریف لائے۔

حضرت د بوان سيدغلام وتشكير گيلاني ( قبوله شريف): \_م:26 جؤري 2012 ء

آپ درگاہ حضرت الوالمكارم سيدموئ كيلانى كے سجادہ نشين تھے۔آپ نے بيعتِ صحبت حضرت اقدى دہڑوئ ہے كى اور خرقہ ء خلافت بھى پایا جس كاتفسيلى ذكر ميں نے "تذكرہ شاہ سردار" "ميں كيا ہے اكثر دہڑشريف حاضرى كے موقع پر حضرت خواجہ اور بعد ميں حضور قبلہ عالم منگانوئ ہے بھى ملاقات ربى حضور كے خليفہ بجاز پير سيدرفاقت على شاہ صاحب ہے بھى الحر عجانہ مراسم رہے۔ راقم الحروف اكثر كى نہ كى دُروليش كے ہاتھ" آكينہ سيدرفاقت على شاہ صاحب ہے بھى الحر عجانہ مراسم رہے۔ راقم الحروف اكثر كى نہ كى دُروليش كے ہاتھ" آكينہ كرم"كے شار سارل خدمت كرتا تو بہت خوش ہوتے اور تعریف فرماتے تھے۔ راقم الحروف آپ كے وصال سے چئدروز بعد فاتح خوانى كے ليے تبولہ شريف كيا۔ آپ كے اكلوتے فرزندسيد محن كيلانى برى محبت اور چاہت سے چئير آئے۔

حضرت خواجہ محمد یا رفر بدی ( گرھی شریف ) م: 14 رجب المرجب 1948ء
آپ کی دست بیعت مضرت خواجہ غلام فرید ( کوئے مضن شریف ) سے تھی جبکہ خرقہ ء خلافت اسکے بوتے خواجہ معین الدین صاحب سے عطا ہوا۔ اپ دور کے نامور عالم و عارف اور صاحب دردوشوق تھے۔ آپ کو حضرت اقد س دہروی سے بردی محبت وعقیدت تھی اور گا ہے دیگا ہے دہر شریف حاضری دیا کرتے حضرت اقد س دہروی نے اکل و الہانہ مجبت کے پیش نظر ازخودسلسلہ و قادر یہ کی اجازت وظافت بھی مرحمت فرمائی۔ وہیں سے حضرت خواجہ سے

میل ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا جو دونوں اطراف سے گہرے مجبت بھرے مراسم میں بدل گیا۔ حضرت خواجہ آپ کی بڑی تعریف فرمایا کرتے حضور قبلہ عالم منگانو گئے نے بھی بچپن میں آپ کو دیکھا تھا ایک روز مجلس میں آپ کا ذکر خیر ہوا تو حضور نے فرمایا '' حضرت خواجہ صاحب بڑے عاشق رسول عقیقہ تھے۔'' موجودہ سجادہ نشین آپ کے بچر ہوا تو حضور نے فرمایا '' حضرت خواجہ صاحب الدین فریدی سے ہمارا تعارف و محبت و پیار کا سلسلہ برقر ارہے۔ ایک مرتبہ حضرت الی قبلہ پیرمجہ مظہر حسین صاحب اور راقم لحروف اُن کی وعوت پرعرس مبارک کے سلسلے میں گڑھی شریف بھی گئے۔ آپ کے دیر یہ متوسلین میں سے ایک مرد دُرویش صوفی ریاض احمد فریدی میرے احباب میں سے ہیں وہ اکثر عرب مبارک پر منگانی شریف آتے رہتے ہیں اور حضرت خواجہ صاحب کا عارفانہ کلام بڑے ذوق وشوق اور پُرسوز آواز میں بڑھتے ہیں۔

# حضرت سيدمحمود شاه گيلاني " (پيرکوٹ سدھانه شريف)

آپ حضرت سیدعبدالقادر شاہ آخرین کی اولا دمیں سے تھے جوسندھ کےمعروف خانوادہ ہیر پگاڑا کے مرشد تھے۔حضرت خواجہ سے بڑی محبت وعقیدت رکھتے تھے۔ کی مرتبہ ملاقات وزیارت کے لیے بلوآنہ شریف بھی تشریف بھی تشریف است کے دیارت کے لیے بلوآنہ شریف بھی تشریف لاتے رہے۔

حضرت خواجه نُور محمد صاحب قادري (جلاليور كملانه شريف) م:14 دمبر 1992ء

آپ حفرت خواجه میال الله یارصاحب کملاند کے فرزید اکبر تھے۔حفرت اقدی دہڑوگ سے بیعت محبت اختیار کی اورخرقد ء خلافت بھی پایا۔حفرت اقدی دہڑوگ نے انکے پدر بزرگوار سے محباند مراسم کی بنا پر اپنی چھوٹی سالی کا عقد ان سے کروایا۔ یوں مزید تعلق بڑھ گیا جب بھی دہڑ شریف آتے حضرت خواجہ اور حضور قبلہ عالم سے میل ملاقات تاحیات برقر ار رہا۔ انکے فرزند و جانشین میاں محمد عارف صاحب نے ایک مرتبہ خود مجھے جھنگ میں حضور قبلہ عالم سے متعدد بار ملاقات و زیارت کا بتایا۔

#### حضرت میان احمدالدین قادریؓ (بھوہڑشریف)

آپ کا شار حضرت شیریز دانی سید شیر محمد گیلانی کے خلفاء میں ہوتا ہے حضرت اقدی دہڑو گئے ہے بہت یا را ندر کھتے ۔ تھے۔اکثر ملاقات کے لیے دہڑ شریف آتے تھے۔ وہیں حضرت خواجہ اور حضور قبلہ عالم ہے ملاقات ہوئی ہمیشہ ہمارے حضرات سے عنایت ومحبت رکھتے۔ان کے اپنے ہیر خانہ میں لکھے ہوئے بعض قلمی خطوط میرے پاس محفوظ ہیں نہایت منکسر المز اج اور مستغرق الی اللہ بزرگ تھے۔

حضرت بیرسَید جلال شاُه (موضع الله آبا دنز دو ہاڑی) م:۲۱ شوال ۱۳۷۵ه آپ کا شار حضرت اقدس دہڑ وگ کے اکابر خلفاء میں ہوتا ہے۔حضرت خواجہ ؒ کے نہایت مخلص دوست اورمحرم راز پیر

الجمائی سے بوے متواضع ،باادب اور اخلاص کا نمونہ ، کامل سے پہلی ملاقات کی روداویس نے پچھ اسطرے شنی کہ حضرت خواج سر متواضع ،باادب اور اخلاص کا نمونہ ، کامل سے پہلی ملاقات کی روداویس نے پچھ اسطرے کا اظہار کرتے ہوئے انہیں بطور خاص فرمایا 'سید جال اپنی چاور بچھاؤ آئ تیرابھائی آرہا ہے''۔اُس دن سے تا و کو وصال ایک دوسرے کے مابین میر مجت و بیار کارشتہ بوصتانی چلا گیا اسطر تر رہتے جیسے سکے بھائی ہوں ۔حضرت خواج اُس پنے کرے میں جب وُرویشوں کے ساتھ بھل فرمار ہے ہوتے تو آپ چپھے ہائی ہوں ۔حضرت خواج اُس پنے کرے میں جب وُرویشوں کے ساتھ بھل فرمار ہوتے تو آپ چپھے سے آکر سب سے پیچھے چٹائی پر مخواج اُس کی نیاز قابلی رشک تھا حضرت خواج کی نظر مبارک پڑتی تو اُٹھ کر انہیں ذہر دی اپ پاس بھاتے بیشے دیا کریں وہاں جمھے بڑا لطف آتا ہے جب ان کا وصال ہوا تو کھن وہ برا ہر کہتے رہتے ۔ جناب جمھے نیچ بیٹھنے دیا کریں وہاں جمھے بڑا لطف آتا ہے جب ان کا وصال ہوا تو معز ہے خواج گو گر اصد مہ بنچا اور آپ بلوآنہ نر نیف سے خلیفہ میاں جمہ بخش کے ہمراہ اللہ آباد تشریف لے گئاور میان کی مزار پر مراقب دے۔

حضرت خواجه عبدالقدوس ملتاتي: م:15 اگست 1985ء

آپ کے آبا وَاجداد حضرت عافظ جمال الله ملمائی کے سلسلہ وظفا وہیں سے تصصاحب علم وضل اور نہایت منگسر الم رائم رائم سنے آپ کے ایک دیرینہ عقیدت مند حافظ الطاف حسین کلس نے مجھے بتایا آپ فرمایا کرتے" مضع مدوکی اور چک ولی شاہ کی روز میں حضرت خواجہ حافظ صاحب کے ساتھ رہاوہ بڑے کامل ولی اللہ تھے"۔ موضع مدوکی اور چک ولی شاہ کی روز میں حضرت خواجہ حافظ صاحب کے ساتھ رہاوہ بڑے کامل ولی اللہ تھے"۔

حضرت میال گہن فقیرصا حب ( جھوک الل الثاری فیصل آباد ) م: 9 جنوری 1960ء

آپ کا شار صفرت خواجہ کے دوستوں میں ہوتا ہے جب بھی ہمارے علاقہ میں تشریف لاتے ہلوآ نہ شریف ضرور
عاضری دیتے ۔ کی دیگر مقامات پر بھی ملاقات و زیارت کی اطلاع ملتی ہے راقم الحروف کو عیم میال تعل حسین
عاضری دیتے ۔ گی دیگر مقامات پر بھی ملاقات و زیارت کی اطلاع ملتی ہے راقم الحروف کو عیم میال تعل حسین
(م: 11 اگست 2009ء) سکنہ مکد دولتا نہ نے بتایا ایک مرتبہ میں حضرت خواجہ کوسائنگل پر دہ ٹر شریف لے جارہا
تا فتح پورشریف ہے آگے ایک مقام پر آپ نے فرمایا سائنگل پہیں روک دواور قریب ہی ایک درخت کے نیچ
تشریف فرماہوئے ۔ میں نے مضہر نے کی وجہ پوچھی تو فرمایا ہمارا ایک یار ہماری ملاقات کے لیے آرہا ہے۔ ابھی
تشور ٹی دیر نہ گزری تھی کہ میں نے دیکھا میاں گہن فقیرا ہے ایک دُرویش کے ہمراہ گھوڑے پر تشریف لاے اور
اس ورخت کے نیچکا فی دیرا کھے بیٹھے رہے اور آپس میں راز و نیاز کی گفتگو ہوتی رہی پھر وہ رخصت ہوئے اور آپ

ہمی دہڑشریف رواندہوئے۔ حضرت میاں صاحب نے عمر مجرشادی نہ کی اور مجرد ہی رہے حضرت خواجہ کے بعد از وصال جب بھی اس علاقہ میں آتے بلوآنہ شریف ضرور حاضری دیتے اور حضور قبلہ عالم منگانویؓ سے خصوصی محبت و پیار رکھتے۔میری حجوثی بچو بھی صاحبہ بتاتی ہیں بچپن میں بھی گل فردوس اور میں کھیل رہے ہوتے اور میاں صاحب اپنی جماعت

کے ساتھ کی دعوت کے لیے وہاں سے گزرتے تو ہمیں دیکھ کر گھوڑاروک لیتے اور بڑی محبت سے ہمیں اٹھا کراپی سواری پرآ مے بٹھا لیتے اور بیار کرتے۔

> اصیلاں سندی دوئی تیل جننی توڑے ڈبدیاں ہویاں نوں باہوں کپڑے ،چھڈیا ںمول نہ چھوڑے حضرت بیر برکت علی بلوچؓ ( کنجوانی شریف ) م:17جولائی 1973ء

حضرت خواجد اور آپ کے مابین گہری دوی تھی ۔ حضرت صاحب اکثر بلوآند شریف آتے رہتے اور حضرت خواجہ کے ساتھ مجلس فرماتے۔ ایک روز کی نے حضرت خواجہ سے پوچھا کہ جناب کے پاس کی بزرگ آتے ہیں۔ لیکن آپ کوئی خاص توجہ بیں درز کی نے حضرت خواجہ سے ہیں تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے۔ اور بڑی محبت سے انہیں ملتے ہیں۔ فرمایا'' وہ فقیر آ دی ہیں' میاں خان محمد بلوچ سکنہ چک نمبر 172 نے جھے بتایا۔ تھانہ موچیوالہ میں جب مجدی بنیا در کھن تھی تو حضرت صاحب نے بنیا در کھوانے کے لیے حضرت خواجہ کی طرف ایک بیغام رساں بھیجا۔ آپ چھودیں سے آئے لیکن حضرت صاحب نے آپ کا انتظار کیا اور جب تک آپ نہ آئے ممبد کی بنیا دنہ کھی۔ میں اس وقت حاضر تھا۔ جب خضرت خواجہ تشریف لائے تو حضرت صاحب نے فرمایا جناب کا انتظار تھا لہٰذا معبد کی بنیا در کھیں' آپ جھ سے بڑے ہیں آپ بی اپنے وسیف مبارک سے انتظار تھا لہٰذا موجہ کی بنیا در کھیں' آگین حضرت صاحب نے فرمایا ' میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں۔ فقر میں نہیں' لہٰذا دونوں اطراف سے بنیا در کھیں' کیکن حضرت صاحب نے فرمایا ' حس میں دونوں بردگوں نے مل کر مسجد کی بنیا در کھیں' کیکن حضرت صاحب نے فرمایا ' حس آپ سے عمر میں بڑا ہوں۔ فقر میں نہیں' لہٰذا دونوں اطراف سے بنیا در کھیں' کیکن حضرت صاحب نے فرمایا ' حس دونوں بردگوں نے مل کر مسجد کی بنیا در کھیں' کی تفتیکو ہوتی رہی آخر میں دونوں بردگوں نے مل کر مسجد کی بنیا در کھیں۔

برادرم پیرتن صاحب بتاتے ہیں۔ ایک دفعہ بچپن میں پیرگل فردوس صاحب اور میں اپنے ڈیرہ (مدرسہ قرآن کل والی اراضی) پر جارہے نتھے۔ بستی علی آرائیں میں آپ کی رہائش گاہ کے قریب سے گزرے تو کسی نے ہمیں ہجپان کر آپ کو بتایا بیا ایک حضرت حافظ صاحب کے چھوٹے مست ور بیٹے اور دوسر نے واسے ہیں۔ آپ فوراً عصاء پکڑ کر کھڑے ہوئے ہمیں نکا کراپنے پاس بٹھایا دیر تک چوہتے اور پیاد کرتے رہے۔ اِس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کوحضرت خواجہ سے کس قدراگا و تھا۔

حضرت خواجه ميال غلام رسول نيكوكارة (قصبه باغ) م:8دمبر 1960ء

آپ حضرت خواجہ ہے بڑی محبت وعقیدت رکھتے تھے۔ساری زندگی آپس میں دوستانہ مراسم رہے اکثر بلوآنہ شریف آیا کرتے حضرت خواجہ بھی کئی مرتبہ آپ کے ہاں تشریف لے گئے۔ بڑا مشہور ومعروف واقعہ ہے کہ حضور نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری روز انہیں روحانی طور پر بلوآنہ شریف میں بلایا۔اور فرمایا ''میراجنازہ کوئی مولوی خراب نہ کرجائے اس لیے تہمیں بلایا ہے تو نقیر آ دی ہے کل میراجنازہ پڑھا کر چلے جانا''اس واقعہ کی مزید

وافظ الكرم المجال

تفصیل میں نے حضور کے وصال والے باب میں درج کی ہے الغرض حسب وصیت حضور کا پہلانمازِ جنازہ آپ نے ہی پڑھایا۔ تعلق بعد میں بھی برقر ارر ہااور آپ کا نمازِ جنازہ حضور قبلہ عالم منگانویؒ نے پڑھایا حضرت میاں صاحب کے ایک مرید 'سائیں قائم دین' کا فیصل آباد میں کافی سلسلہ ءارادت ہے۔

حضرت خواجهم بإل سراح الدين صاحب لكمنانة (مانى شريف)م: 25 جون 1970ء: ـ

آپ کا شار حصرت خواجه میال الله یارصاحب کملانه (جلالپورشریف) کےمعروف خلفاء میں ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت خواجه کے گہرے دوست اور مخلص عقیدت مند تھے۔راقم الحروف نے پچاپیرنور حسین صاحب اور دیگر معتبرا شخاص کی زبانی سنا۔ آپ کوحضور سے اسقدر والہانداگاؤ تھا کہ عموماً ہر دوسری جعرات کو بلوآنہ شریف آیا كرتے اكثر كھوڑے پر اور مجھى پيدل ہى آجاتے چنانچہ مجھے كيم ميال لعل حسين سكنه نكه دولتانه نے بتايا ميں كئى بار حضور کے تھم پر آپ کوسائکل پر ما مہی شریف چھوڑنے کے لیے گیا۔حضرت خواجہ سے آپ کی پہلی ملا قات میال احمد شاہ صاحب نیکوکار "کے ڈیرہ پر ہوئی۔اگر چاس سے بل تعارف ہو چکاتھا مگر ذریعہ وہی ہے۔ایک مرتبہ منگانی شريف حضور قبله عالم كم كلس مين آب كے خليفه و خاص حاجي الله دنه صاحب تھمناند نے بتايا " ميں كئي مرتبہ حضرت خواجه صاحب کی معیت میں بلوآنہ شریف حاضر ہوا۔ آپ حضرت حافظ صاحب سے والہانہ لگا وَرکھتے تھے جب حضرت حافظ صاحب كلام فرماتے تو آپ پر وجد طاری ہوجاتا اور جھومنے لگتے۔''خواجہ صاحب كئي مرتبہ دورانِ سفر بھی حضور کے ہمراہ رہے اکثر آپ جب میاں اللہ دننہ مارتھ کے ہال تشریف لے جاتے اور ساتھ ہی ریت کے ٹیلوں میں وار دہوتے تو میاں احمد شاہ صاحب نیکوکارہ ،خواجہ صاحب اور میاں مرادعرف مودا کمہارآ پ کے ہمراہ ہوتے اور وہاں کئی کی روز ٹیلوں میں مشغول حق رہتے۔حضرت خواجہ سراج الدین کے ہاں اولا دِنر بینہ حضور کی بثارت سے ہوئی آپ کے برے فرزندخواج قمر الدین صاحب نے کئی بارحضور قبلہ عالم منگانو گ سے ملاقات و زیارت کے موقع برکہا " حضور! ہم تو آپ کے اباجی کی دُعاسے پیدا ہوئے "حضرت خواجہ صاحب کا والہاندا خلاص ومحبت دیکھتے ہوئے حضور ہمیشہ آپ سے بڑی راز و نیاز کی گفتگوفر مایا کرتے خلیفہ حاجی محمد کبیر سیال نے بتایا۔ ایک مرتبه خواجه صاحب اورمیاں احمد شاہ نیکوکارہ بلوآنہ شریف حضور کے پاس مجرہ میں منصرات کوحضور نے ہم سب ورویشوں کواجازت فرمائی یمی دو بزرگ آپ کے پاس رہ سے ۔ جھے شک ہوا کہ حضور تنہائی میں ان سے کوئی خاص مفتکوفر مائیں مے۔ وُرولیش تو باہرائے اپنے کمروں میں جلے سے مگر میں جھیب کر باہرے دیکھنے کے لیے وروازہ کی دراڑے نظارہ کرنے لگا۔ پچھدر بعد میں نے واقعی عجیب منظرد یکھا تھا۔ کہ حضور مصلی پر بیٹے بیٹے عائب ہوجاتے پھر بھی میاں احد شاہ صاحب کے پاس ظاہر ہوتے اور بھی خواجہ سراج الدین صاحب کے پاس رمنائی میں بیٹے ہوتے پر اس کیے اپنے مصلے پر بیٹے ہوتے میں نے کہا سجان الله کیا محبت ہے اور کیسا کھیل

حضرت میان احمر شاہ صاحب نیکوکار او ( پک میان ولی شاہ ) م: 16 دمبر 1972ء بروز پر
آپ کا شار حضرت خواجہ کے گہرے دوستوں میں ہوتا ہے۔ ساری زندگی عجبت و پیاد کا بیسلسلہ بڑھتا ہی گیا بھی
حضرت خواجہ آپ کے پاس چک ولی شاہ تشریف لے جاتے اور بھی آپ بلوآ ندشریف آ جاتے حضور آپ سے بڑا
لگا کر کھتے اور میان صاحب بھی آپ پر عاش شے صفور فر مایا کرتے ''لوگ میان احمد شاہ کو بھولا بھالا آ دی بچھتے ہیں
عالا نکہ میرے کلام کوسب سے زیادہ بھی تھتے ہے'' میان صاحب حضور کے بڑے ناز پرور دہ شے۔ جو پچھ کہتے
حضور آگی بات ٹالا ند کرتے اور بھیشان کی دلچوئی کو پیش نظر رکھتے۔ برادرم پیرٹی حسین صاحب جنہوں نے خود بھی
میان صاحب کی صحبت پائی ہے بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میان صاحب نے حضور سے کہا اب کی بار میں تب آ وان گا
جب حضور بچھے دو حانی طور پر یا فر ما کیں گے۔ بھیے فقیر لوگ آیک دوسرے کواطلاع ویے ہیں کوئی پیغام رسان فیل
جب حضور بھیے دو جانی گھر پر یا فر ما کیں گے۔ بھیے فقیر لوگ آیک دوسرے کواطلاع دیے ہیں باہر آ کرد یکھا تو
کوئی نہیں تھا۔ دوبارہ گھر جاکر سونے گئے تو پھر آواز مبارک نئی باہر آ کر توکروں کواد حراد حراد والیا کہ دیکھو حضور
عبدیاد آگیا فور کے بیسوار ہوئے اور بلوآ نہ شریف آ گئے حضور بچو بارہ پر سے دوست ہوتے ہیں باہر آ کرد یکھا تو
عافظ صاحب تو نہیں آئے وہ صارا گا دی دکھا آئے مگر حضور نہیں سے میاں صاحب کورخصت ہوتے کے اور فرایا کہ در بلو آگیا ہی تھا گئے ابھی کیا لیتا ہوں اور مایا تم نے خود
عبدیاد آگیا فور کے بھی نہ دیا اور بلوآ نہ شریف آ گئے حضور بچو بارہ سے نیچ آئے اور فرمایا تم نے خود
میں کہا تھا کہ بچھے کیا لین سے نے وہ بی نہ دو یا ہی بیا ادی ابھی کیا لیتا ہوں اور میاں

خافظ الكرم ع

صاحب سے بغلگیر ہوئے۔میاں صاحب کامعمول تفاجب حضور سے معانقہ کرتے تو اپناچرہ حضور کے سینہ پرد کھ ویتے اور کہتے آپ کے قلب اطہر سے جو ' ہُو' ہو'' کی آواز آتی ہے جھے اس سے برداسرورملتا ہے۔

پیرخی حسین صاحب بیان کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ وجد وستی میں "الااللہ" کی جُلّی مارتے۔ توجس پینگ پیرٹی حسین صاحب بیان کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ وجد وستی میں "الااللہ" کی جگے ہوتے وہ بھی ٹوٹ جاتا۔ ایک مرتبہ میاں احمد شاہ نے آپ کے لیے بڑا مضبوط پلنگ بنوایا۔ حضوراس پر بیٹھے سے کہ اچا تک کیفیت طاری ہوگئی اور آپ نے "الااللہ" کی جلی ماری تو وہ پلنگ بھی ٹوٹ گیا۔ میاں احمد شاہ نے کہا "ور نین ہی ہے فقیر صاحب جو مجھے برواشت کرے گی اور تو کوئی چیز نہیں" ان کی اس بات پر نہ صرف حاضر یو مجلس بلکہ حضور بھی مسکرانے گے۔

حضرت ای قبلہ پر محمد مظہر حسین صاحب کی زبانی راقم الحروف نے سنا ۔ ایک روز بلوآ نہ شریف میں حضور سے میاں صاحب نے بطورول گل کہا جناب کے دُرویشوں کو ذرا، ذرای باتوں پر دجد دحال ہوجا تا ہے ۔ کیا آپ نے خود آئیس مجھار کھا ہے؟ حضور نے فربایا'' جانے والوں کوآ زبانائیس چا ہیے گرتم آ زبالا' میاں صاحب کی منشاء متی فقیر کی نظر کا آج شکار دیکھیں ۔ وہ دربار شریف سے المحقد سڑک پرآگے اور شکار کا انظار کرنے گئے۔ است میں مؤک پر سے چک نمبر 175 کے ایک مولوی صاحب کا گزر ہوا۔ میاں صاحب نے آئیس روک لیا اور ازخود انجان بنے ہوئے ہوئے ہوئے ہی نمبر 175 کے ایک مولوی صاحب کا گزر ہوا۔ میاں صاحب نے آئیس روک لیا اور ازخود انجان بنے ہوئے ہوئے ہی گہر آوا کہ جھی سامت لیا ہوئی کہا بھر آوا کہ جھے چل کر دیکھتے چیں کیسا ہے؟ یوں مولوی صاحب کو بہلا پھلا کر صنور کے سامنے لائے اور اشارہ کیا گئر کا اور اشارہ کیا گئار حاضر ہے ۔ حضور مسکراد سے اور مولوی صاحب پر توجہ فرمائی ۔ پھر کیا تھا مولوی صاحب پر توجہ فرمائی ۔ پھر کیا تھا مولوی ترب رکر پر کر کہ احل ہواتو میاں صاحب کو لائے ہوئے دیکھا تھی گئر کے اور کہا بھے لیقین ہوگیا ہے۔ خدار امولوی صاحب پر اب مہر بانی فرمائیس مُرنہ جائے گا اور بلوج کہیں گئی ہو اور کہا بھے لیقین ہوگیا ہے۔ خدار امولوی صاحب پر اب مہر بانی فرمائیس ہوئی فرمائیس مرنہ جائے گا اور بلوج کہیں گئی ہوئی اصلی حالت بھی آئے۔ ایکھے ہوئے و دوت و شوت ہوئی اصلی حالت بھی آئے۔ ایکھے ہوئے تو ذوق و شوت ہوئی اصلی حالت بھی حالت بھی آئے۔ ایکھے ہوئے تو ذوق و شوت ہوئی اصلی حالت بھی آئے۔ ایکھے ہوئے تو ذوق و شوت ہوئی اصلی حالت بھی حالت بھی جب انجھے ہوئے تو ذوق و شوت ہوئی اسلی حالت ہیں اور ہائی اور دو اپنی اصلی حالت بھی آئے۔ ایکھے ہوئے تو ذوق و شوت ہوئی اسلی حالت ہوئی اسلی حالت بھی آئے۔ ایکھے ہوئے تو ذوق و شوت ہوئی اسلی حالت ہوئی اسلی حالت ہیں آئے۔ ایکھے ہوئے تو ذوق و شوت ہوئی اسلی حالت ہیں اسلی حالی مولوں صاحب کے حال پر مہرا نی حالت ہیں۔

میاں صاحب بوے فدارسیدہ آدمی تھے حضور کے بعد از وصال بھی جب تک زندہ رہے اپنی بید دوئی جمائی۔ اکثر مہینددو میں بلوآن نثر بف ضرور آتے اور کئی کئی روزیہیں قیام کرتے اس باجی محبت کی وجہ سے حضور تبلہ عالم منگا نوئی بھی آپ کے پاس آتے جاتے رہتے اور انہیں ' بچچااحمد شاہ' کہ کر بلاتے تھے ایک مرتبدا نے ڈیرہ کی مرمت ہونی تھی حضور قبلہ عالم کافی دُرویشوں کے ہمراہ تشریف لے محتے اور فر مایا میں نے سوچا بچپا بوڑھا ہوگیا ہے مرمت ہونی تھی حضور قبلہ عالم کافی دُرویشوں کے ہمراہ تشریف لے محتے اور فر مایا میں نے سوچا بچپا بوڑھا ہوگیا ہے

دُرویشوں کولایا ہوں بیڈیرہ کی مرمت کردیں گے۔اور جب تک ڈیرہ کی مرمت کمل نہوئی آپ وہیں رہے۔
حضور قبلہ عالم کی جب شادی ہوئی تو میاں صاحب بارات کے ساتھ منڈی بہا وَالدین بھی گئے۔ میاں
صاحب کے بیشتج میاں غلام عباس شاہ عرف ہیرگا ہے شاہ حضور کے بڑے صادق الیقین دُرویش تھے۔ میاں
صاحب نے خود آئیس حضور قبلہ عالم کا مرید کروایا تھا وہ بتایا کرتے گھر میں جب بھی حضرت خواجہ کا ذکر خیر ہوتا تو
میاں صاحب کی آئھوں سے آنسو بہنے لگتے ٹھنڈی آ ہیں بھرتے اور کہتے '' زندگی گزارنے کے لیے اس جہان میں
صرف حضور حافظ صاحب ایک ہی یا ر بنائے تھے اب کیا کریں وہ بھی چلے گئے ''اکٹر جب زیادہ غمز دہ ہوتے
تو بنجا بی کا یہ معرع پڑھتے اور روتے۔

آپ حضرت خواجہ میاں اللہ یارصاحب کملانہ کے پچپازاد بھائی اور خلیفہ عجاز سے بڑے خدارسیدہ بزرگ سے ہر وقت اپنے حال میں مست رہتے خواجہ نورمحد دُرولیش بتایا کرتا میں نے کئی بارآپ کی زبان مبارک سے سُنا فرماتے ''میر اتو اب دل کرتا ہے کہ زندگی کے جودن باقی ہیں وہ حضور حافظ صاحب کی صحبت میں گزار دُوں اور انہیں دیکھا رہوں''اکٹر لوگوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ جب بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہمارے دلوں کی پشیدہ با تیں ارشاد فرماتے۔ آپ کاسن ولادت شناختی کارڈ پر 1907 درج ہے۔

میاں ولی محمد کالوآنہ میاں غلام رسول کالوآنہ میاں جیون علی کلائن رحمۃ اللہ تعالی ہے میں سے سے اور حضرت خواجہ سے بڑی مجت وعقیدت رکھتے تھے۔ مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ مہیند و میں ایک بارضر وربلوآنہ شریف آیا کرتے اور حضور سے خاص رکھتے تھے۔ مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ مہیند و میں ایک بارضر وربلوآنہ شریف آیا کرتے اور حضور قبلہ عالم رکا ورکھتے فانی الذکر کے فرزند و جانشین میاں مجمد اقبال صاحب اکثر منگانی شریف بھی آیا کرتے اور حضور قبلہ عالم کے ساتھ والہانہ لگا ورکھتے تھے۔ حضور بعض و فعہ زیادہ علالت کے پیشِ نظر کی سے ملاقات نہ فرماتے آگر میاضر ہوتے تو آئیس بگا لیتے اور ہمیشہ سابقہ تعلق و مجبت کالی ظرکھتے ہمارے ساتھ بھی میاں اقبال صاحب جب تک ذیدہ رہے برالگا ورکھتے تھے اور اپنی خوثی بنی پر ہمیں ضرور یا در کھتے! اللہ کریم ایکے درجات بلند فرمائے اور اپنے جوالہ رحمت میں خاص جگر نصیب فرمائے۔

ميال نظام الدين صاحبٌ ہندوستانی (چيچه وطنی)

آپ کا شار حضرت سید تنی محمد شاہ سعد اللہ پوری کے معروف خلفاء میں ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ سے بڑی محبت وعقیدت رکھتے تنے ، ایک مرتبہ حضور انکی دعوت پر چیچہ وطنی بھی تشریف لے محیے اور شب و ہیں قیام فر مایا جب

بھی حضور سے ملاقات وزیارت ہوتی بڑی محبت و نیاز مندی سے پیش آئے حضور بھی اُن سے خاص لگا وُر کھتے اور فرماتے ''میاں نظام الدین صاحب حال وُرولیش ہے''

پیرسیدغلام علی شاه عرف و ژکی شاه صاحب: (رستم سرگانه)م:23 مارچ1960 ء

ایک مرتبہ حضرت خواجہ کافی وُرویشوں کے ہمراہ شور کوٹ سے جھنگ دیل گاڑی پرواپس آ رہے تھے داستے ہیں طلیفہ حاتی محرکبر نے عرض کیا حضور! راستہ ہیں ایک ریلوے اسٹیشن رستم سرگانہ ہے وہاں ایک مجذوب فقیروُڑی شاہ سرجے ہیں وہ اکثر اپنی توجہ سے چلتی ریل گاڑی کوروک لیتے ہیں ۔حضور نے فرمایا آج وہی وُڑی شاہ صرف ہماری ملاقات کے لیے ریل گاڑی کے ساتھ جھنگ تک دوڑے گا اور ہم سے ملاقات کرے گا۔ حاتی صاحب بناتے ہیں جب ریل گاڑی رستم سرگانہ پنچی تو شاہ صاحب واقعی ریل گاڑی کے پاس آ کر کھڑے ہوگے جو نہی ریل گاڑی روانہ ہوئی وہ بھی ساتھ دوڑ پڑے۔ یس نے راستہ ہیں گئی بار انہیں دوڑتے ہوئے ریل گاڑی کے ساتھ دوڑ پڑے۔ یس نے راستہ ہیں گئی بار انہیں دوڑتے ہوئے ریل گاڑی کے ساتھ دور گھڑے وہ جس نے داستہ ہیں گئی بار انہیں دوڑتے ہوئے دیل گاڑی کے ساتھ دو کھوڑ سے ہوگے دیل گاڑی کے ساتھ دور کھوڑ سے اور حضور سے بڑی محبت و ساخر خدمت ہوئے اور حضور کی قدموی کے بعد واپس ہو گئے۔ پیروُڑی شاہ صاحب حضور سے بڑی محبت و عاضر خدمت ہوئے اور حضور کی قدموی کے بعد واپس ہو گئے۔ پیروُڑی شاہ صاحب حضور سے بڑی محبت و عاضر خدمت ہوئے اور حضور بھی ات وزیارت کے لیے بلوآ نہ شریف بھی آئے اور حضور بھی دومر تبہ ان کی دعوت پر رستم سرگانہ تشریف ہی کی بار آ ہے۔ طاخ تات وزیارت کے لیے بلوآ نہ شریف بھی آئے اور حضور بھی دومر تبہ ان کی دعوت پر رستم سرگانہ تشریف لیا گئی ہو سے بالے کھوڑ کی کی دور تبہد کیں کے دور کھوت پر رستم سرگانہ تشریف ہی کے بار کا تات وزیارت کے لیے بلوآ نہ شریف بھی آئے اور حضور بھی دومر تبہد کے اس کی دومر تبہد کی کھوت پر رستم سرگانہ تشریف کے دور کھوت پر رستم سرگانہ تشریف کے دور کھوت پر رستم سرگانہ تشریف کے دور کھوت کو رستانہ کی کھوت کو رستانہ کی کھوت پر رستم سرگانہ تشریف کو رستانہ کی کھوت کی دور کھوت کے دور کھوت کی دور کھی کے دور کھوت کی دور کھوت کے دور کھوت کو دور کھوت کی دور کھوت کے دور کھوت کے دور کھوت کو دور کھوت کے دور کھوت کو دور کھوت کے دور کھوت کے دور کھوت کو دور کھوت کے دور کھوت کو دور کھوت کو دور کھوت کے دور کھوت کھوت کھوت کو دور کھوت کو دور کھوت کو دور کھوت کو دور کھو

خواجه محمسليمان المعروف پير منجرا (جعوآنه)

خواجہ صاحب کی مرتبہ بلوآنہ شریف حاضر خدمت ہوئے اور حضورے بڑی محبت وعقیدت رکھتے تھے اکے چھوٹے بھائی ''صوفی صاحب'' اکثر حضرت قبلہ عالم کے پاس منگائی شریف آیا کرتے ایک مرتبہ الکے عرس پر حضور نے معارت الحکم مرتبہ الکے عرس پر حضور نے حضرت اخی قبلہ پیرمحرم مظہر حسین صاحب اور برادرم پیرکئی حسین صاحب کو بھیجا۔ صوفی صاحب جب تک حیات دے منگائی شریف آتے دہے۔

باباماكن فقيرجوئيه(ساميوال)

ڈاکٹڑعلی محمد صاحب سندھی بتایا کرتے حضرت خواجہ سے ایک مرتبہ بابا مالن فقیر کی ملاقات ہوئی رحضور نے فرمایا مالن شاہ! کوئی بات سناؤر کہنے ملکے حضور کیا سناؤں پھرساتھ ہی بید باعی عرض کی ۔ اس مول مول بھید نے نے خد کیتی آ گل آگف والی شمیں جیہری ہڈ بیتی آ ایبہ کھوتی شکھی گل اینھے لکھاں وَل پُھل ایبہ کھوتی شکھی کل اینھے لکھاں وَل پُھل ایبہ کھونی اُنے ٹاکی سے خوب سیتی آ

حضور بڑے مخطوظ ہوئے اور کافی دیم سکراتے رہے۔

مياں چراغ تصاب (منگانی شريف)

میاں صاحب ایک بجذوب فقیر تھے نصرف نود بلک آپ کے آبا کا جداد تھی منگانی شریف گا وَال کے رہے والے تھے۔ آپ دو بھائی تھے اور دونوں ہی غیر شادی شدہ رہے۔ کی مرتب لوگوں نے دیکھاان کاجم مکڑے کرکڑے ہور کھر اپر اہوتا لیکن جب آ کے جاتے تو آبیس زندہ سلامت آتے دیکھ کر جران رہ جاتے۔ میاں صاحب ہمارے حضرت خواجہ ہے ہوگر کھر اپر اہوتا لیکن جب وعقیدت رکھتے تھے اکٹر حضور کو'' بابا بی'' کہہ کر بلاتے حضرت خواجہ جب اس علاقہ میں وار دہوئے تو تی مرتب دُرویشوں نے رہایا جا کہ میاں جہ ان کو کھیرے پاس لے آوکیکن سے دُرویشوں کے ہاتھ نیت آتے۔ ایک روزحضور نے مراقب فر بایا اور دُرویشوں سے کہا میں نے میاں چراخ کو فلال ڈیرہ پر باندھول ہے۔ کہا میں نے میاں چراخ کو فلال ڈیرہ پر باندھول ہے۔ ہمارے آبیس پکڑلو۔ جب دُرویش وہاں پنچیتو وُ در سے آواز دے کر کہنے گئے آج بابا تی نے بچھے باندھور کھا ہے درنہ تہارے قابو میں نہ آتا واردیش آبیس حضور کے پاس لے آئے۔ حضرت خواجہ اُن سے خصوصی محبت وشفقت فر مایا تشریف کے لیے مہال سے مرتب کو تھوں کہ اُن کی میں ایک روز تہجد کے بعد صفور مراقبہ میں ہم نے روف رسول میں ہی جانے اور کہا مشاور آپ ہمی میاں بیٹھے ہیں ہم نے روف رسول میں ہی جانے اور اباغلام میں ہوئے کہ مایک کی رہائش میں ایک مراکب کے مور قبلہ میں کی والہانہ میت و دیکھا میاں چراخ اور اباغلام میں ایک ہوئے کہ مایک کی قبروں پر جا کر میرا سلام پہنچانا پھر گھر میاں اتھ دیکھا میاں ان اللہ کا آپس میں کیاا تھاد وقعلق ہوتا ہے۔ میاں اللہ خواس ان اللہ کا آپس میں کیاا تھاد وقعلق ہوتا ہے۔

میاں مُر ادُّعرف مودا کمہار (جھنگ صدر) م:4 جنوری 1989ء

یہ کی ایک مجذوب نقیر تھے۔ حضرت خواجہ کے بڑے عاشق تھے بلوآ نہ شریف بھی حاضر ہوا کرتے۔ حضور جب میاں اللہ دنتہ مارتھ کے ہاں تشریف لیے اور ساتھ ہی ریت کے ٹیلوں میں وار دہوتے تو خواجہ سراج الدین میاں اللہ دنتہ مارتھ کے ہاں تشریف لیے جاتے اور ساتھ ہی ریت کے ٹیلوں میں وار دہوتے تو خواجہ سراج الدین صاحب میاں احمد شاہ صاحب ان کے ساتھ بڑا کہ صاحب میاں احمد شاہ صاحب ان کے ساتھ بڑا کہ لطف مزاح کرتے۔ ایک مرتبہ خواجہ نورمحہ وُرویش در بارشریف حاضری کے لیے جھٹک سے روانہ ہوا جب تحصیل لطف مزاح کرتے۔ ایک مرتبہ خواجہ نورمحہ وُرویش در بارشریف حاضری کے لیے جھٹک سے روانہ ہوا جب تحصیل

کے پاس پہنچا تو سامنے سے میاں مراذ مودار ہوئے۔ خواجہ نور گھرنے مائی ہوئی گڑی بائد می ہوئی تھی دہ ملنے لگا تو انہوں نے اس کے تر سے پکڑی اتار کر قریب ہی ایک مکان کی جہت پر پھینک دی۔ اُس نے کہا میاں صاحب بھیے تہاری مرضی اور پہل پڑاول بھی سوچا آج حضور سے میاں مودا کی ضرور شکایت لگاؤں گا۔ جب سیشن چک پہنچا تو دیکھ اسامنے یہاں بھی میاں مرادونی پگڑی ہاتھ بھی لیے آرہا ہے اور کہا بیا پی پگڑی لے۔ اُس نے کہا بھی نہیں کوں گاتے گئے کپڑ لے اب حضور حافظ صاحب سے میری شکایت لگائے گا۔ خواجہ نور محمد نے پکڑی بہب باور کہا ہیں ہوں گائے گئے۔ خواجہ نور محمد نے پکڑی والیس کر گیا''اور بھی بہب پڑچا تو حضور نے دُور سے بی اُسے آتا دیکھ کر فر مایا''مود سے کاز ورتو بھی تھا کہ پکڑی والیس کر گیا''اور مسئرا نے گئے۔ راقم الحرون نے بھی میاں مراد کوئی مرتبر دیکھا ہے اپنی ستی اور حال بھی جھنگ کے باز اروں بھی محمد مسئرا نے گئے۔ راقم الحرون نے بھی میاں مراد کوئی مرتبر دیکھا ہے اپنی ستی اور حال بھی جھنگ کے باز اروں بھی محمومتے رہتے ۔ حضور تبلہ عالم منگا تو بی کے سامنے نہیں آتے تھے اگر صفور کہیں تحریف لاے تو ہے بہبلہ بی آیک طرف ہوجا تے حضور کے ایک درولیش حالی احمد بی حرف اور آکڑ آ یا کرتے تھے لیکن جب حضور پکھ عرصہ 'النور منزل'' بھی قیام پذیر سے تو باہر سے بی آکر کو ایک وکان پر کوٹ روڈ آکڑ آ یا کرتے تھے لیکن جب حضور کی میں مراد کا دصال ہوا تو حضور قبلہ عالم فاتح خوان کا جو بالحتی تعلق تھا آس کا ایشارہ اس واقعہ سے بھی ملت ہی کہا ہوں۔ البتہ حضور قبلہ عالم فاتح خوان کے لیے ان کی مزار پرخود تشریف لے گئے۔ جب میاں مراد کا دصال ہوا تو حضور قبلہ عالم فاتح خوان کے لیے ان کی مزار پرخود تشریف لے گئے۔

یدایک مجذوب فقیر تھے۔اور حضرت خواجہ کے بڑے عاشق صادق تھے۔ اکثر حاضرِ خدمت ہواکرتے جب واپسی کی اجازت ہوتی تو اُلٹے پاؤں چل کرجاتے تاکہ آستانہ شریف کی طرف میری پُشت نہ ہو۔حضرت خواجہ کا وصال ہواتو بعد میں مجمی حاضر ہوتے رہے۔اکثر روضہ مبارک کے باہر چٹائی پر پڑے رہے۔
فقیر علی محمد (سیالکوٹ)

یا یک قلندر صغت و رویش تنے بارہ برس کاروزہ رکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ بلوآ نہ شریف حاضر ہوئے تو حضرت خواجہ ان کا ہاتھ پکڑ کرا ہے جمرہ میں لے مجے اور توجہ فرمائی روزہ بھی افطار کروایا۔ جب جمرہ مبارک سے باہر نکلے تو خوش سے رونے گئے کہ حضور نے اتنا کرم فرمایا رازی بات ایک منٹ میں بتا دی۔ حضرت خواجہ کے بعد از وصال بھی جب تک زندہ رہے بلوآ نہ شریف حاضر ہوتے رہے اور ہڑے فخریدانداز میں کہا کرتے حضور نے مجھ پر ہڑا کرم فرمایا ایک تین سال کاروزہ معاف کرادیا اوردوسری وہ چیزعنایت فرمائی جو قیامت تک ختم نہ ہوگ ۔

**ተተ** 



Marfat.com

الكرم الكرم الكرم

حضرت خواجہ کے دست حق پرست پرلوگوں کی ایک کیر تعداد نے بیعت کا شرف حاصل کیا آپ کو 1943ء میں خرقہ ء خلافت عطا ہوا اور 1954ء میں حضور کا وصال ہوگیا۔ لہذا سند ارشاد کا عرصہ کم وہیش 1 سال بنتا ہا اللہ کے فقیر کے پاس مخضر وقت تعالی دوران جو بھی ذرا قریب ہوا محروم ندر ہا۔ ہر طرف تو راور فیض کی خیرات با نیخت کے جس نے اس نعت کی قدر کی وہ یا مراد ہوا اور جس نے بے قدر کی وہ ناکام ۔ اس گیارہ سالہ عرصہ میں حضور نے وقا فو قاوس آ ومیوں کو اجازت بیعت عطافر مائی جن کے مخضر احوال زمانی حساب سے ترتیب وار آئندہ صفحات بوالم بند کرتا ہوں۔ آپ کے بعض مریدین جنہیں خوقہ خلافت ہوادہ فشین اوّل حضرت قبلہ عالم منگانو کی سے نصیب ہوا۔ ان کا ذکر میں نے کتاب ' کھات کرم' میں لکھ دیا ہے البتہ جن اشخاص و جادہ فشین تانی حضرت اخی قبلہ پیر محمد مظہر حسین صاحب سے اجازت بیعت ہوئی ، اُن کا ذکر بعد میں قلم بند کیا جائے گا۔ حضور کے دُرویشوں میں زیادہ ترساکیں اور فقراء لوگ شامل تھا کھ ار باب دولت وافقیار کو مرید کرنے سے اجتناب فرماتے تھے۔ خلیفہ ء اوّل قاضی میاں غلام رسول صاحب (قادری در بار محلّہ عالم آ با د بھکر شہر)

آپ کی والادت 23 جنوری 1921ء کو" نوال' میں ہوئی ۔ حضرت خواجہ کے پڑوی ، رضائی بھائی اور کھیں کے دوست سے حضور جس دور میں و ہڑ شریف مرید ہوئ آپ فوج میں ملازمت کی جہے۔ دوسری بھگی میں گئے ہوئے سے مضور کو جب خلافت ہو گئا کا دوران آپ بھی گھر واپس آ کے اور حضور کی وسب بیعت سے مشرف ہوئے تقصیل میں نے باب سوم میں دورج کی ہے بیواقعہ مارج ، اپریل 1943ء کا ہے۔ حضور اپنی ورستوں کو و ہڑ شریف لے جا کر حضرت الذی و بڑوی کا مرید کرواتے سے خود فیل کرے تھے صرف آئیل حضور نے اپنی بیعت سے مشرف فرمایا آپ کا شار حضور کے اولین مریدوں میں ہوتا ہے پھر کرم بالائے کرم حضور خطیفہ واقل ہونے کا شرف بھی حاصل تھا فرمایا کرتے جب حضور نے بھے اجازت وظافت عطافر مائی تو ارشاد محفور نے اپنی بیعت سے مشرف فرمایا آپ کا شار حضور نے اپنی بیعت کے خلیفہ واقل ہونے کا شرف بھی حاصل تھا فرمایا کرتے جب حضور نے بھے اجازت وظافت عطافر مائی تو ارشاد ہوا" جو بھی ہماں کی بیا اس کر سے مشار کے اور کا مقافر مائی تو ارسان کے کہم ہمار کے بیران نے ہمیں دیا وہ ہم نے تھے بخش دیا اس اس پریقین رکھواور استقامت اختیار کروا "آپ کے ساتھ کپڑ ابھی متحرک رہتا ایک مرتبہ حضرت اخی تبلہ غیر شرخ مرضور مالے سے دریا خت فرمایا" پچا تی ایس کیا معالمہ ہوا" تب کے باپ ، داوا نے اسم ذات اسطر کے اورکروایا ہے کہ اب میں خود فیل کرتا گئی کی جمی دل ہمہ وقت ذکر میں جاری رہتا ہے۔ میرے چچا تبلہ غیر شرخ مرسین سے نے میں جو دریا خت نے بیا ہمیں کا میں حسور والد مصارف ایک میں صاحب فرمایا میں کیا موریا فت کرتا ہماں کا نام دریافت کرتے تو اکثر اس کے نام شہادل اعداد احسان تھا۔ کی صاحب جب اس کا نام دریافت کرتے تو اکثر اس کے نام شہادل اعداد اوالی کوئی نہ کوئی نہ کوئی تو کوئی کوئی نہ کوئی کروا کیا کہ کرائی ہورائی کیا موریافت کرتے تو اکثر اس کے نام شہادل اعداد اور ایک مرتبہ پورافط

حضور کی خدمت میں ایسے الفاظ والقاب سے متعلق کھاجن کے اعداد 388 بنتے ہے وہ میں نے ''لمحات کو '' میں بھی درج کیا ہے۔ شعروشاعری کے بارے میں ایک مرتبہ خود بھے بتایا۔ کہ بچپن سے ہی جھے شاعری سے لگا و تھا۔ جواچھا شعر نظر سے گزرتا یا سُننے میں آتا اُسے لکے لیتا اور حضر سے خواجہ کو بھی سُنایا کرتا۔ ایک روز حضور اپنی موت میں بیشے سے فر مایا بھائی غلام رسول! دو سروں کا کچپڑ (گندگی) کب تک جھ پر اُنچھا لئے رہو گے۔ میں ای موقع کا منتظر تھا فوراً عرض کی پھر میر سے لیے ہی وُعافر مادیں حضور نے وُعافر مائی پھر کیا تھا اُردو، فاری اور بنجا بی میں بہت خوب عارفانہ کلام فر مانے لگے حضور بھی آپ کے کلام سے مخطوظ ہوتے اور پیند فر مایا کرتے۔ اکثر وُرویشوں کو یا و خوب عارفانہ کلام فر مانے لگے حضور بھی آپ کے کلام سے مخطوظ ہوتے اور پیند فر مایا کرتے۔ اکثر وُرویشوں کو یا حضور کے نام پر'وگل تو حید' رکھا۔

آپ فاندانی طور پر بڑے حاذ ق کیم سے 1966ء میں پاکتان ہومیو پیسی فارسی میں ہی ضلع میانوالی میں پہلی پوزیش حاصل کی۔حضرت اقدس دہڑوئ ،حضرت خواجہ بلوآ نوی اور حضور قبلہ عالم منگا نوگ ہی آپ ک ادویات استعال فرماتے سے حضرت خواجہ بلوآ نوی اور آپ کے مابین خطوط جھے دستیاب نہ ہو سکے البتہ حضرت اقدس دہڑوئ کا ایک خط جو آپ کے نام لکھا گیا میں نے کتاب ''لمحات کرم' میں درن کیا ہے۔حضرت اقدس دہڑوئ کے ایک خطرت اقدال دہڑوئ کے ایک خطرت فتح وری کے فرزند وجانشین اور آپ کے پیرصحبت کا اسم گرائ '' حضرت سید غلام رسول شاہ صاحب ' تھالہٰذاحضرت اقدس دہڑوئ آپ کواپ پیرومرشد سے ہم نام ہونے کی وجہ سے بطور ادب رسول شاہ صاحب کی گارت کی گئے۔ '' کہہ کر ہلاتے ہے۔

حضور قبله عالم منگانوئ اور آپ کے ماہین لکھے گئے جھے بعض خطوط دستیاب ہوئے ہیں جوہل نے کتاب "اہر کرم" میں درج کیے ہیں۔ آپ کو حضرت خواجہ بلوآنوئ اور حضور قبلہ عالم منگانوئ سے مجت عشق کی حد تک تھی۔ حضرت خواجہ فر ما یا کرتے "میرے مریدوں ہیں کی کاعش غلام دسول کے پاؤں جیسا بھی نہیں ہے" منگانی شریف حاضری کے موقع پر ہیں نے کئی مرتبد دیکھا جب تشریف لاتے تو جہال سے حضور قبلہ عالم پر پہلی نظر پر ڈی و ہیں سے حاضری کے موقع پر ہیں نے کئی مرتبد دیکھا جب تشریف لاتے تو جہال سے حضور قبلہ عالم پر پہلی نظر پر ڈی و ہیں سے خواجہ کے بعد از وصال حضور قبلہ عالم سے بیعت صحبت سب سے پہلے انہوں نے کی تھی۔ ساری زعدگی در بارشریف پر آتے جاتے گزری بھی بطور دل گی فر ماتے" آتی کہیں عشق کا سکول ہوتا تو ہیں اس کا ہیڈ ماسٹر ہوتا" ایک مرتبہ بتایا ہیں در بارشریف پر آر ہا تھا راستے ہیں خداد در کریم نے لوگوں کی حقیقت بھی پر قام ہر طرف گھوڑ ہے ، تکدر اور جانور ای خالم فرائی ہیں نے دیکھا جا کیک میاں غلام رسول صاحب جانور میٹھے تھے غلیفہ میاں جو پخش بھٹی نے جھے بتایا دواشخاص کو ہیں نے دیکھا ہے ایک میاں غلام رسول صاحب وارد دمرے ڈاکڑ علی جھے متایا دواشخاص کو ہیں نے دیکھا ہے ایک میاں غلام رسول صاحب وادر دمرے ڈاکڑ علی جھے متایا دواشخاص کو ہیں نے دیکھا ہے ایک میاں غلام رسول صاحب وادر دمرے ڈاکڑ علی جھے متایا دواشخاص کو ہیں نے دیکھا ہے ایک میاں غلام رسول صاحب وادر دمرے ڈاکڑ علی جھے متایا دواشخاص کو ہیں نے دیکھا ہے ایک میاں غلام رسول صاحب وادر دمرے ڈاکڑ علی جھے صاحب وہ جب بھی آتے حضرت خواجہ بلوآنوی اور دمورو قبلہ عالم منگانوی بہت خوش ہوتے کے میں دور جب بھی آتے حضرت خواجہ بلوآنوی اور دوسرے ڈاکڑ علی جھے متایا دواشخاص میں دور جب بھی آتے حضرت خواجہ بلوآنوی اور دوسرے ڈاکڑ علی جمہوں کے دور جب بھی آتے حضرت خواجہ بلوآنوی اور دوسرے ڈاکڑ علی میں دور جب بھی آتے حضرت خواجہ بلوآنوی اور دوسرے ڈاکڑ علی میں دور جب بھی آتے حضرت خواجہ بلوآنوی اور دوسرے ڈاکڑ علی میں دانے میں دور جب بھی آتے دور میں دور جب بھی آتے دیں دور جب بھی دور دور بھی دور دی میں دور جب بھی دور دیں دور دور ب

تھے۔حضور قبلہ عالم کوآپ کا ایک شعر بہت پندتھا اور حب حال ہونے کی وجہ سے اکثر پڑھا کرتے تھے۔
کدی سوہنا توں وَت آویں ، پھٹے ہوئیاں نوں بھٹ جاویں
زخم تے ملم مت لاویں ، زخم مینوں سوکھا یا اے

حضور قبله عالم كوآب سے كس قدر محبت تقى اس كا اظهاران خطوط سے ہوتا ہے۔ اب ميں آپ كے نام كھے كے حضور كے بعض خطوط سے چيدہ چيدہ اقتباسات يہال درج كرتا ہوں۔ 29 ستمبر 1975ء كے ايك خط ميں كھتے ہيں '' مخلص ، طالب المولى ، كامل الايمان ، صادق اليقين ، مياں غلام رسول سلمكم الله المنان '' 28 نومبر 1975ء كے ايك خط ميں عنوان اسطر ح ہے۔

"اے کہ یا دِنُو رحمت نزول۔۔۔۔۔۔یغنی عم محترم غلام رسول۔۔۔۔۔بدرگاہ رب العزت مدام مقبول"
مقبول "اے کہ یا دِنُو رحمت نزول۔۔۔۔۔۔ یعنی عم محترم غلام رسول۔ الحمد للدرب العالمین آب سے ایسے ہی شرف
ماموں کی اُمید مزید ہے ان شاء اللہ تعالی ثم شاء محمد علی ہے۔ آپ کی طرف سے ہمیشہ شمندی ہوا آتے رہے کامتمنی و

م ون م سيد ريد مه من مورسون م مورسون الم من المنظمة على السنان عمو (مديث شريف) ك

مصداق آپ کی زبان سے روضے والی سرکار (خواجہ بلوآٹویؓ) ہی بول رہی ہے۔

22 فروری1978ء کے ایک خط میں لکھتے ہیں ' محبیعت آپ کے لیے بڑی اُداس رہتی ہے جی جا ہتا ہے اُڑ کر پہنے گئے۔ جا وَل \_ ظاہر نہیں تو باطن میں آپ کہیں نہیں بھا گ سکتے ان شاءاللہ

ما نیازیم بنو خانه ترا بسپاریم کربیائی بشب وصل تو درخانه ما (اگرتم وصال کی رات کو جمارے کھر آئوجم تم پرناز کریں اور گھر تمہیں سونپ دیں)

ہمچو پروانہ بسوزیم و بسازیم بعثق اگر آل عشم کند جلوہ بکاشانہ ما (اگروہ شمع ہماری کئیا میں جلوہ گر ہوتو ہم پروانے کی طرح عشق میں جلیں اور نبھا کریں)

دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی د کھے لی لیکن جب تک بیفانی آئکھیں ندر کیمیں تملی ہوتی۔

> رع اے اجل باش کہ با یار پیام ہاتیست' (اےموت مرجا کہ مرامحبوب کے ساتھ ابھی سلسلہ می تفتیکو جاری ہے)

ادهرآب بھی ہمیشہ حضور قبلہ عالم سے والہانہ محبت و اُلفت اور اثنتیاق زیارت میں فراقیہ اشعار لکھتے

رہتے۔ یہاں برآپ کے بعض دستیاب خطوط سے پھھاشعار قل کرتا ہوں۔

ہوارب تیرے جبیب پرااکھوں دروداور سلام

ہراک ہے ہے تیرا کرم ہراک ہے ہے تیرا انعام
کارر ساکل بے چین کا ،وربار کرم حسین کا تیرے کرم کا منظر ، تیرے رسول کا غلام
ہوتیرے دَرس کو نیناں حُرس مے تیرا راہ تکتے گئے ہیت برس
کی خورس رہا میرا خشک چن اے ایم کرم بھی آ بھی برس
ہوکسی کا ایما کرم نہ ہو گا کسی ہے ایما کرم نہ ہو گا
کرم جو جھ پر کیا کرم نے کروں بیاں تو رقم نہ ہو گا

أيك كافي مين باطني فيوض و بركات كالشاره بجهاسطرح فرمات بين-

لایا بوٹا دہڑوگ نے تد کھڑیا محک محمدٌ اس دے کرمؓ دے ہتھوں جامِ شراب پیتا ہخر میں کتاب ''فکل تو حید''کے دوسرے ایڈیشن سے حضور قبلہ عالم منگانو گ کی خدمت میں لکھے گئے آپ کے دوخطوط یہال نقل کرتا ہوں۔

#### خطنمبر1

20.4.1981

کرم حسین و کرم عین و دشگیر و بے مثال کرم کارو، کرم دارو خوش ضمیر و خوش خصال

اے یار خمخوار و محکسار، جانِ جاناں اور جان تھے پر نار، دین و وُنیا کے مخار، میرے مالک اور سردار، ایں عاجز و گئی کار، بلوآنوی یار، روضے والی سرکار کے کے از سگان سکب در بار، بعداز نیاز بانداز سلام شوق ہزار ہزار ہزار ہارکے بین فلام و تابعدار، عرض گذار ہے، کہ دو تین ماہ ہے عرض نامہ میں سستی کی غلطی کی معافی کا خواستگار ہے۔ سانس کی تیز رقبار کے سبب وجود تاکار، بدن بیار، دل بیقرارلیکن رُوح سرشار ہے۔ بظاہر بیاری کی الا چاری اور بے افقیاری کا سبب رہا۔ میر بے صفور ایسی وجود تاکار، بدن بیار، دل بیقرارلیکن رُوح سرشار ہے۔ بظاہر بیاری کی الا چاری مار ہے، دل کوچا ہت سے بیار ہے اور رُوح کو لطافت سے سردکار ہے۔ لہذائنس کی عادت کو عبادت سے اور دل کی جانب کو ارادت و مطابقت سے اور رُوح کی لطافت کوم اقبومشاہدات میں معروف رکھ کرتو حید و لیگا گئت کی کوشش میں ہوں ۔ اکثر بیاری منظی کی راہداری ہوتی ہے۔ نگاہ کرم فرمائی جاوے کہ بینظام رسول، فلام رسول رہے اور ہم موری کی معادل رہے۔ اور بیجائل و مجبول سرتا پا گتان خ، بیادب نفول حضور کی نگاہ کرم ورح

حافظ الكرم المجال

ے خدمت میں قبول رہے۔ آمین ثم آمین

ميان غلام رسول بقلم خود

منتظرنگاو كرم ، يكازسك دربارباوقار منكانوى يار

#### خطنمبر 2

اے کہ تو اسم کرم ،صاحب کرم ، اہل کرم اے کہ تیری یاد سے غافل نہیں ہول ایک ةم میرا تجھ کو یاد کرنا تیری مہر، تیرا کرم یاد رکھ کر یاد رکھوانا ہے سب تیرا کرم قبله ، كونين و كعبه ٔ دارين حضور پُرنورسائيس ياك نُورانعين كرم حسين بلكه كرم جردودارين مدظله العالى سلام شوق بے تابانہ، نیاز بے انداز وجدانہ کے بعد عرضِ عاجز انہ وصورت حال مؤ دبانہ عرض گزار ہوں کہ کافی عرصہ سے عرضی نامہ نہ جیج سکنے کی معافی اور وجہ کہ دل نہیں مانتاتھا کہ بیلفظ تحریر کروں کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہونے سے معذور ہوں جب کہ سب میچے حضور کی مرضی اور مہر بانی سے ہور ہا ہے۔تو ریجی حضور کی طاقت ومقدور سے دُور نہیں۔ویسےاگر دُورر تھیں توحضور کے لیے دُورنہیں البتہ مہم قصور واروں کے لیے ندامت وشرمندگی ضرور ہے۔ اے جنسِ وفاداری قیت ہے گرال تیری

تم مایه میں سوداگر اِس دلیس میں ارزال ہو

جوہواحضور باک کی مہر بانیوں اور مرضی کے مطابق ہوا۔ اور جوہونا ہے وہ بھی حضور ہی کی کرم فرمائیوں اور عنایتوں

ے ہوگا۔ حضور کی نعمتوں سے پروردہ غلام آخردم تک حضور کا وفاداررہ کراس دَارِفانی سے گزرے۔ آمین ثم آمین

منتظرنگاهِ کرم، کیجاز سکب در بار باوقار منگانوی یار میال غلام رسول بقلم خود

آب نے 4 جنوری 1988 ء کو وصال فر مایا اور اپنے آبائی گاؤں ''نوال' میں ہی تدفین ہوئی پیر محمد مبارک صاحب (آپ کے وسطی فرزند) بیان کرتے ہیں والدصاحب قبلہ کی تدفین 'نوال' میں اہلِ خاندان کے اصرار برہم بھائیوں نے کی ۔ حالانکدائلی وصیت تھی مجھے بھکر میں ونن کیا جائے۔ا نے جالیسوال کے بعد میں اور خلیفه محررمضان ملتانی در بارشریف حضور قبله عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا " تم نے اپنے والد کی وصیت پر عمل کیوں نہ کیا؟' میں نے عرض کی حضور تمام خویش وا قارب آڑے آگئے۔ فرمایا'' ایک چار پائی لے کر جاؤ۔اوران کی قبرکےساتھ رکھ دو۔ میں کہتا ہوں تہاراوالد قبرےخودنکل کرجاریائی پرآجائے گا۔' میں نے عرض کی جناب برادری بہت بخت ہے ایسانہیں کرنے دے گی۔ فرمایا پھرانگی قبرسے ایک پھراٹھا کرلا وَاور بھکر میں وَن كردو \_ وه خود بخو ديبين آجائيں مے \_ ميں نے عرض كى حضور! ہم تولے آئيں مے مرآ دمى باتنيں كريں مے كه ايك

پھر پرمزار بنادیا ہے۔فرمایاتم اور پرمزین کرسکتے تو مصم ارادہ کرلو۔تمہاراباپ فقیرا دی تفاوہ خود ہی بھکرا جائے گا میں نے دومصم "کا لفظ اس دن پہلی مرتبہ حضور سے ہی سُنا تھا۔ میں نے بھکر پہنچ کردل میں مصم ارادہ کرلیا۔حضور قبلہ عالم کا فرمان اسطرح پوراہوا کہ عرصہ مولہ (16) سال بعد پھھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ہم نتیوں بھائی برضاو رغبت 4 جنوری 2004ء کوان کا جسیر انور بھکر لے آئے جوا تناعرصہ گورنے کے باوجود سیح وسلامت تھا اور حسب وصیت انکی تدفین قادری در بارمحلہ عالم آباد بھکر شہر میں کردی گئی۔

ہوا ختم ہتی کا اپنا فسانہ بدات رہے کروٹیس اب زمانہ فلیفہ ٹائی میاں عمر حیات خان ابنہ فلیفہ ٹائی میاں عمر حیات خان از۔ بلوآ نہ شریف جمرت کے ابتدائی ایام میں حضرت خواجہ کی بیعت سے مشرف ہوئے مرید ہونے کا واقعہ خود بتایا کرتے حضور جب بلوآ نہ شریف آئے تو اکھ بچپلی رات ذکر بالجمر کی صدامیں مناکرتا بچپلی رات کو میں ہل چانا نے بھے تضور کی آواز من کر برا مرد المااوراس طرف دل کوشش ہوتی ہماراگاؤں بلوآ نہ شریف سے کہ وہیں دوسیل کے فاصلہ پرمغرب کی جانب شما ایک ون ہمارے گاؤں میں کی فو تکی پر بلوآ نہ شریف کی ایک عورت آئی میں نے اُس سے بوچھا بچپلی تھا ایک ون ہمارے گاؤں میں کوئی شخص بوی پر بلوآ نہ شریف کی ایک عورت آئی میں نے اُس سے بوچھا بچپلی رات کو تہمارے گاؤں میں کوئی شخص بوی پر موزآواز میں کلمہ شریف کا ذکر کرتا ہے وہ کون ہے؟ اُس نے بتا وہ بحد بھی بردی پر موزآواز میں کلمہ شریف کا ذکر کرتا ہے وہ کون ہے؟ اُس نے بتا وہ بحد بھی بردی کے دوز میان سے بیاں آئے ہیں وہ صاحب خالات بھی ہیں۔ ہم سب سویرے ہی تیارہ ہوا گھرے کی دیتھی در بارشریف پر لے آئی پھر کیا و کھنے کی دیتھی دل پہلے ہی آپ کا گرویدہ ہو چکا تھا دست بیعت سے مشرف ہوا۔ میاں صاحب کا شوق و ذوق ،ادب اور بے بناہ اظامی و بھین و کہتے ہوئے حضور نے تھوڑ ہے ہی عوصہ بعد خرقہ و خلافت عطافر مایا۔ گویا اس علاقہ میں آمد کے بعد سے پہلے بھین و کھتے ہوئے حضور نے تھوڑ ہے ہی عوصہ بعد خرقہ و خلافت عطافر مایا۔ گویا اس علاقہ میں آمد کے بعد سے پہلے اور ذبانی حساب سے دومر سے خلیفہ شے۔

بچپن میں قرآن مجید پڑھے ہوئے نہ تھے جب حضور کے مرید ہوئے اور خدمتِ اقدی میں آنا جانار ہتا تو راستہ میں ایک بلوچ اکثر غداق اُڑا تا کہ وُرولیش بنا پھرتا ہے اور قرآن پڑھنا آتا نہیں۔ آخر ایک روز حضور کی خدمت میں رُوپڑے اور قرآن مجید پڑھنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ حضور نے فرمایا جا وُجرہ سے میر اقرآن شریف اُٹھا لاؤ کیکر آئے تو آپ نے خود ہم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی اور قرآن مجید میں دو، چار مقامات سے انہیں تلاوت سے روائی پھر کیا تھا جو خص قرآن مجید پڑھتا تھا بلکہ بعض سروائی پھر کیا تھا جو خص قرآن مجید پڑھتا تھا بلکہ بعض سے مانے تھا اب نہ صرف وہ قرآن مجید روائی سے پڑھتا تھا بلکہ بعض آیات کا ترجہ ومفہوم بھی بیان کرتا تھا۔

میاں صاحب نے راوسلوک میں قدم رکھا تو دنیا داری سے سم کھالی اور اپنے آپ کوراو خدا میں وقف کر

دیا۔ایک بیٹا دو، تین سال کا ہوکرفوت ہوگیا۔اے جنازہ اور تدفین کے لیے قبرستان لے کرجارہ سے راستے میں کی نے بتایا میاں صاحب آج بلوآ نہ شریف حضور آپ کو یا دکررہ سے تھے۔وہیں سے آنکھ بچا کرنکل کھڑے ہوئے اور حاضر در بار گئے۔حضور نے ننگر کے لیے دو تین مویٹی د بڑ شریف ہیجے تھے۔میاں صاحب کو استی ساتھ د ہڑ شریف ہیجے دیا۔ بچ کا جنازہ لیکرعزیز دا قارب قبرستان پنچ تو دیکھا بچ کا باپ نہیں ہے اِدھراُ دھر تلاش کرنے لیگ آخر کس نے بتایاوہ قوراستہ میں ہی بلوآ نہ شریف کی طرف نکل کے تھے۔لوگوں نے خود ہی جنازہ پڑھا کر دفین کے روا نے مالی حضور کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ بھی جہران ہوئے اور استے اخلاص و فرما نہرداری کی تحریف فرمائی ۔سادی رائر یف پرآتے جاتے گوری۔نہایت با ادب مینکسر المز اج اور اپنے وجود کو تحریف فرمائی ۔سادی ساری ساری رائت جاگے ذکر عاہدہ کی آگ میں جلانے والے دُرویش تھے ذکر بالجم کے بڑے شاکن تھے۔ساری ساری رائ رائ حوالوں پر کیف کرتے گزار دیتے۔ہر جعد کو در بارشریف پراپ مریدین کے ہمراہ ذکر کرتے ہوئے آتے تو شینے والوں پر کیف طاری ہوجا تا۔جب والی کی اجازت ملتی تو ڈیوش و ڈیوش کی اجازت میٹی تو ڈیوش کی کا کا کا کوئی سوگی روٹی کا کلا اپڑا ہوتو بھے عنایت فرمادیں۔اور جو کچھ مائی صاباں لائی اسے بڑے ادر اس سائلوں کی طرح جمولی میں ڈال کرچل پڑتے بیان کا خاص انداز تھا۔

برادرم پیرتی حسین صاحب بتاتے ہیں بھی فضور قبلہ عالم منگانوی آئی مزید تربیت وفیض کے لیے بظاہر سرزنش بھی فرماتے لیکن انہوں نے کئی بھی بات پر بھی اپنی صفائی پیش نہ کی بلکہ دست بستہ گلے میں پکڑی ڈال کر کھڑے ہو جاتے اور اپنے مخصوص دھیے لیج ہیں عرض کرتے ''حضور! ہم سے غلطیاں ہوتی وئی ہیں آپ کر یم ہیں مہر بانیاں کرتے رہیں گے اور معانی فرما ہیں گئی 'ایک مرتبہ میری موجودگی میں کی دُرویش نے حضور قبلہ عالم منگانوی سے اپنا خواب بیان کیا۔ حضور نے اسکے حسب حال بعض اشارے فرمائے پھر میاں صاحب کی طرف دیکھا انہوں نے بھی عرض کی کُر' حضور نے بجافر مایا ہے'' جھے اس وقت معلوم ہوا کہ چیسے بیرحال میاں صاحب بھی جانے ہیں اس کے حضور نے آئیس دیکھ کر اشارہ فر مایا ہے۔ میاں صاحب نے اپنی عرکا بیشتر حصہ حضرت خواجہ جانے ہیں اس کے حضور تے آئیس دیکھ کر اشارہ فر مایا ہے۔ میاں صاحب نے اپنی عرکا بیشتر حصہ حضرت خواجہ بلوآنوی کی معیت میں گوارا۔ اور سفو وحضر میں حضور کے ساتھ در ہے تھے۔ آئیس یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ حضرت خواجہ کے خلفاء میں سے صرف انہی کا نماز جنازہ حضور قبلہ عالم نے خود جاکر پڑھایا اور اعراض ہو کہ کے مشرت خواجہ کے خلفاء میں سے صرف انہی کا نماز جنازہ حضور قبلہ عالم نے خود جاکر پڑھایا اور این موجود کی میں تدفین کروائی۔ اغلب گمان یہی ہے کہ آپ کی وفات 1973ء میں ہوئی۔

اللہ تعالیٰ آپ پر ہزار ہار تمتیں نازل فرمائے۔آپ حضور کے صاحب کرامت خلفاء ہیں سے تھے۔کافی لوگ مربع یہ بہت لوگوں نے لوگ مربع یہ میں ایک میں اوگوں نے لوگ مربع یہ ہوئے وصال کے ایک طویل عرصہ بعد جب مزاد کی مرمت کرتے وقت قبر کھل کئی تو بہت لوگوں نے زیارت کا شرف حاصل کیا اسطرح معلوم ہوتا جیسے ابھی وفن کیے صحیح ہوں۔ بلکہ عجیب وغریب فتم کے چھولوں ہیں زیارت کا شرف حاصل کیا اسطرح معلوم ہوتا جیسے ابھی وفن کیے صحیح ہوں۔ بلکہ عجیب وغریب فتم کے چھولوں ہیں

حافظ الكرم الم

ان کا جسم لیٹا ہوا پایا گیا۔ان کامزار چک نمبر 215" بہادردی جھوک "میں اینے ڈیرہ پرواقع ہے۔ میاں ماچھیا خان:۔ میاں صاحب کے مرید ہونے کا واقعہ اسطرت ہے کہ حضرت خواجہ ایک روز کھوڑے پر تھے۔وہ سورہ چک گاڈیاں کے راستے بلوآنہ شریف آرہے تھے۔اور میاں صاحب چک موجیوالہ میلہ پر جارہے تھے۔وہ سورہ مزل شریف کے عامل متھ اور دل ہیں اس کی تلاوت کررہے تھے جب چک گاڈیاں کے نزدیک پنڈی پر حضرت خواجہ کے نزدیک سے گورے تو آپ نے ان کی باطنی کیفیت ملاحظہ کرتے ہوئے فرمایا''میال بہال زَبر ہے اور تم زیر پڑھ رہے ہو' میاں صاحب اپنے ول کی کیفیت حضور پرعیاں دیکھ کرفوراً قدموں میں مر پڑے طالا تکہ کی کومعلوم نہیں تھا بیسورہ مزل کے عامل ہیں اور وہیں دستِ بیعت سے مشرف ہوئے ۔میاں صاحب بڑے صادق الیقین اور صاحب حال وُرولیش تھے۔ پچھ عرصہ بعد حضور نے انہیں خرقہ ء خلافت عطافر مایا۔ مشہور واقعه ہے اکثر میاں صاحب بتایا کرتے ، میں ایک مرتبہ شام کو گھر آیا تو بچے رور ہے تھے۔ اہلیہ سے پوچھا تو اُس نے بتایا آج محریس کھانے کے لیے چھیس ہے میکوک سے رور ہے ہیں۔ابتم جاؤاور کہیں سے پچھ لے آؤ؟ میں نے کہارات ہوئی ہے۔ میں کہاں جاؤں ہم فکرنہ کرومیں پیرائبیں بھوکائبیں سونے دے گا۔اہلیہ نے کہا بھلا اس وقت تیرا پیران کے لیے کھانالائے گا یہ کیے ہوسکتا ہے؟ میں نے کہاسب پچھ ہوسکتا ہے۔اس بات کودو تھنے بى كزر ، بو تكى كه حضرت خواجه ابنع إلى معما بكر اجا تك تشريف لي تا ي ساته بى ايك دُرويش نے سر پرروٹیاں اورسالن اٹھایا ہواتھا۔حضورنے آتے ہی فرمایا ،میاں مچھیا! اپنی اہلیہ سے کہو، بید کھے لے میرا پیر بچوں كے ليے كھانا لياتا يا ہے۔ اور ہم سب كھروالوں نے حضور كے پاس بيٹھ كركنگر شريف كھاياتھوڑى دير بعد آپ واپس تشریف لے مجے۔میاں صاحب کو برداوجد ہوتا تھا جب کیفیت وارد ہوتی اردگرد بیٹھے ہوئے پیر بھائی اُٹھ کر ایک طرف ہوجاتے کہاب ہمیں یاؤں کھے کا یاہاتھ۔زندگی میں صرف ایک فیض کومرید کیا۔اُسے بھی اسقدرحال وارد موا كەرئىپ تۇپ كرىنىم مُر دە موكىيا أس دن سے توبەكرلى كەپچركىي كومريدىبىي كرون گا-حضور قبلەعالىم منگانوڭ فرمايا كرتے وميرے والدصاحب قبلہ كے وصال كے بعد مياں ماچھيا ون ميں كئى بار حاضر ہوتا اور ميرے والد كا ايسا عاش تفاجیے جاند کا چکور موتا ہے۔ در بارشریف پرآتے جاتے عرازری 'حضرت خواجہ بلوآنوی اور حضور قبلہ عالم منكانوي كے مراه أكثر اسفار ميں ميال عمر حيات اور ميال ماچھياساتھ رہتے تھے، ايك مرتبہ حضور قبله عالم منظانوی نے منڈی بہاؤالدین سالانہ بینی دورہ پر جانا تھا میاں ماچھیا کو بھی حسب سابق تیاری کا تھم فر مایا انہوں نے عرض کی اس مرتبہ حضور معافی فرمائیں میرے کھر میں اور کوئی آ دی نہیں ہے اور میری بھینس آج کل بچردیے والى ب\_ايسے بى الميه شورى يائے كى حضور نے فرما يا چلوكوكى بات نہيں جيسے تہارى مرضى حضور منذى بہاؤالدين تشریف لے میکوئی ایک ماہ بعدوالی اوٹے تومیاں ماچھیا حاضرِ خدمت ہوا۔حضور نے بھینس کے متعلق ہوچھاتو

ہنس پڑا اور عرض کی حضور کی معیت سے بھی محروم رہا اور جھینس نے بھی پھے نہیں بکتا ۔حضور بھی مسکراپڑے اور فرمایا اب ہیں آگیا ہوں جا و بھینس کے کان میں کہدو کہ اب پیر کرم حسین آگیا ہے لہذا بچد دے دو۔ میاں صاحب نے محر پہنچ کر پیغام دیا تو اُسی روز جھینس نے بچہ بختا کسی نے ایک روز میاں صاحب سے طنز اُکہا" جب میراپیرآیا تو تیرا پیرائے کھر کمئل "انہوں نے کہا" یہ میرے پیر کا اظلاق اور خصوصی شان ہے کہ جوکوئی بھی جائے وہ اُٹھ کراُسے طنے ہیں یہی فقیری ہے اس سے مرتبہ بڑھتا ہے کہ نہیں ہوتا"

حضور قبلہ عالم نے ایک روز میاں باچھیا سے فر مایا ۔ تقریر کرو۔ میاں صاحب نے پہلے بھی تقریز نہیں کی حضور کے ارشاد پر کھڑے ہوئے ۔ سب دُرویش آئیس دیکھنے گئے کہ آئ میاں کیا تقریر کرتا ہے۔ میاں صاحب نے کہا''یارو! افسوں ہے تمہاری بجھ پر جھے کیاد کھتے ہو'' پھر حضور قبلہ عالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا''اس باپ کود کھو جے سارا جہان دیکھتا ہے'' اور پیٹھ گئے ۔ سب بنس پڑے کہ دیکھومیاں نے حضور کا عظم بھی مان لیا اور پیۃ (راز) کی بات بھی ہم جھا دی۔ ایک روز حضور قبلہ عالم کی مجل میں حاضر تھے کی نے بتایا جھے خواب میں حضر ہے تو اجب بلوا تو گئی زیارت ہوئی ہے۔ آپ نے فر مایا''بلوچ قوم میں میرا پہلا خلیفہ میاں عرحیا ہے۔ اس نے کہا بہت مبارک خواب ہم میںاں صاحب نے کہا'' حضور! جھے تو پھر بھی دوسرا میاں باچھیا اور دوسرامیاں باچھیا ہے۔ میں ہے خواب ہم ہے عرض کیا۔ جناب! اب میں ذکر اسم ذات کرتا ہوں تو قلب کی دوسری جانب دا کمیں طرف لذت وسرور آتا ہے حضور نے فر مایا'' بیروی مقام ہے'' ایک مرتبہ حضور قبلہ عالم سے عرض کی۔ خواب بازیوی کی مقام ہے'' ایک مرتبہ حضور قبلہ عالم سے عرض کی۔ جناب! اب میں ذکر اسم ذات کرتا ہوں تو قلب کی دوسری جانب دا کہا تھا کہ دوابی پر حضور سے تعور نے فر مایا'' بیروی مقام ہے'' ایک مرتبہ حضور قبلہ عالم سے عرض کی۔ جناب ایک بیاڑ کو تھم فر مائیں تو وہ وہ وہ دھر سے اُدھر ہو جائے گئی کہ باز کو ایک بازی ہو کھی میں ان ہے۔ بھی پر پھین دکھتا ہے' ایک مرتبہ حضور قبلہ عالم ہے کوش کی۔ ہو بیکھور نے دوسری جگہ پر دکھدیں۔ حضور قبلہ عالم نہنس پڑے۔

میاں صاحب کی وفات 12 دئمبر 1975ء کو ہوئی اسکلے روز جج کے دن قبرستان روثن شاہ (چک نمبر 175) میں تدفین ہوئی حضور قبلہ عالم منگانوئ کومعلوم ہوا تو فرمایا میاں ماچھیا کوقبرستان میں فن نہیں کرنا تھاوہ عاشق دُرویش تھا اُسے کسی علیحدہ جگہ پر دُن کرتے۔

میال فیض احد":۔ تصبہ باغ کے رہنے والے شیخ (کھوجہ) فیملی سے تعلق رکھتے تھے خلیفہ میال محمہ بخش بھٹی سے ملاقات ہو کی تو بیعت کا شوق ہوا وہ آئیس در بارشریف لا یا اور حضرت خواجہ کا مرید کر وایا۔ بڑے صاحب ور و اور صادق الیقین دُرویش تھے حضرت خواجہ پر دہڑ شریف آ زمائش کے دنوں میں انہوں نے وہاں کے دُرویشوں سے بڑی مارکھائی۔ یہاں سے حضور کو سائیکل پر بٹھا کر دہڑ شریف لے جاتے اور واپسی پر حضور آئیس لے آتے

کیونکہ مار پیٹ کی وجہ سے بیسائکیل چلانے کے قابل نہ ہوتے ۔ شعروشاعری ہے بھی لگاؤتھا اور عارفانہ کلام حب حال موزوں فرما کر حضور کی فدمت بیں پیش کرتے رہتے۔ ابتداء بیں حضور نے آئیس فاقد کشی کی تربیت کے لیے چالیس روز کاروزہ رکھوایا خود بتایا کرتے ۔ پہلے تین دن مجھے بھوک کی اورجہم میں کمزوری وارد ہوئی مگر چوشے روز بھوک ختم ہوگئی اورجہم میں طاقت آئی اب میرادل کہتا کہ سارادن بیٹک کام کرتا رہوں پھر بھی پچھنہ ہوگا۔ حضور نے چالیس دن فاقہ کشی کا ارشاد فرمایا تھا میں روزانہ کھر سے روئی ساتھ لیکر چلاجا تا اوروہ روئی کی اورکو کھلا و بتا تا کہ گھر والوں کو پیتہ نہ چلے آخر ہیں (20) روز کے بعد گھر والوں کو نجر ہوگئی انہوں نے جھے پاس بھا کر کھلا تا و بتا تا کہ گھر والوں کو بیتہ نہ جائے آخر ہیں (20) روز کے بعد گھر والوں کو نجر ہوگئی انہوں نے جھے پاس بھا کر کھلا تا چونکہ عبار کر دیا۔ وہ مجھے پکڑ کر در بارشریف حضور کی خدمت میں لائے ۔ آپ نے فرمایا اب چونکہ سب کو پیتہ چل گیا ہے لہذا کھالیا کروتہ اراروزہ ہوگیا۔ راقم الحروف نے کتاب '' نافع السالکین'' ( ملفوظات حضرت خواجھے سلیمان تو نسونگ) میں پڑھا ہے۔

کی عرصہ بعد حضور نے خرقہ عظافت عطافر مایا اکثر منگانی شریف حاضری کے موقع پر ہمیں حضور کی باتیں برے ذوق وشوق سے شایا کرتے تھے۔ان کی بیان کردہ حضور کی بعض کرا مات میں نے آخری باب میں نقل کی ہیں۔ساری زعدگی در بارشریف پر آتے جاتے گزری حضور قبلہ عالم اکثر جھنگ قیام کے دنوں میں تشکر شریف کے ذاتی معاملات میں آئیں کام کاح کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ ہمیشہ حضور کے زیر تھم رہ ادر اپنے بیری خوشنودی میں اگلے جہان سدھارے۔ جھے انکے بیٹے ناصر احمد نے بتایا والدصاحب نماز مغرب کے لیے گھرے نگلے تو ہماری والدہ سے کہا ''نور بانو! آج میر اکھانا تیار نہ کرنا'' اور جامع معبد کوثر میں حب معمول جماعت میں شامل ہوئے میں ساتھ ہی تھا آخری تشہد میں بیٹھے بیٹھے زوح پرواز کرگئ میں نے آئیں اپنی طرف لا حکتے ہوئے پکڑ کر یکھا تو واصل بحق ہو تھے۔(18 ویمبر 1990ء بروز منگل دورانِ نمازِ مغرب وصال ہوا) اوردوسرے کرد یکھا تو واصل بحق ہو تھے۔(18 ویمبر 1990ء بروز منگل دورانِ نمازِ مغرب وصال ہوا) اوردوسرے دوزائے آبائی گاؤں تصبہ باغ میں تہ فین ہوئی۔

میاں عبدالغفور خان :۔ ان کے آبا وَاجداد بلوآند شریف گا وَل کے دہائی سے آپ امام سجد مولوی احمد الدین کے بیٹے سے حکمت اور سناروں کا کام جانے سے اور بہی ذریعہ معاش بھی تھا۔ بلوآنہ شریف میں ہی حضور کی بیعت سے مشرف ہوئے مجردوزگار کے سلسلہ میں 'لالی دائھ ہے'' ہجرت کر گئے حضور وہاں بھی انکی دعوت برجایا کرتے سے اکثر بلوآنہ شریف آتے جاتے رہتے کچھ عرصہ بعد حضور نے خرقہ وخلافت بھی عطافر مایا۔ لاہور والے ہمارے رجب علی خان انہی کے بوتے ہیں ۔ حکمت برائی کھی ہوئی آیک قلمی کتاب بنام'' حکمت والے ہمارے رجب علی خان انہی کے بوتے ہیں ۔ حکمت برائی کھی ہوئی آیک قلمی کتاب بنام'' حکمت

الاسرار' میرے کتاب خانہ میں موجود ہے۔ پھھلوگ مرید بھی کیے۔29 جنوری 1976ء بروز جعرات 26 محرم الحرام کووفات ہوئی۔ مزار دربار میہ شریف والے قبرستان میں ہے۔

میاں سید رسول :۔ پیدائش 1914ء میں کوٹ بلوچ ضلع منڈی بہاؤالدین میں ہوئی بجین سے ہی اولیاءاللہ ہے لبی لگا و تھااور کسی مردِق کی تلاش میں رہتے خود بتایا کرتے میاں محمد دین ڈنگہوالے (محجرات)اور میں دونوں اکتھے مرید ہونے کے لیے اَمرہ والے میاں صاحب (جونقشبندی سلسلہ کے بزرگ تھے) کی خدمت میں حاضر ہوئے۔انہوں نے میاں محمد مین کومرید کرلیا مگر مجھے کہا تمہاری گئیر (فیض) ہمارے پاس ہیں۔ میں نے اصرار کیا تو فرمایا۔ چلوبطور امانت مرید کرلیتا ہوں محرتمہاراحصہ (فیض) کسی اور کے پاس ہے۔ پچھ عرصہ بعد میر محکمہ مال میں پٹواری لگ گئے اور دھولکا ضلع جھنگ میں تعینات ہوئے۔ میں نے انکی قلمی تحریر میں دیکھا ہے کہ 13 دسمبر 1947ء تا 26 اپریل 1951ء حلقہ دھولکا میں رہے۔ یہاں پرحضور کے ایک ڈرولیش میاں فتح محمر کس (مائی صاباں کے شوہر )رہتے تھے ایک مرتبہ حضور انکی دعوت پرتشریف لے مسئے تو میاں فتح محمہ نے عرض کی حضور یہاں پر تجرات کا ایک پٹواری لگاہے وہ جا گیرداروں کے کہنے پر ہمیں تنگ کرتا ہے۔حضور نے فرمایا وہ جھے دکھا نا انہوں نے میاں سیدرسول کو بتایا کہ جھنگ ہے ہارے پیرومرشد آھئے ہیں۔اولیاءاللہ سے انہیں بچین سے ہی ارادت تھی للنداملاقات وزیارت کے لیے حاضر ہوئے حضور نے ویکھتے ہی فرمایا"میاں اِتہاری خیر (قیض) ہمارے پاس ہے" لیکن بیخاموش رہےاور بچھ درجلس میں حاضررہ کرنچلے گئے۔کہاسویرے آؤل گا۔رات کوسوئے توخواب میں میال صاحب امره والے کی زیارت ہوئی انہوں نے فرمایا'' کنویں پرجا کر پیاستے آگئے ہو یتمہاراحصہ (فیض) وہیں تھا جہاں تم گئے تھے' صبح دوبارہ حاضرِ خدمت ہوئے تو حضور نے انہیں آتا دیکھے کرفرمایا''اب اجازت مل گئی ہے' تیر نشانے پرنگا تھا فورا قدموں پر کر پڑے اور وست بیعت سے مشرف ہوئے۔میری تحقیق کے مطابق اغلب گمان یمی ہے کہ 1948.49 میں حضور کے مرید ہوئے۔ پچھ عرصہ بعد آپ نے خرقہ وخلافت بھی عطافر مایا۔

پڑھے، کھے اور صاحب ذوق دُرویش تھا کھر کہتے 'سُد رسول!بڈھاسیال کا بیٹائیس ہے پیراعوان کا بیٹا میں ہوجود مقاح العلوم مقتوی مولا نا روم کی اکثر جدیں انہوں نے ہی بطور تھنہ حضور قبلہ عالم منگانوی کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ساری زندگی دربار شریف پرآت جلدیں انہوں نے ہی بطور تھنہ حضور قبلہ عالم منگانوی کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ساری زندگی دربار شریف پرآت جائے کرری حضور قبلہ عالم ان پرخصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے جہال پرحضور ہوتے یہ بھی وہیں پہنے جایا کرتے گلاب دیوی ہپتال لا ہور سے فلیفہ قاضی میاں غلام رسول صاحب کے نام اکتوبر 1973ء کے ایک خط میں حضور تحریفر ماتے ہیں '' پچھ دن سیدرسول پڑواری پاس رہا۔ ایجھ دن گررے'' (لچرکرم ص 73) ان کا حلقہ ءارادت بھی تھا کا فی لوگ مرید کیے۔آخر 17 نومبر 1982ء بروزمنگل کودفات ہوئی اور قبرستان شیخو شہید میں تدفین کی گئی۔

مولوی سلطان احمد:۔ بیکالووالی مضافات منڈی بہاؤالدین کے رہائش اور میاں جان محم مجراتی کے بہنوئی تھے۔وہی ان کواورمیاں غلام رسول کمہار کومرید کروانے کے لیے دربار شریف غالبًا 1951ء میں لے سمیا اور کوٹ بلوچ سے حضور کے مرید ہونے والے بیدونوں تنیسرے دُرولیش تنے۔مولوی صاحب بڑے منكسر المزياح ، باادب اور صادق اليقين وُروليش منفے بچھ عرصه بعد حضور نے خرقہ ء خلافت بھی عطا فر مایا جلنے پرنے سے معذور تھے پھر بھی جب تک زندہ رہے گاہے بگاہے در بارشریف حاضر ہوتے رہے۔ براورم پیرتنی حسین صاحب نے مجھے بتایا۔حضور قبلہ عالم منگانویؒ نے انہیں بطور خاص چہارسورتوں والا وظیفہ کروایا تھا جو برزرگانِ دین کی زیارت کے لیے ہوتا ہے۔اور سات روز کرنا پڑتا ہے بھی زیادہ دن بھی لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک روز میری موجود گی میں حضور قبلہ عالم سے عرض کیا کہ بندہ نے حضور سے کیکر سرکار مدین اللہ تك اينے تمام مشائخ عظام كى زيارت فيض بشارت اس وظيفہ كے ذريعه كى ہے حالانكه ہمار بے شجر وَ طريقت میں چوتالیس (44)واسطے بنتے ہیں۔ سبحان اللدانہوں نے چودہ صدیوں میں تھیلے ہوئے اپنے تمام پیران کی زیارت کافیض پایا۔میرے پاس جون 1980ء کی چندگروپ فوٹو ہیں جن میں حضور قبلہ عالم کے پٹنگ مبارک كے سامنے چٹائى پرمولوى صاحب،مياں غلام رسول صاحب، ڈاكٹر على محمه صاحب،سيدر فاقت على شاه صاحب اورمیاں اللہ بخش لاکگری بیٹے ہیں کو یا اسوفت تک بیرحیات تنے۔انکی و فات کے بعد حضور قبلہ عالم نے ان کے چھوٹے بھائی میاں تو رعالم کوا تکا جائشین مقرر فرمایا دونوں بھائی لاولداس دنیا سے رخصت ہوئے ۔ بعد از وصال انکاجنازہ گاؤں کے سادات کرام اُٹھا کر لے محتے اور انہیں بطورِ خاص اپنے قبرستان میں دنن کیا۔ انکا مزار قبرستان ساوات كالووالي ميس ہے۔

حاجی جمر کمیر": حاجی صاحب کو خوابد نور محر نے حضور کامرید کروایا اُس نے جمعے خود بتایا جب ہیں نے موضع جو بل لعل میں رہائش اختیاری تو رات کو پانی کی باری پراکٹر میری حاجی صاحب سے ملاقات ہو جاتی ۔ یہ نمازی آدی تھا اور کچھ عرصہ پہلے تج بھی کرآیا تھا ایک روز میں نے کہا حاجی صاحب! بے شک تو نمازی بھی ہواور جج بھی کرآیا ہے لیکن کائل پیر سے بیعت کے بغیر اللہ تعالی کی معرفت حاصل نہیں ہوتی ۔ انہیں بھی مرید ہونے کا شوق پیدا ہوالہذا جمعے ساتھ لے کر بلوآنہ شریف حاضر ہوئے اور دست و بیعت سے مشرف ہوئے یہ غالبًا وسط 1953 ما واقعہ ہے۔ لینی انہیں حضور کی حیات میں کم ویش ڈیڑھ سال کا عرصہ نصب ہوا۔ اِس دوران ان کا ذوق وشوق قابل دید تھا آئیں دیکھ کر کھر کی لوگ آئی برادری کے حضور کی دست بیعت سے مشرف ہوئے ۔ تھوڑ سے ذوق وشوق قابل دید تھا آئیں دیکھ کو گوگ اوگ آئی برادری کے حضور کی دست بیعت سے مشرف ہوئے ۔ تھوڑ سے دو بروان اس کا عرصہ بعد حضور نے خرقہ و خلافت بھی عطافر مادیا۔ بڑے نیک دل اور مشکر المز ان ڈرویش سے ۔ ساری زندگی وربادشریف پرا تے جاتے گوری انہوں نے بڑی طویل عمریائی اکثر راتم الحرد ف سے ملاقات کے موقع پرحضور کی دورادر کی اور دف سے ملاقات کے موقع پرحضور کی دورادر کی اور دبیں انہوں نے بڑی طویل عمریائی اکثر راتم الحرد ف سے ملاقات کے موقع پرحضور کی دربادشریف پرا تے جاتے گوری انہوں نے بڑی طویل عمریائی اکثر راتم الحرد ف سے ملاقات کے موقع پرحضور کی

با تیں سنایا کرتے۔ایک مرتبہ مجھے بتایاحضور نے وصال سے پہلے مجھے تین وصیتیں فرمائی تھیں۔ (1) ہر چھیاہ بعد میرے گھر میں پر دہ کر واکر آنااورا پی چھڑی کمروں کے بالوں پر مارناا گرانہیں دیمک لگ چکی ہوتو تبدیل کروادینا۔

۔(2) میرے بعد ہمیشہ کرم حسین کے زیرِ علم رہنا۔

(3) کنگر کے لیے جوگندمتم سالانہ پیش کرتے ہو پیوفلیفه عمر مجرجاری رکھنا۔

ایک مرتبہ مجھے بتایا میں بلوآنہ شریف جب بھی حاضر ہوتا اکثر دلی ہیر، مجوریں اور بکرے کا گوشت کنگر میں بچھ نہ پکانا شریف میں ہے ان میں ہے ان میں بچھ نہ پکانا شریف میں لے جاتا۔ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مائی صابال سے حضور فرمادیتے کہ آج کنگر میں بچھ نہ پکانا حاجی کبیرفُلاں فُلاں اشیا یَنگر کے لیے لار ہا ہے۔ اکثر حضور بڑے پُرسوز انداز میں بیشعر پڑھتے تھے۔

ویے وسکدا ولبر پیارا کلی دے وج ہور کوئی نال نَحُنُ اَقْر ب کروا إشارہ کلی دے وج ہور کوئی نال

اللّم رہے کی خدمت میں ہمیشہ پیش پیش رہتے کی واقعات سُنا یا کرتے ایک مرتبہ بتایا بھٹہ سے بچھا بیٹیں لائی تھیں حضور نے مجھے ارشاد فر مایا نہیں گدھے پر ایک ہی مرتبہ وہ سب لاد کر لے آیا۔حضور نے فر مایا دو پھیروں کی اینٹین تم ایک ہی پھیرا میں لے آئے ہو۔ایک مرتبہ بتایا حضور قبلہ عالم منگا نوگ نے مجھے فر مایا۔میال عاجی اتنہیں کتاب فیض سجانی کی کیا سجھ آئی ہے؟ میں نے دست بست عرض کی حضور مجھے تو بھی سبق ملا ہے کہ بندہ صدق واخلاص سے پیر کامل کے قدم پکڑ کر بیٹھا رہے۔اوراس کے قرسے نہ اُٹھے حضور قبلہ عالم ہنس پڑے اور فر مایا تمہیں سمجھ آئی پھریہ شعر پڑھا۔

بیٹے ۔ گئے کمر نو کھول یار کے دریہ جم مسے لائے کون لاکھ کہے سئے کوئی دیکھیں ہمیں ہٹائے کون لاکھ

1974ء میں حضور قبلہ عالم منگانویؒ نے اپنی چھوٹی ہمشیرہ کا عقد اکنے بڑے بیٹے میاں خان محمہ سے فرماویا جو آجکل اپنے والد کے سجادہ نشین ہیں۔ میاں صاحب نے 14جولائی 1997ء بروز بدھ سج تین بجے وفات پائی۔ حضرت اخی قبلہ پیرمظہر حسین صاحب بھی شاملِ جنازہ ہوئے اور انہیں اپنی زندگی میں تیار کردہ روضہ چاہ پنڈی والا موضع ککوانہ (صلع جسک ) میں فن کیا گیا۔ حاجی صاحب نے لوگوں کی ایک کیٹر تعداد کو مرید کیا اور کی طفاء بھی بنائے۔ میاں ظہور احمد :۔ حویل عل میں غالبًا سمبر، اکتو ہر 1953ء کو ہونے والے مناظرہ میں زیارت سے مشرف میں طہور احمد :۔ حویل عل میں غالبًا سمبر، اکتو ہر 1953ء کو ہونے والے مناظرہ میں زیارت سے مشرف میں خواجہ سے ایک شعر اور رباعی کے مصرع کی وضاحت دریافت کی جس کی تفصیل میں نے ہوئے بھر وہیں میں خطویں میں نقل کی ہے حضور نے ایک حسب حال ایسی عارفانہ تشریح فرمائی کہ وہیں اپنے بھائی حاجی محمد امیر کے ہمراہ تھویں میں نقل کی ہے حضور نے ایک حسب حال ایسی عارفانہ تشریح فرمائی کہ وہیں اپنے بھائی حاجی محمد امیر کے ہمراہ

حضور کے مرید ہوگئے۔ بڑے سادہ مزائ اور باادب ورولیش تھے۔ راقم الحروف سے ملاقات کے موقع پراکٹر حضور کا باتیں سنایا کرتے تھے۔ بیل کی مرتبہ جھے منایا کی معیت میں اُنظے ہاں عرب پرجی جا تارہا۔ ایک مرتبہ جھے بنایا ۔ جضور کی معیت میں اُنظے ہاں عرب پرجی جا تارہا۔ ایک مرتبہ جھے بنایا ۔ جفور کی معیت میں پہلی مرتبہ جب جھے سند یلیا نوائی شریف عرب پرحاضری نصیب ہوئی ۔ تو ایک کرہ میں حضور کی معیت میں پہلی مرتبہ جب کھے اور میں آپ کے پاؤل دبانے لگا۔ دل میں خیال آیا ہمار ے علاقہ میں حالی کہیر کو صفور نے مرید ہونے کے تصور نے حرصہ بعد خلافت عطافر مادی لیکن مجھے نہیں دی۔ حضور نے اپنا پاؤل بلایا اور فرمایا ''اول ہوں'' بھی بھی کی رکھود پر بعد دوبارہ دل میں بہی دلیا آئی تو اس بار بھی آپ نے لیا کی ملایا اور فرمایا ''اول ہوں'' جھے بھی آگئ کی حضور میری دلیل کی فی فرمار ہے ہیں اور میں نے اپنے آپ کو ملامت کی لیکن پھر تھوڑی دیر بعد دوبی دلیل آئی۔ اس مرتبہ حضور اُٹھ بیٹھے اور فرمایا ''دکٹو میاں! اپنے ارادے سے بیکام اچھانہیں ہوتا'' اور پھرا پی زبان مبارک سے بیشعر پڑھا۔

ون مَا تَكُمَ موتَى على، ما تَكُم على نه يعميكه جس ما تَكُم ماتُكُن مث جائے ،ابيا ماتكن سيكھ

زمینداری کےعلاوہ حکمت کے پیشہ ہے بھی لگاؤتھا۔ کم وہیش چودہ ماہ حضور کی ظاہری حیات کاعرصہ نصیب ہوا اِس دوران اِن کا ذوق وشوق دیدنی تھا۔ ایک مرتبہ مجھے بتایا ویسے تو ہم سب مدو کی والوں پرخواجہ نُو رحمہ کا احسان ہے گر میں اُنکا زیادہ احسان مند ہوں مجھے حضور کی ظاہری حیات کا بہت کم عرصہ نصیب ہوا اِس دوران عمو ما وہ میرے گھر میں رہ کرکام کاج سنجا لتے اور میں حضور کی خدمت میں حاضر رہتا۔ خواجہ نو رحمہ اکثر مولوی غلام رسول صاحب عالم پوری کے شعر پڑھا کرتا جو اُس نے حضور کی ذبانی یا دیے ہے۔

محمول پیا لے زہروں والے مستی چڑھے سوائی وہ جہ نیخ پڑھیں بہم اللہ آکھیں ایہہ محبوب لگائی توں پُر زور دلاور ضیغم آپ تھیویں نترانا خود نوں جان شغال کمینہ بیٹھوں چھوڑ نکانا میرا رات دنے ور تارا نال اوے دے سارا بیس بھی اوہ نے وہ نیارا بیل اوہ اُجے نیارا

حضورا پی حیات ظاہری میں ایک مرتبہ میرے فریب خانہ پرتشریف لاے اور ایک بوئل میں مجھے پانی دم فرمادیا جو میں اپنے مریضوں کو بلاتا ہوں اور آئیس اللہ تعالیٰ شفایا ب فرما تا ہمیں نے وہ پانی ختم نہیں ہونے دیا جب بھی ختم ہونے لگا اُس میں مزید پانی ملادیا تا کہ بمیشہ حضور کی برکت حاصل رہے۔ ایک مرتبہ حضور کی طبیعت

علیل تھی میں نے چیک کرنے کے لیے قارورہ لیا اور جھپ کر پی لیا اُسی وقت میری حالت بدل گئی اور پھوروز ایک حال ساطاری رہا پھر حضور نے خواجہ نور محمد کے ذریعے مجھے بلوایا اور دم فرمایا تب جاکروہ حالت فروہوئی۔ پھورصہ بعد حضور نے مجھے اجازت وخلافت عطافر مائی اور بطور وصیت فرمایا ''ہمیشہ شریعت کا تر از واپنے ہاتھوں میں تھا ہے رکھنا اور ذکر ووظا کف اور نماز کی یا بندی کرنا''

حضور کے خلفاء میں سب سے آخر میں کم نومبر 2005ء کوفوت ہوئے حضرت اخی قبلہ پیر محمد مظہر حسین صاحب بھی جنازہ میں شمولیت کے لیے تشریف لے گئے اور انہیں پہلے سے تیار کردہ روضہ چاہ کوڑے والاموضع حویلی معل (ضلع جھنگ) میں وُن کیا گیا۔ کافی لوگ مرید بھی کیے اور آسے خلفاء بھی بنائے۔

> یانی بھرن سہیلیاں وکھو ، وکھ گھڑے بھریا اُس کا جاہیے ، جس کا توڑ چڑھے

میاں اللہ دنہ :۔ بلوچن چک ضلع ٹوبہ فیک سکھ کے رہائی اور آباد گرفیلی سے تعلق رکھتے تھے۔ اِن کے بارے میں زیادہ تفصیل مجھے معلوم نہ ہو سکی۔ پچھ عرصہ حضور کے زیرِ عماب بھی رہے پھر خلیفہ میاں عمر حیات کی مسائی سے باریابی ہوئی۔ بقیہ زندگی حضور کے عشق ومحبث اور مطابقت میں گزری۔ جب تک زندہ رہے وربار مشریف پر حاضر ہوتے رہے۔

باباعلی شر و رویش نے جھے بتایا ایک مرتبہ حضرت خواجہ نے میاں اللہ دیۃ آباد کرکو کچھ پلیے دیے اور فرمایا جھگ شہر ہے ننگر کے لیے نمک کی بوری لے آور مرد بوں کا موسم تھا۔ شعند کی وجہ ہے انہوں نے حضور کے ججرہ سے ایک چا درا تھا لی اور اُستاد اور ھر جھنگ روانہ ہوئے بیٹیں معلوم تھا کہ فدکورہ سیاہ چا در حضور کی استعال والی ہے۔ وہ خود بتایا کرتے جب میں جھنگ شہر پہنچا تو یہ کھی کر جران رہ گیا کہ شہر میں کوئی بھی آدی نہیں ہے ہر طرف جانور ان جانور ہیں کہیں گدھا ہیں بندر میں برد استجب ہوا اور ڈر بھی گیا کہ شہر میں کیا ہوگیا ہے۔ آخر ایک دو کا ان چھے ایک آدی نظر آبی میں دوڑ کر اسکے پاس گیا اور کہا بھائی صاحب میں کل ہی شہر ہے گزرا تھا لوگ رہتے تھے آئ اچا تک شہر کو کیا ہوگیا ہوا گیا ہوا کہ اور کہا ہوائی صاحب میں کن ہوا اور کہا یہ سارا فتور اس چا در کا ہو سے ایک شہر کو کیا ہوگیا ہوائی در اتھا لوگ رہتے تھے آئ صاحب وقت کی چا در ایک ہوا در اس چا در اُس کی میں بردا اور کہا ہو اُس بردا اور کہا ہو گیا ۔ اور دی پھر تھے سارے لوگ نظر آئیں گے میں نے جو نہی چا در اُس تاری کی میں میں دونت کی چا در اُس سے در ندے اور جانور ہیں۔ انسان کا مل صرف وئی اللہ ہوتا ہے۔

مت کہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسول تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں

اس بزرگ نے جھے اپی طرف سے نمک کی بوری خرید کردی اور فرمایا میری طرف سے تنگر میں پیش کردینا۔
میاں صاحب بوئے بااوب اور ذوق وشوق والے ڈرولیش میے حضور قبلہ عالم منگانوی بھی ہمیشہان پر
عزایت خاص رکھتے تھے۔ آخری عمر میں جب چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تو بلوآ نہ شریف اور منگانی شریف ٹرالی
پرآیا کرتے تھے۔ 23 ارچ 1981 و کو وفات پائی اور اپنے ہی گاؤں کے قبرستان میں فن کیے گئے۔
پرآیا کرتے تھے۔ 23 ارچ 1981 و کو وفات پائی اور اپنے ہی گاؤں کے قبرستان میں فن کیے گئے۔
پچھل ولی اللہ متوسلین

میاں صاحب شیخ ( کھوجہ ) فیلی سے تعلق رکھتے ہتے اور محکمہ مال میں ميال محر بخش د يوانهٌ: ـ پڑواری متے مرید ہونے کا واقعہ مجھ اسطرح ہے کہ ایک روز حضرت خواجہ در بارشریف پر "شریل" (ایک ورخت) کے بیچ تشریف قرما تھے کہ میاں صاحب آئے اور شریں کی ایک شاخ پکڑ کر کھڑے ہو مجے حضور اپنے حال میں مکن بیٹھے متھے کوئی توجہ نہ دی۔ آخرانہوں نے خود ہی متوجہ کرنے کے لیے کہا'' حافظ صاحب اسنا ہے آپ خداد کھاتے ہیں؟" تب حضورا کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا" پہلے مجھے تو دیکی "پھر کیا تھا ایسی نگاہ (توجہ) فر ما کی كرميان صاحب وبين عش كها كركر بيزے اور وجداني كيفيت بين تزيينے ليكے و پيعد جب أشفي تو حالت بي بدل می نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور بقیہ زندگی مجذوبی کیفیت میں گزار دی ہروفت ذوق وشوق میں تیار اور عشق میں مرشار رہتے۔ حضرت خواجہ سے ایک روز پوچھا گیا کہ اللہ کے بارے بھی حضور سے سوال کیا ہے؟ فرمایا ' میں نے بہت لوگوں کومرید کیالیکن مجھ سے کس نے خدا کے بارے نہیں پوچھا۔ایک مخص محمہ بخش نے پوچھا تھا۔وہ د يوانه ہوكيا۔ "حضرت خواجه اللي حالت و كيوكرفر مايا كرتے" و محر بخش كى بيحالت قبر ميں بھى ندأ ترے كى" حضرت خواجه كاجب وصال موارتوميان صاحب كابيهال مواكه دربار شريف يركمى ندكى وُرويش كومخاطب كرية اوركهتي ومسُن بھی ! حافظ یاروا فرمان 'اور پھرکوئی ماہیا بڑھ کرغش کھا جاتے ۔کی روز تک یہی سلسلہ جاری رہا۔میال صاحب شعروشاعرى سے بھی شغف رکھتے تھے اور پنجابی میں فی البدیبداشعار کہا کرتے۔ لکھنے لکھانے کا تو ہوش نہیں تھا جب بھی موج میں ہوتے حسب حال اشعار کہد سے بڑے صاحب حال وُرولیش تھے میں نے حضور قبلہ عالم منگانوی کی 1985 می ڈائری بران کے بعض اشعار حضور کے قلم سے لکھے ہوئے دیکھے ہیں حضور قبلہ عالم مندرجه ذیل اشعارے بہلے تر مرفر ماتے ہیں۔" آج حضرت محر بخش دیواندآف واسواستاند کے چنداشعاریا دا کھے جوسپردقلم كرتا ہوں\_

حافظ الكرم المجالي على الكرم المجالي الكرم المجالي المحالية المحال

طالب ہاں میں یار دے دیدار دا عاشق ہاں میں ذُلف تے رُخسار دا قبر ہووے یار دی دیوار دا قبر ہووے یار دی دیوار دا باغ جنت دی نہ مینوں غرض ہے آستاں کافی مینوں دلدار دا بخش جاں تُر بان کر جانا ن ہُوں تال ہوسیں منظور اُس دربار دا

ظیفہ میاں محر بخش بھٹی نے مجھےان کی ایک رباعی سنائی وہ بھی لکھ دیتا ہوں تا کہ محفوظ ہوجائے۔

نعوں سنجاتا کچھ نعوں جاتا تے جا عقل کیتوئی عمم اے
کس چیز نے آ کھلایا تینوں تے ودا کریں ہم جُم اے
ج توں جاہیں بندہ بنا ونج قدم توں چیر دے جُم اے
محر بخشا جندا پیردے نال ایمان ہوی ہے دلی جہان وج دُھم اے

تاریخ وصال معلوم نه ہوسکی یہی بینة چلا که اپنے گاؤں' واسوآستانه' میں ہی تدفین ہوئی۔

مائی صاحب خاتون المعروف مائی صابال ...

ایک نهایت خدارسیده خاتون المعروف مائی صابال ...

کابیشتر حصد در بارشریف پربسر کیا ۔ ایک علاقہ میں حضرت خواجیتشریف لے جایا کرتے تھے بلوآ نشریف کے میال محمد مراد کے وہاں کی رشتہ دار حضور کی بیعت سے مشرف تھے۔ وہیں ایک مرتبدا پنے خاد ندمیاں فتا محمد کھر لا کا کل الا بمان اور صاد ق میات ہو کہ مراد کے وہاں کئی رشتہ دار حضور کی مرتبدا کئے ہاں تشریف لے گئے میاں فتا محمد برا کا کل الا بمان اور صاد ق الیقین دُرویش تھا۔ اُس کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہا اُس نے ایک گائے بڑی اچھی نسل کی پال رکی تھی جو کافی دودھ ویتی تھی ۔ ایک شام اوہ اُسکا دودھ لے کر کھر پہنچا تو حسب معمول مائی صاباں نے پھو دوھا کے برتن میں ڈال کر وہ نے میاں فتا محمد دورھا کی میان فتا کے دورھا کہ اُس کے اُسکا کہ دورھا کے بیان میں دورھا کہ اور اند کیا ۔ (اُن دورھ بینے سوکیس کورودھ کے ساتھ روٹی کھالیا کرتے تھے ) میاں فتا محمد دورھ دیا کہ دورھ بینے اور لنگر میں کوئی دورھ بینے ہی میں دورھا کہ کھر اور اور وہ بین پکڑکر دورہار شریف کی جانب چل پڑا۔ داستے میں دورھا کہ کھر اور اورہ برتن پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں گراری اسلامی کوری کیا ۔ ساری دات سفر میں گرری ۔ مین کورک دربارشریف کی جانب چل پڑا۔ داستے میں دریائے چناب بھی عبور کیا ۔ ساری دات سفر میں گردی ہوں کہ میں ایک میں مقامات پیھے چھوڑ دیے ۔ سارے دارہ دورھا کھر اورہ اربی کھر میں بین کورن کھر میں بین کورن کھر اورہ دریا در اورہ دریا کھرا ہوا برتن اورہ دریان کھرا ہوا برتن ایک کھرن بھی جینا کورانہ کیا۔

مراکی تاریک کھونٹ بھی چینا کوراد نہ کیا۔

نہ ہارا ہے عشق ، نہ دُنیا تھی ہے ییا جُل رہا ہے ، ہُوا چل رہی ہے

حافظ الكرم

میاں فتح محمد کی چار پیٹیاں اور ایک بیٹا ' اللہ بخش' تھا۔ بیٹے کی شادی کردی کین پچھ ہی روز بعد بیٹا فوت
ہوگیا۔اس صدمہ کی وجہ سے وہ خود بھی بیار رہنے لگا۔ آخری وقت قریب پہٹیا تو مائی صاباں کو بکا کر وصیت ک۔
ہمار ر شتہ دارسب و نیا دار لوگ ہیں آئیس کیا معلوم دُرو لیٹ کیا ہے۔ میرا وقت آخر ہے۔ جو نمی جھے دُن کر کے
ہمار کے رشتہ دارسب و نیا دار لوگ ہیں آئیس کیا معلوم دُرو لیٹ کیا ہے۔ میرا فلوی ہیں گزار دینا ور نہ لوگ زبر
ہمان تو میری بچیوں کولیکرتم و ربار شریف پر چلی جانا اور بقیہ زندگی میر سے پرکی غلامی ہیں گزار دینا ور نہ لوگ ذب
دی کے ساتھ تیرا نکاح پڑھا دیں گے اور تک بھی کریں گے۔ البذامیاں فتح محمد کو دُن کر سے برا دری والے جب
چار پائی واپس گھر لائے تو مائی صاباں نے اپٹی بچیوں کا ہاتھ پکڑا اور بھر سے قطاقر آن مجید آٹھا کر سینے سے
وار پائی واپس گھر لائے تو مائی صاباں نے اپٹی بچیوں کا ہاتھ پکڑا اور بھر سے گھر سے فظاقر آن مجید آٹھا کر سینے سے
لیے چھوڑ کر جارتی ہوں مجھے دنیا داری سے پھر غرض نہیں ہے دیج لوگھر سے ماسوائے قرآن مجید کے اور کوئی چیز
ساتھ لے کرٹیس جارتی ہی بچیاں ہیں ہی بھی جب بالغ ہوگی تو تہ ہیں لوٹا دوں گی میرا اپنے خاوند سے ایک عہد ہے
ماسی نے بقیے زندگی اپنے پیرخانہ ہیں گڑا ارنی ہے انہوں نے جب و کھا کہ خالی ہاتھ جارتی ہے وہ بھی راضی ہو کے
مار نہی بندی در بار شریف پر آگی اور اپٹی بقید زندگی پیش پر گڑا دوی۔

بیٹے ہیں تو اُٹھنا نہیں آسان ہارا اُٹھے گا تو اُٹھے گا جنازہ تیرے دَر سے

بابا خادم تحسین وُرویش بتایا کرتا مائی صابال کے خاونداور بیٹے کے لیے حضرت خواجہ فر مایا کرتے''وہ دونوں اسقدر کامل وُرویش تنے کہ آج بھی کوئی مخص انکی قبروں پر بیٹھ جائے تو بھوکا نہ مرے گالیعنی اللّٰد کریم اُن وُرویشوں کے وسیلہ سے اُسے رزق عطافر مائے گا''

مائی صابان کا در بارشریف پریم عمول تھا کہ دن جر کتر خانہ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتی اور ساری رات پکی پرورویشوں کے لیے ظلہ پینے گزاردیتی ۔ حضرت خواجہ کا تھم تھا در بارشریف پررہنے والے وُرویش کا م کائی میں بھی خاموش نہ رہیں۔ اور ذکر بالبجر جاری کھیں ۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا رات کو تھا وٹ کی وجہ سے مائی صابان چکی پرآٹا پینے پینے سوجاتی مگر چکی چلتی رہتی ، غلہ خود بخو دولتا رہتا اور کلمہ شریف بھی زبان پر جاری رہتا ہو کئی نینیں سبحسکتا تھا کہ وہ سوگئی ہے یعنی بشری تقاضا کی وجہ سے آٹکھیں سوجاتی تھیں کیکن ول بیدار رہتا تھا۔ کنگر شریف کی خدمت کے علاوہ حضرت خواجہ کی تمام بچوں کی پرورش بھی کی۔ ہمارے بررگوں کی خانقاہ میں بھنی عورتیں آئیں وہ اپنے اخلاص اور خدمت کی وجہ سے ان سب کی سرخیل تھیں۔ نمازہ بنجگا نہ کے علاوہ تبجہ بھی تضانہ کرتیں۔ نماز فجر کے بعد اخلاص اور خدمت کی وجہ سے ان سب کی سرخیل تھیں۔ نمازہ بنجگا نہ کے علاوہ تبجہ بھی تضانہ کرتیں۔ نماز فجر کے بعد اخلاص اور خدمت کی وجہ سے ان سب کی سرخیل تھیں۔ نمازہ بنجگا نہ کے علاوہ تبجہ بھی تضانہ کرتیں۔ نماز فجر کے بعد وصابہ خاتون تھیں۔ دائم الحروف نے جب سے ہوش سنجالا گھر میں ریڈکا (دودھ سے کھی و دبی بنانے کا عمل و صابہ خاتون تھیں۔ دائم الحروف نے جب سے ہوش سنجالا گھر میں ریڈکا (دودھ سے کھی و دبی بنانے کا عمل

) انہی کی ذمہ داری تھا۔ دنیاوی تکلفات سے وہ عمر بھر بے نیاز رہیں۔ اُن دنوں کھاد کی بور بیاں کپڑے کی ہوتی تھیں کوئی بوری خالی پڑی ہوتی تو اس کاتمیض سلوا کر گلے میں ڈال لیتیں میری دالدہ ماجدہ انہیں ایسا کرنے سے منع کرتئیں کہ امال اللہ کر یم نے ہمیں بہت بچھ دیا ہے۔ تم بوری کا تمیض نہ سلوایا کرو۔ میں اچھے سے اچھا کپڑا منگوادیتی ہوں گر انہوں نے بھی عمدہ لباس بہنا بہندنہ کیا اور نہ بھی بتایا کہ میرے کپڑے پُر انے ہوگئے ہیں یوں فقرو دُرویش میں اپنی ساری زندگی گزاردی۔

در بارشریف پر فارغ بینصنا تبھی پیندنہیں تھا۔ ہروفت کسی نہ کسی کام میں لگی رہنیں۔ یُوھا ہے میں بھی کنگر کے مویشیوں کے لیے خود فسلوں سے گھاس کاٹ کرلے آئیں۔ایک مرتبہ حضور قبلہ عالم منگانوی کے سخت گرمی کے موسم میں انہیں کمادے کھاس کا محصہ لے کرآئے ہوئے دیکھا تو فرمایا اُماں! اب بس کردے تہاراوفت اب کام كرنے كانبيں رہا۔مصلّے پربیٹھی رہا كرو۔عرض كى حضور! كھربیٹھ كركھانا مجھے اچھانہیں لگتا جب تك زندگی ہے اللہ تعالی کنگرشریف کی خدمت میرے نصیب رکھے۔ یہی دُعا کرتی ہوں حضور قبلہ عالم آپ کا بہت لحاظ فرماتے اور بجین میں پرورش کی وجہ ہے انہیں''امال'' کہہ کر بگا ہتے تھے۔ مائی صابال کی تمام اولا دسوائے مائی انور کے سب اسكى زندگى ميں عالم آخرت كوسد هارگئ نه مائى انور بھولي بھائى تھى اور اپنا كھرٹو شنے كى وجەسے يہبى در بارشريف پر رہتی تھی اکثر مائی صاباں کہتی دُعا کرو۔انورمیرے جیتے جی فوت ہوجائے تا کہمیرے بعد پیرخانہ میں اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو حالانکہ مائی انور پاکل نہیں تھی ذرا کم فہم تھی لیکن مائی صاباں اُسکا بوجھ بھی پیرخانہ پرنہیں ڈالنا عامی کھی۔ایک مرتبہ مہراسلام پٹواری نے آکر بتایا''امان! تہماری کیھن مین نکل ہے۔جو پہلے دریا یُر دہو پیکی تھی۔ کہا میں نے کیا کرنی ہے۔ نے دو۔مہراسلام نے فروخت کردی اوراس کی رقم مائی صاباں کولا کردی۔ انہوں نے وہ تمام رقم كيڑے ميں بندهي موئي حضور قبله عالم كي خدمت ميں پيش كردي حضور نے فرمايا "امال! تونے اپني زندگي ہارے نام لگا دی ہے۔ہم خود تیرے مقروض ہیں۔ بیر قم ہم نے کیا کرنی ہے' مائی صابال رَو پڑی اور عرض کی۔میرابھی حضور کے سوااور کون ہے۔حضور نے وہ رقم نہ لی بلکہ مائی صابال کے نواسے فلک شیر کو بلا کر اُسے عنایت فرمادی کہ جھنگ میں اپنے بچوں کے لیے کوئی مکان لے لو کیونکہ انکا پہلے ذاتی مکان کوئی نہ تھا۔حضور قبلہ عالم كامعمول تفاكرى كم شدت والي چند مهينے جھنگ تشريف ركھتے تنصه يهال أس وقت بحل نبيل تھي۔حضور دربار شریف سے تیاری فرمانے ملکے تو نماز جمعہ کے بعد اندرون خانہ سب کو ملنے کے لیے تشریف لائے۔ میں اس وقت حاضرِ خدمت تفاما کی صابال کوحضور کے آنے کاعلم ہوا تو کہا مجھے حضور کے پاس لے چلود وعور توں نے اسکے بازوں کو تفاما اورحضور کی خدمت میں لا کمیں۔مائی صابال نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اورعرض کی "حضوراب مجھے رخصت کی اجازت فرما نین "آپ نے فرمایا" امال!اب بمارے پاس بین رہتی ہو۔"عرض کی" حضور ہاتھ باول جواب دے

مے ہیں اب دنیا کی قیدسے رہائی جا ہتی ہول'۔فرمایا' وچلوجیسے تہاری مرضی' حضور نے جھنگ کی تیاری فرمائی اور مجھے عبدِ قربان ملتان میں حضرت اخی قبلہ پیرمحد مظہر حسین صاحب کی قبلی کے ساتھ گزارنے کا تھم فرمایا۔ میں نے رخصت ہوتے ہوئے مائی صابال سے کہا''حضور نے مجھے عید ملتان میں گزارنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ تم بھی بیار ہو۔اگرفوت ہوئی تو میں نہیں پہنچ سکوں گا' وہ بنس پڑی اور کہا'' آپ خبرے جاؤجب تک واپس نہ آؤے میں نہیں مروں گی" میں ملتان چلا گیا تنین روز بعد جب در بارشریف پروایس آیا تو اُسی شب نماز عشاء کے بعد مائی صاباں نے اہلِ خانہ کو مکا یا۔ میری والدہ صاحبہ اور مائی حاجن پاس تنس کہا میرا وقت آخر ہے۔ میراچمرہ روضہ شریف کی طرف کرو۔اینے پیر کی سنت پڑمل کرتے ہوئے آخری سلام اپنے شنخ کی بارگاہ میں کیا پھر کہا اب کلمہ شریف پردھو۔سب کلمہ شریف پڑھنے کلے خود بھی قبلہ زُخ ہوکر کلمہ شریف پڑھا اور جان جانِ آفریں کوسونپ دی۔ دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی صب غم شرارکے رات بعرتمام ابل خانه اسكے پاس ذكروتلاوت كرتے رہے سے سورے حضرت اخى قبله كار پرحضور قبله عالم كو اطلاع کے لیے جھنگ بیلے مجے سیجھنی دیر بعد حضورسب دُرویشوں کے ساتھ در بارشریف پرتشریف لائے اور مجى جس كسى نے مُنا دوڑتا آيا۔حضور نے ميرى دادى امال ادروالده صاحبہ كوبطورِ خاص فرما ياعسل كے وقت تم سب ایک ایک لوٹا یانی کا مائی صاباں پرضرور ڈالنا کیونکہ وہ جارے کھر کی ایک فردھی پھر مجھے سے بوچھا آخری کھات . كسطرح كورے ميں نے سارى رُوداد بيش كى تو حضور خوش ہو سے كے كەلمەشرىف يادھ كرواصل حق ہوئى چرخود ہى بيہ صديرت مبادكهنائى كمسلم شريف مين سيرناعثان عن سيروايت ب قَالَ دسول الله عَلَيْظِيْم مَنْ مَّاتَ وَهُوَ يَعُلَمُ الله، لَآ إِللهُ إِلَّا الله مُ دَخَلَ الْجَنَّة (مَثَكُواة شريف، جلداوّل، كتاب الايمان بصل سوم)

رسول الله علی الله علی الله علی و دار مایا جس شف کوموت آئی اور وہ جاتا ہے کہ اللہ کے بواکوئی معبود نیس آو وہ داخل جنت ہوگائی میں اللہ علی مائی صاباں کی وفات 26 جولائی 1988ء بعد از نماز عشاء ہوئی ۔ دوسر ، دوز حضرت اخی قبلہ نے جناز ہ پر جایا قبر کی جگہ حضور قبلہ عالم نے خود تعین فرمائی اور پاس بیٹھ کرقبر کھدوائی میں نے دیکھا شدت غم کی وجہ سے حضور کی آئکھوں ہے آنسوموتیوں کی طرح گررہے تھے اور ظهر تک تدفین کمل ہوئی۔ مائی صاباں کی بعدوفات ایک مرتبہ ستائیس رمضان المبارک کی شب جھے عزیزی قاسم حسین نے خود بتایا۔ میں ان کی مزار کے پاس سے گوراتو میں نے اپنی آئکھوں سے آئیس قبر سے باہر بیٹھے ہوئے دیکھا میں یدد کھے کرڈرگیا اور گھر بھاگر آیا۔ وہ تمام اوصاف جوایک ولی کائل مورت میں ہوتے ہیں وہ سب اس نیک خاتون میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ آئی بھی منگائی شریف روضہ مبارک کے باہر بالکل حضور قبلہ عالم کے قدموں میں بین خدار سیدہ خاتون آسودہ خاک ہے۔ منگائی شریف روضہ مبارک کے باہر بالکل حضور قبلہ عالم کے قدموں میں بین خدار سیدہ خاتون آسودہ خاک ہے۔



Marfat.com

کرا مات اولیاء:۔ میرے قبلہ گائی حضور قبلہ عالم منگانویؒ اپنے ایک ملفوظ میں اولیاء اللہ کی کرامات اور تصرفات کے بارے میں ارشادفر ماتے ہیں۔

اَللَّهُ وَلِي النَّذِيْنَ امْنُوا يُخُوِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ ط (ب23) اللهُ وَلِي النَّورِ ط (ب23) الله تعالى الميان والول كادوست بإن كواندهيرول سينور كي طرف تكال ليتاب-

اِس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اولیا ہے کرام کی شان، اِن کے تحفظ اور کرامات کا ذکر فرمایا ہے۔ لفظ''
ولی یہ سے مُشتق ہے جس کے معنی قُر ب کے ہیں ولایت کی دوسمیں ہیں ایک ولایت عامہ اور دوسری
ولایت خاصہ ولایت عامہ میں تمام موس شریک ہیں جبہ ولایت خاصہ میں صرف اہل سلوک ہیں۔ اِس تعریف
کے مطابق ولی وہ ہے ۔ جو فانی فی اللہ، باتی باللہ ہو۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میں موموں کا ولی ہوں، جس کا میں ولی
ہوں اس کی شان کا اندازہ و نیا والے کیا کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا میں ان کو اندھیروں میں نہیں رہے ویا آگویا ان کا ہر
عمل صراطِ متقیم پر ہے۔ اور ان کونور کی طرف نکا لتا ہوں۔ یعنی ان کے اجسام مبارکہ سے نور کی کرنیں پھوٹی ہیں جو
مارے جہان کومنور کرتی ہیں۔ اس روشن کو کرامات اولیاء کا نام دیا جا تا ہے۔ حضور قبلہ عالم نے فرمایا کرامات اولیاء
حق ہیں اور اس پر کتاب اللہ احاد یہ صحیحہ اجماع اہل السے والجماعہ شاہد ہے۔

کرامات کی اقسام خرق عادات پر شمل ہوتھ ہیں جو کہ قانون فطرت کے خلاف کی چیز کا اظہار ہوتا ہے مثلاً کی پوشیدہ چیز کا ظاہر کرنا ، ظاہر کو چھپادینا ، طویل سفر کم مدت میں طے کرنا ، امرِ غیب کی خبر دینا ، وُعا کا مقبول ہوتا اور مُر دوں کا زندہ کرنا وغیرہ ۔ ایک جلیل القدرصونی کا فرمان ہے" جس شخص نے دوسروں کی عادات کو ترک کر دیا یا خودا پی عادات سے دستبر دار ہوگیا تو اللہ تعالی اس کے بدلہ میں ولی ، می خرق عادت اُس کو عطافر مادیتا ہے۔ اس کو عام طور پر کرامت کہا جا تا ہے ' قرآن مجید میں گئی جگہوں پر کرامات والیاء کا ذکر ہے ۔ گئے ۔ اُس اُن خوان کے عند کہا جا تا ہے ' قرآن مجید میں گئی جگہوں پر کرامات والیاء کا ذکر ہے ۔ گئے ۔ اُس آئے توان کے علی ہون کر یا علیم السلام حضرت مریم کے پاس آئے توان کے پاس رز ق موجود پایا قبال یا موریکم اُن کی کے ھا کہ اُن کی کے عال کہاں سے پاس رز ق موجود پایا قبال یا موریکم اُن کی کی ھا کہ اُن کی عند اللہ بیرز ق میر سے دب کا عطاکردہ ہے۔ آگئے ۔ حضرت مریم نے جواب دیا قالت ہو ہوئی عند اللہ بیرز ق میر سے دب کا عطاکردہ ہے۔

بے موسم اور لذیذ کھلوں کا حضرت مریم کے پاس آنا ایک خرقی عادت تھا یہ آپ کی کرامت تھی۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ حضرت سلیمان کے صحابی کی کرامت کا ذکر ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس لانا چاہاتو حاضرین ہے کہا کہ کون ایسا کرسکتا ہے تو ایک جن نے کہا میں بیخت مجلس کے برخاست ہونے تک لاسکتا ہوں۔ فرمایا مجھے تو اس سے پہلے چاہیے۔ آپ کے ایک صحابی ولی اللہ حضرت آصف نے عرض کی اقدا این کی بہ موں۔ فرمایا محق قو اس سے پہلے چاہیے۔ آپ کے ایک صحابی ولی اللہ حضرت آصف نے عرض کی اقدا این کی بہ قبل اُن یُدو قد اِلیک طرف کی (پ 19 کے 18) میں آپ کے پاک جھی ہے پہلے اس کو آپ کے پاس لے قبل اَن یُدو قد اِلیک طرف کی (پ 19 کے 18) میں آپ کے پاک جھی ہے پہلے اس کو آپ کے پاس لے

آوں گا یہ من کرافد تعالی کے بی نے کراسب اولیاء کی تروید نیس کی بلکہ تصدیق کی اور فرمایا ہے آئے۔اس طرح قرآن مجید گواہ ہے کہ اصحاب کہف تین موسال یا اس ہی کو بھی زیادہ سوے رہان کی کروٹیس تبدیل ہوتی رہیں۔ صرف اللہ تعالی نے آئیس محفوظ رکھا بلکہ ان کے کئے کو بھی زیرہ رکھا اور اس کی کروٹیس بھی تبدیل ہوتی رہیں۔ وَنَقَلِّبُهُمُ ذَاتَ الْمَدِوْنِ وَ ذَاتَ الْمِسْمَالِ وَ کَلْبُهُمُ بَاسِطُ ذِرَاعَیٰه بِا لُوَ صِیْدِ (پ15 ئ 15 اور ہم الله کی کروٹیس بدلتے اور ان کا کہ آائی کا کیاں بھیلائے ہوئے ہے غاری چوکھٹ پر کرامات اولیاء کی وائیس با کی کروٹیس بدلتے اور ان کا کہ آئی کا کیاں بھیلائے ہوئے ہے غاری چوکھٹ پر کرامات اولیاء کی متعلق حضور اکرم علیا کے موریث میں ہے مرکار دو مالم علیہ نے نہا ہوں کہ مندی میں ہے مرکار دو مالم علیہ نے نہا تھی تھی ہوئے ہوئے ہوئے کے مادیٹ مبارکہ بھی ہیں۔ بخاری شریف کی صدیث میں ہے مرکار دو مالم علیہ نے نہا ہوں کو ایک وی سے خوالی گانا کی خارے مند پرایک پھرآ گیا تھا۔ آئی موری وی کے ایک موری کی ہوئے کے نہا اس کی کا روئی ہوئے اس کی کرامت کا ذکر فرمایا کہ اس پر جب تبہت لگائی گانو آیک دو دو ھیتے نے کو اہی دے کرایا ہیں اولیہ بیان غلا طاب تروی کے ایک کو ایک دو اس موجود ہیں۔ اولیاء کرام کی بیدائش کی نہر دی سے مطرف میں کرامت کو کو کے کرواں ہوجا اور دریا جاری ہوگیا۔ یہ سب کرام کی بیدائش کی نور کے موال میں موجود ہیں۔ اولیاء کرام کو یہ مراتب اس لیے عطا کے جیں تا کہ دہ کرام کی بیدائش کا گول کوس اور متنقیم پرلائیں۔

هَل هِنْ مُسْتَغُفِرِ اَغُفِرُ لَهُ: پچا افظ عبد الغفور صاحب بتاتے ہیں۔ حضرت خواجہ نے ایک مرتبہ پچھل رات کے وقت جھے فرمایا باہر جاؤا اور سُو ، آسان سے کوئی آواز آئے گی۔ اُسے فور سے سُتا اور پھر جھے آکر بتا نا لہذا میں باہر نکا اتو سُنا آسان سے آواز آرہی تھی هَل مِنْ مُسْتَغُفِدِ اَغُفِدُ لَه ، (ہے کوئی جومغفرت مانگے اُس کی مغفرت کردی جائے ) میں نے دوبارہ حاضر خدمت ہو کرع ض کیا تو فرمایا بیا یک فرشتے کی آواز ہے جواللہ رب العزت کے تھم پر ہمیشہ رات کوندادیتا ہے۔ اس مفہوم کی تصدیق میں ایک حدیث مبار کہ میر کی نظر سے گور کی جوواقعہ کی مناسبت سے بہاں بھی درج کردیتا ہوں .

عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَٰحِ كُلَّ لَيُلَةِ الِى السَّمَآءِ الدُّنياَ حِيْنَ يَبُقى ثُلُثَ الَّيُلِ الْاحْرِ يَقُولُ مَنُ يَدُعُونِى فَاسْتَجِبُ لَه، مَنُ يَسًا لَنِى فَا عُطِيَه، مَنُ يَسْتَغُفر نِى فَاغُفَرُلَه،

( بخارى شريف، جلداة ل ، ابواب التبحد من ١٩٨٩)

'' حضرت ابوہر روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہمارارب تبارک و تعالیٰ ہررات کوآسان دنیا کی طرف اتر تاہے (اپنی شان کے مطابق) جس کا وقت آخری تہائی رات تک باقی رہتاہے۔ اور فرما تاہے کون ہے جو مجھے پکارے تومیں اس کی پکار کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھے سے مائے تومیں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھے سے مغفرت جاہے تومیں اس کی پکار کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھے سے مائے تومیں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھے

کرایین لگنا:۔
میان غلام حیدر عرف ست کمہار سکند کوٹ بلوچ نے ایک دوز حضرت خواجہ کی خدمت میں عرض کی حضور! بمیشہ دل زیارت کے لیے بہتاب رہتا ہے کین کرایینہ ہونے کی وجہ سے حاضر نہیں ہوسکا۔ فرمایا تم گاڑی کا فکٹ نہ لیا کرواور بغیر فکٹ کے آجایا کرو تہہیں بھی فکٹ چیکر نہ پوچھے گابعدازاں وہ دوسال لگا تا ربغیر فکٹ کے دربار شریف پر آتا جاتا رہائیکن کی نے فکٹ کے بارے نہ پوچھا۔ وہ بیان کرتا ہے تادم تحریر (2010ء) اس کے دربار شریف پر آتا جاتا رہائیکن کی نے فکٹ کے بارے نہ پوچھا۔ وہ بیان کرتا ہے تادم تحریر (2010ء) اس کے پاس کرایہ ہوتو فکٹ لے لیتا ہے اور نہ ہوتو آج بھی بغیر فکٹ کے آجاتا ہے۔ کوئی اُسے بوچھتا تک نہیں۔

میں کرتے ہیں میں کافی عرصہ حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر دہا۔ ایک مرتبہ میرے بوٹ بھائی حاجی صوبہ خان کرتے ہیں میں کافی عرصہ بیٹا پیدا ہوگا۔ اُس نے میرا لمات ورافردگی جملاتو کوئی وئی اللہ ہے جوغیب کی خبریں جانتا ہے۔ میں بواچھیان ہوا۔ اِسی ندامت اور افردگی میں حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوا جائے ساتھی ہوگئی ہے کہا ہو گا کی اہلیہ سے مصور ایجھ سے ایک غلطی ہوگئی ہے کہا ہے بھائی کی اہلیہ سے مصور ایجھ سے ایک غلطی ہوگئی ہے کہا ہے بھائی کی اہلیہ سے مصور ایجھ سے ایک غلطی ہوگئی ہے کہا ہے بھائی کی اہلیہ سے متعلق کہ جیشا ہوں اب دعافر ما کمیں ایک میر ایجرم رہ جائے پہلے تو حضور خفا ہوئے کہ تہمیں ایسا میں کئی بیدائش سے متعلق کہ جیشا ہوں اب دعافر ما کمیں ایک میر ایجرم رہ جائے پہلے تو حضور خفا ہوئے کہ تہمیں ایسا

نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر پچے دیر بعد فرمایا اب چونکہ تم نے کہد دیا ہے لہذا بیٹا ہوگا۔ آئندہ اس طرح کی بات نہ کہنا لیکن اس کی والدہ کو تھوڑی تکلیف ہوگی۔ الغرض وقت مقررہ پر جب بھائی کے گھر تکلیف شروع ہوئی تو جھے حضور کا فرمان یا وآ سمیا۔ فرمان یا وآ سمیا۔ فوراً حاضر خدمت ہوا اور پانی دم کروا کر لے گیا۔ جس سے تکلیف دور ہوگئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام 'مجرمش آن' ہے اور اُب صاحب اولا دہے۔

التى (80)سال عمريانا: بإغادم حسين دُرولِشِ اكثر كها كرتا مجھے حضرت خواجہ نے ایک مرتبہ فرمایا تعاده خادم حسین! تو اس دنیا میں اسی (80) سال عمر پائے گا''لہٰذا میں اسی (80) سال دنیا میں گزار کے فوت ہوں گا۔ بی مرتبہ وہ اس قدر بیار ہوا کہ زندگی کی اُمید ختم ہو گئی کین وہ نہایت پُر امیداور مطمئن نظر آتا کہ میں ابھی دنیات جانے والانہیں ہوں ابھی میری عمر کے کئی سال باتی ہیں۔راقم السطور نے جب سے ہوش سنجالا اُسے یہی سہتے مُتا بھی کہتا میری عمر کے پندرہ سال باقی ہیں اور بھی دس سال اور پانچ سال وغیرہ اپنا سال وفات بھی بتا تا کے شناختی کارڈ پرمیراسنِ ولادت 1919ء کھا ہے جو غلط ہے میری ولادت 1920ء میں ہوئی لہذا 2000ء کو میں اتنی (80) کا ہوجا دُں گا اور یہی سال میری وفات کا ہے۔ بالآخر جب اُس کی زندگی کا آخری سال آپہنچا تو منگانی شریف ہے اجازت لے کرا ہے عزیز واقارب سے ملنے تجرات چلا گیا۔ جھے اُس کے بھائی عبدالعزیز نے بتایا بوقت ملاقات ہمیں بتایا بیمیرا آخری بارآنا ہے کیونکہ مجھے حضرت خواجہ نے فرمایا تھا تو اسّی (80) سال زندہ رے کا جواس سال ختم ہورہے ہیں۔ابتم لوگ میرے پاس آؤے میں نہیں آؤں گاواپس درشریف پرآیا تو میکھنی ماہ بعد بخار کاعارضہ ہوا۔ ہم نے بڑے نامور اور قابل ڈاکٹروں سے علاج کروایالیکن بخار نداتر ا ایک دن ڈاکٹر صاحب نے مجھے بیان کیا ہم نے آپ کے دُرولیش کا بہت معیاری اور مہنگاعلاج کیالیکن اس کا بخار ہیں اتر اأب میں نے کل بی ایک آدمی سے واقعہ سُنا ہے کہ آپ کے بزرگوں نے اس دُرویش کی عمر سے متعلق سچھ فرمایا تھا۔ میراخیال ہے وہی ہوکررہے کا جماراعلاج بے سود ہے اور چند ہی دنوں بعد 9جون 2000ء بروز جمعة السارك باباخادم حسین کا انتقال ہوگیا۔ میں نے بطور تصدیق ان کا شناختی کارڈ دیکھا تو واقعی اس پر تاریخ پیدائش 1919ء تكهی تعنی وه و نیامی اسی (80) سال گزار كرايين شخ كے حسب فرمان را بى ملك عدم بوگيا يسبحان الله بار بندگان خاص علام الغيوب: مير يروي يروي يروي المرحضور قبله عالم منكانوي في ايك روز بندگان خدا برداول كاحوال متكشف مونے كے بارے ميں ارشادفر مايادو قرآن مجيد ميں ہے حضرت عيلى عليه السلام اپنے حاضرين ے فرمایا کرتے وَاُنَبِنَکُمْ بِمَا قَاكُلُونَ وَمَاتَدُخِرُونَ فِي بُيُو تِكُمُ (پ٣:١٣٥) "اور بين تهمين بتاسكتا موں جوتم کھا کرآئے مواور جوابے کھروں میں (پوشیدہ) جمع رکھتے ہو' میرے والدصاحب قبلہ کی مجلس میں بیٹے موتے حاضرین میں سے اگر کوئی غلط دلیل اپنے دل میں لاتا تو اُسے اُسی وقت ارشاد ہوتا میاں اِفقیر کی مجلس میں

الكرم الكرم الكرم

بينه كرغلط دليليس (خيالات)اين دل ميں ندلايا كرو\_

بندگان خاص علام الغیوب بندگان جو اسیس القلوب

(اُن کے لیے غیب بغیب بنیس بختی سے فی حقیقتوں کوجائے ہیں۔ دل کے کھیے بھیدوں کو پالیتے ہیں)

ای مناسبت سے ہیں ایک واقعہ بھی گھتا ہوں حضور کے ایک دیرید مرید ہیڈ ماسر مجمہ یوسف قادری نے بھیے بتایا ایک مرتبہ جعد کے روز میری والدہ نے کچھشرینی (مضائی) تھیلہ ہیں دی اور بھیے کہا یہ در بارشریف پر حضور کی فدمت ہیں پیش کرا آؤ۔ ہیں در بارشریف حاضر ہوا تو حضور مجد کے اندروعظ فرمار ہے تھے باہر در وازہ کے مناتہ میاں ما چھیا ہیا! ہیں بیشرینی حضور کودوں گاتو مناور کی نظر میں ہوگا تھا ہیں چونکہ لڑکا تھا زیادہ پیٹیس تھا ہیں نے اُن سے پوچھا چیا! ہیں بیشرینی حضور کودوں گاتو وہ کیا کہ کہا یہ جوسا سنے آدی بیشے ہیں ان میں تشیم کردیں گے۔ جھے یہ بات وہ کیا کریں گے۔ آئی نظر میں مناتہ میں بیشیا آدی بیشے ہیں ان میں تشیم کردیں گے۔ جھے یہ بات انہوں اور بیا ہوا کی دی کے نمبر پر کھو دو اور بیشے الاتھا کہوں اور بیا ہو جا کہوں اور بیا ہو جا کہوں اور بیا ہم جا کہوں اور والدہ سے کہوں گاحضور کی فرمت میں بہنچا آتا ہوں۔ بس بہی خیال کر کے ہیں چچھے ہنے والل تھا کہوں اور والدہ سے کہوں گاحضور کی فرمت میں بہنچا آتا ہوں۔ بس بہی خیال کر کے ہیں چچھے ہنے والل تھا کہوں اور بیا ہی کی خیال ہو جو ایس بین کیا اور جی اور والدہ سے کہوں گاحور نے کھونے بیتیا ہوا کہا ہو جو ایس کی خیال ہو جو کہ ایک حضور نے کس خور ایک کیفیت ملاحظ فر مال کی جعد کے بعدوییا بی ہوا آب نے وہ شیر بی تم ماضرین میں بانٹ دی اور میں ڈرویشوں کو کھا تا ہواد کھی کر مبر کے گھونٹ بیتیا رہا۔
میں حضرت خواجہ کا مرید تھا اور جھنگ ایف ۔ اے میں پڑھتا تھا۔ وہاں شور کوٹ سے ایک لڑکا واضل ہوا۔ میر کا اس کی صورت میرے دل میں گھر کر گئی۔
میں حضرت خواجہ کا مرید تھا اور جھنگ ایف ۔ اے میں پڑھتا تھا۔ وہاں شور کوٹ سے ایک لڑکا واضل ہوا۔ میں میں صورت میں حضرت خواجہ کا مرید تھا اور جھنگ ایف ۔ اے میں پڑ حسان شاہ دوہاں شور کوٹ سے ایک لڑکا واضل ہوا۔ میں کی صورت میرے دل میں گھر کر گئی۔

ع. تیزنگاہے نشت مسکن خودجاں گذاشت (کسی نگاہ کا تیرایسے لگا۔ سینے میں آبیٹھا کہ جان اپناٹھ کا نہ چھوڑگئی)

حالانکہ ہم کلاس میں کم دبیش اڑھائی سوطلباء سے میں بڑاپر بیٹان ہوا۔ بلوآ نہ شریف حاضر ہوا تو مجھے دیکھتے ہی حضور نے فرمایا'' میں نے تمام واقعہ عرض کر دیا کہ حضور میں ایمی تک اس کرے کا نام بھی نہیں جانتا صرف اُسے دیکھتے ہے اس کی صورت میرے دل پر قبضہ کرگئی ہے۔ حضور میں ابھی تک اُس لڑکے کا نام بھی نہیں جانتا صرف اُسے دیکھتے ہے اس کی صورت میرے دل پر قبضہ کرگئی ہے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا۔ ہم ابھی تنہارے دل پر اُس کا قبضہ چھڑوا دیتے ہیں بس ایک نگاہ فرمائی پھر کیا تھا اُس لڑکے کا خیال بھی میرے دل سے جاتار ہااوراس کی جگہ حضور کی مجت پیدا ہوگئی۔

امتخان میں کا میا ئی:۔ ماسٹری نواز ولدغلام محد بیان کرتے میری ہمشیرہ (والدہ افتخاراحمہ) کاریاضی کا پیپرتھا۔لیکن وہ بیار ہوگئی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔اور اس کی بیاری کاعرض کیا حضور نے دُعافر مائی اور

ارشادفر مایا اسے کینا مج ضرور پیپرد سے آئے کامیاب ہوگی میں نے عرض کی اُس نے پڑھا بھی نہیں ہے حضور نے فرمایارات کومیار یا مجے سوال و مکھر لے وہی آجا کیں مے۔میری ہمشیرہ نے رات کوجوسوالات کتاب سے دیکھے وہی ووسرے دن امتحان میں آئے اور حضور کی و عاسے اللہ تعالی نے أسے سالاندامتحان میں کامیاب فرمایا۔

حشرات الارض كى فرما نبردارى: ميں نے حضور قبله عالم منكانوي كى زبان مبارك سے سُنا بلوآنه

شریف کے ایک بلوج (جس کا نام میں ظاہر نہیں کرنا جا ہتا) نے ایک روز والدصاحب قبلہ سے بطور آز مائش کہا جناب! آپ بردی لمی لمی تقریرین کرتے ہیں اور بردے مسائل بیان کرتے ہیں کیا آپ پچھ کر کے دکھا بھی سکتے بين؟ حضور نے فرمایا جانے والوں کوآ زمانانہیں جا ہے مگرتم آ زمالو۔ اس نے کہا پھر مجھے آج کچھ دکھا کیں۔ جہال ہ بادروہ کھڑے مے بیجے زمین میں ایک جھوٹا ساسوراخ تھا۔حضورنے پچھ پڑھ کراس سوراخ پر پھونک ماری تو وہاں سے ایک موٹا تازہ بچھونکلا حضور نے اسے پکڑ کرائی میٹی پررکھالیا اور فرمایا۔ دیکھویہ میں ڈیگ نہیں مارتا ۔جب سے ہم نے خدا تعالیٰ کے ساتھ دوئ قائم کی ہے اس کی مخلوق بھی ہماری دوست بن گئی ہے۔ بین کراً س نے کہا اِس پھوکا تو ڈیگ بی مراہوا ہے اس نے کیا تکلیف دین ہے۔آپ نے فرمایا اگرالی بات ہے تواسے تم ا پی جھیلی برر کھ کر دکھاؤ؟ جونبی اُس نے اپنی جھیلی پر رکھا تو بچھونے ایبا ڈیک مارا کہ اُس کا رنگ بدل گیا اور دَرد ے چلا اُٹھا کہ میراتو ساراباز وسوگیا ہے۔ میں قرر دسے مرر ہاہوں مہربانی فرماؤیہ تکلیف دور کرو۔ آپ نے فرمایا۔ اب سناؤ۔ اُس نے کہا آپ کی آنے والی پنتنوں کو بھی مان گیا ہوں۔ مہر بانی فرما ئیں میں نے جو پچھود بھنا تھا دیکھ لیاہے۔آئندہ میری توبہے آب نے اس کے ہاتھ پردَم فرمایا تو دردفورا ختم ہوگیا۔

خونخو ارتمنت كاسجده كرنا: حضور قبله عالم منكانوي اپناايك ذاتى مشامده اين ملفوظات مباركه ميل فرمات ہیں۔ کہ ' ایک مرتبہ ہم قبلہ والد صاحب کے ساتھ موضع نکہ دولتا نہ جارہے تھے۔ جب موضع ستیانہ سے گزرے تو ایک زمیندار کاعمتا کھل گیا۔اسکی زنجیرٹوٹ گئے تھی وہ بڑا خونخو ارتھا اور اس جانب دوڑ پڑا جس طرف سے ہم آرہے تھے۔حضور کھوڑی پرسوار تھے بانچ سمات دُرولیش ہمراہ تھے۔کتے کا مالک دوڑتا ہوااور شور مجاتا آر ہاتھا کہ بھائیو! اپنا وفاع كرنا، بياؤكرنا، عمنا براخطرناك ہے كہيں تنہيں كاث ندلے حضور نے فرمايا اسے يجھ ندكہنا۔ بزرگوں كے ساتھر موتوپت چاتا ہے کہ بزرگی کی شان کیا ہے، وُرویش کیا چیز ہے،رب کی دوی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تم کے كو يحدندكهنا \_آرام سے كھڑ \_\_ر روو ميں نے اسے بہجانا ہوا ہے ۔ بي بھو لے مودن كوكا نا ہے بمين نبيس كائے گا۔وہ كمادورتا موا آيا اورحضور كي كهورى كسامن معده كرديات محوال بالأكان ليكرك بهيلادي اورسرزين بردكه دیا۔ پچھلے یا وال ویسے کھڑے ہیں اور دُم بل رہی ہے۔ سجدہ میں پڑاہے۔ بیمیرا ایکھوں دیکھاواقعہہ۔

حافظ الكرم على الكرم الك

کافی عرصہ پیپ میں سو کھے بیچے کی ولا دت:۔ رانامحمد بشیر سکند منگانی شریف بیا پی والدہ کے پیٹ میں ہی سو کھ گئے ۔ڈاکٹروں ، حکیموں ہے ایکے والدین نے بہت علاج کروایا مگر بات نہ بنی آخرا کی والدہ حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دعا کے لیے عرض کی حضور نے پانی دم فرما کر دیا اور ارشاد ہوا۔ان شاء الله يه بچه جوايك عرصه سے تيرے بيث ميں سوكھ كيا تھا اب ہرا ہوجائے گا۔ اور بڑى عمريائے گا۔ اسكانام محمد بشير " ر کھنا۔ رانا صاحب کی والدہ سے میں نے خود سُناحضور کی دُعاسے بیمیراعرصہ سے سوکھا ہوا بچہ تندرست پیدا ہوا۔ پھروہ مائی صاحبہ جب تک زندہ رہیں دربار شریف پرحاضر ہوتی رہیں اور بیکرامت سُنا یا کرتیں رانا صاحب بڑے ہوئے تو انہیں حضور قبلہ عالم غریب نواز کا مرید کروایا۔اکٹر رانا صاحب جب حاضرِ خدمت ہوتے تو حضور قبله عالم انہیں و کھے کرفر ماتے'' بیمیرے والدصاحب کی زندہ کرامت ہے''اوراُن کے حال پرعنایت رکھتے۔ سانب کا نظر (توجه) سے علاج:۔ میں نے حضور قبلہ عالم منگانوی کی زبان مبارک سے شنا ایک مرتبدد ہڑ شریف خلیفہ میاں فیض احمد کھوجہ کوسانپ نے وس لیا۔سانپ برداز ہریلاتھا فور آاثر وکھا گیاوہ ہے ہوش تھا اوراس کے بیجنے کی اُمید باقی نتھی۔ دُرولیش اُسے اُٹھا کر حضرت اقدس دہڑوی کی خدمت میں لائے۔حضور نے والد صاحب قبله كوطلب كياا در فرمايا \_اس كى ايك چيز ميں اينے قطے ميں ليتا ہوں دوسرى تم لياو يعنی دل پر ميں توجه كرتا ہوں اور د ماغ پرتم کرو۔ دیکھتے ہیں زہر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ بس یم علاج ہوا۔ اور میاں فیض احمداُسی وقت اُٹھ بیٹھا ۔ حالانکہ پہلے ہے ہوش تھا اور اس کے زندہ رہنے کی امید بھی نتھی۔ فرمایا اَب وہم نہ کرناتم ٹھیک ہو۔ پچھ دیر بعد والد صاحب قبله كواجازت بهونى \_ چونكه ميال فيض احمد بى آب كوسائكل پر بشها كرد بزشريف لا يا تفاله نداوه تندرست بهوكر سائکل چلانے لگا۔وہ کہتا تھا۔راستے میں ایک نہرکے کنارے پہنچے تو مجھے پیاس کی شدت محسوں ہوئی میں نے حضور ے عرض کی اگر کسی کہیں سے ل جائے تو بردی بات ہے حضور تھی اور میں کیڑوں سمیت نہر میں کود پڑا۔خوب نہایا اِسی دوران ایک آدمی کا کثورالے کروہاں سے گزراحضور نے اُس مخص سے میرے لیکسی طلب فرمائی وہ وہیں بیٹھ سميااورسارا كثوره ميريع حوالي كرديابهاس اتنى شديدهى كهين اكيلاوه سارابرتن خالى كرسميا اور پھروہاں سے بخيرو عافیت بلوآنه شریف آ گئے۔ایک مرتبدراقم الحروف نے بیواقعه میال فیض احمہ کے بیوُں کو بتایا تو انہوں نے مزید کہا کہ بيه اثر أنبيس سارى عمرياد ولاتار مال بهرسال انهي ايام ميس اجا تك انكى آنكھيں سُرخ ہوجا تيس جيسے نشه طارى ہو۔اس ووران وہ سی پیا کرتے اور ایک دودِن میں نارمل ہوجاتے بعنی بیکرامت ہرسال انہیں یا دوہانی کراتی رہی۔ موت میم بلت: حضرت خواجه و بل مل میں جب دوسری مرتبه تشریف کے محتے۔ تو حافظ غلام محمد مو پی کی والدہ حاضر خدمت ہوئی اور عرض کی حضور !میرے بیٹے غلام محمد پرنزع کا وفت ہے اور وہ بردی منشکل سے سانس لے رہاہے۔حضور مہر یانی فر ماکر ہمارے کھر تشریف لائیں۔جب آپ اُس کے کھر پہنچے تو دیکھا واقعی حافظ

حافظ الكرم الم

صاحب پرنزع کاعالم تھا۔ اُن کی والدہ حضرت خواجہ کے قدموں سے لیٹ گئیں اور عرض کی حضور دُعافر ما کیں کہ میر ابیٹا اُٹھ کر دوجار با تیں میر ہے ساتھ کر لے۔ آپ نے دُعا کے لیے ہاتھ اُٹھائے بس اُس وقت حافظ صاحب بالکل صحیح سلامت بستر مرگ ہے اُٹھ بیٹھے اور اپنی والدہ سے با تیں کرنے گئے آپ نے حافظ صاحب کی والدہ سے فرمایا ''جامائی تیری اور تیرے بیٹے کی قسمت ۔ اگر تو کہتی کہ یہ بالکل ٹھیک ہوجائے تو یہ تندرست ہو کر چلئے پھرنے لگ جا تا۔ مگر بدشمتی سے تم نے دو، چار باتوں کی مہلت ما تی تھی۔ جو کہ ہم نے اپنے مولا کریم سے لے کر یہ نہ وقول کریم سے لے کر یہ بالک تھوڑی ہی دیر بعد حافظ صاحب کا انتقال ہوگیا۔

وسب بیراز غائبال کوتاه نیست وست او جز قبضه الله نیست

(پیرکامل کا ہاتھ دُور در از اور غائب لوگوں تک کینچنے سے قاصر نہیں ہے کیونکدان کا ہاتھ سوائے تبضہ عمل و علی کے کوئی دوسری چیز نہیں)

ایک مائی کولڑ کی اورلڑ کے کی بیثارت:۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ اینے خلیفہ میاں عبدالغفور خان بلوج ماکن "دائی واٹھو،" کی دعوت سے واپسی پررات کو دُرولیش حاکم خان بلوج کے ہاں "دئی،" کے مقام پر قیام

فر مایا صبح جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو ایک فض احمد خان بلوج کی تین بیٹیوں نے دوڑ کر آپ کے گھوڑے
کی نگام کو تھام لیا۔ اور عرض کی ہمیں اللہ تعالی سے ایک بھائی لے کر دیں۔ '' آپ نے فر مایا میں کل شام سے یہیں
پر تھا پہلے کیوں نہ کہا اب روانہ ہوا تو پھر تہیں یاد آیا'' جب وہ بار بارا پے سوال کود ہرانے لگیں تو فر مایا''اس وفعہ بھی
تہراری ماں کے بیٹ میں لڑک ہے۔ وہ رونے لگیں تو ارشاد ہوا ، خداد نید کریم سے ہم نے تہرارے لیے ایک بھائی
مانگا ہے۔ جو اُس نے تہراری ماں کے بیٹ میں لڑک کے ساتھ ہی رکھ دیا ہے۔ لہذا لڑکی اور لڑکا اسم نے بیدا ہول
سے لڑکی صحت مند اور لڑکا چھوٹا سا اور کمزور ہوگا۔ تم اُس کی پرورش کرنا وہ صحت مند ہوکر بڑی تمر کی گرائ کا صحت مند
لڑکی مہینہ بھر کی ہوکر مَر جائے گی' آپ کا فرمان پورا ہوا وہ دونوں اکشے پیدا ہوئے ۔ لڑکی تو مرگن گرائ کا صحت مند
ہوگیا۔ اُس کا نام'' محمد نواز خان' ہے تا دم تحریز ندہ سلامت ہا وراسکی کافی اولا دے۔

بندوق کی گولیوں کا بے اثر ہونا۔
میاں غلام قادر سکنہ کوٹ بلوچ نے ایک روز عرض کی حضور!
میرے دیمن بہت ہیں جو ہروقت بھے پر بندوقیں تانے پھرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا '' ڈرونہیں ،تہاری موت گولی سے نہیں آ کے گئ' حضرت خواجہ کے وصال سے کم وہیش دی سال بعد کا واقعہ ہے کہ ایک بارمیاں غلام قادر اور منظور حسین جو پیر بھائی ہونے سے علاوہ آپن میں گہر ہے دوست بھی تھے۔منڈی بہا وَالدین سے واپس آ رہے تھے راستے میں دیمن گھات لگائے بیٹھے تھے۔انہوں نے اچا تک تملہ کردیا۔میاں غلام قادر پراتی گولیاں برسائی گئیں کہ ان کی چا در اور کپڑوں میں گولیوں کے بھر وں سے سوراخ پڑھے گراسے کچھ نہ ہوا حالانکہ ہمراہی منظور حسین شہید ہوگئے تھے۔ بعد از اں دُرویشوں کو وہ کپڑے دکھانے کے لیے در بارشریف پہھی لائے گئے۔

ایک مُر دہ کا زندہ کرنا:۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ یا لیس افراد کی جماعت کے ہمراہ پیدل عُرس مبارک پرسند بلیانوالی پٹریف روانہ ہوئے۔ آپ کا کثر خُلفاء، قربی خُذ ام، پیر بھائی اور پچھ مضافات شور کوٹ کے مُریدین بھی ساتھ تھے۔ راتم الحروف نے میاں سُلطان محمود کھوڑی اور دیگر اُن دُرویشوں کی دُبانی سُنا جو قافلہ میں شریک تھے۔ جب آپ راستہ میں پیرکل کے قدیم قبرستان سے گذر ہے تو دُرویشوں نے إصرار کیا حضور آج کوئی مُر دہ زندہ فرما کیں۔ آپ نے بہلے و آنہیں کانی سمجھایالیکن جب سب و ہیں بیٹھ گئے تو آپ ایک قبر پرجوسب سے بوسیدہ نظر آرہی تھی اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اور دُعا فرمائی۔ ابھی آپ کے ہاتھ نیچ نہ ہوئے تھے کہ اچا تک قبر کھی اور صاحب مزار جو کہ سفیدریش تھ نمودار ہوئے اور دست بستہ عرض کی حضور میں کیو کے سے داڑھی بھی سُفید ہوگئی میں میں ہوئے ہوئی سے داڑھی بھی سُفید ہوگئی ہوگئی ۔ اب قیامت کے خوف سے داڑھی بھی سُفید ہوگئی ہوگئی سے۔ بعد از ان اُس نے اِجازت طلب کی اور دوبارہ قبر میں غائب ہوگیا۔ شبحان اللہ، قرآن مجید میں بھی ہوگئی سے۔ بعد از ان اُس نے اِجازت طلب کی اور دوبارہ قبر میں غائب ہوگیا۔ شبحان اللہ، قرآن مجید میں بھی ہوگئی میں تھوئی کئی نوٹ کھوٹ کو مائی کے ہوگئی کو کہ کو کہ نوٹ کھوٹ کو کہ کو کہ کو کہ نوٹ کھوٹ کو کہ کی کو کہ کو کھوٹ کو کہ کو کو کو کہ کی کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کھوٹ کو کو کہ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کو کھوٹ کو کو کو کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کو کو کھوٹ کو کو کھوٹ کو کھوٹ کو کو کو کھوٹ کو کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھ

والله الكرم الله

عزاب سے کیسے بچو کے ، جو بچول کو بوڑھا کردےگا۔

حضرت تولیہ نے سب ورویشوں کوتا کیوفر مائی کہاب بیدواقعہ حضرت شخ ہے عرض نہ کمنا ورنہ آپ ناراض ہوں کے لیکن جب سند بلیا تو ال شریف پنچ تو ورویشوں ہے رہا نہ گیا اور اُنہوں نے تمام واقعہ حضرت الذکل و بڑوگ کی خدمت بیل عوض کردیا آپ حضرت بنولیہ پر باراض ہو کے اور فر بایا '' آن کے بعد پھرکوئی مردہ زندہ نہ کرنا کی وکئی نقیرے لیے یکام اچھانی بیس ہوتا 'اور سب ورویشوں پر بھی نفاہو ہے کہ آپولوں نے مردہ زندہ کر نے کے لیے اُنہیں مجور کیوں کیا۔

موز آک کی مرض سے نجاست :۔ میاں جھ نواز موچی کوسوز آک کی بری تکلیف تھی۔ یہاں تک کہ دہ چار پائی سوز آک کی مرض سے نجاست :۔ میاں جھ نواز المروی کوسوز آک کی بری تکلیف تھی۔ یہاں تک کہ دہ چار پائی سے نیچ بھی نام ہوئی کی آٹر سکتا تھا۔ میاں اللہ دیت موٹی ہو حاضری کے موقع پر حضرت خواجہ ہے جب اس کی شفاہ یا بی کے لیے میں عرض کی تو آپ نے فر مایا اللہ دیت تم جائے ہو کہ ہمارے شخ سوکوں دور بیٹھے ہیں لیکن ہم جو بھی منظمی کرتے ہیں وہ اسے جائے ہیں۔ پھرآپ نے میاں جھ نواز کی چار فاطیاں بتاتے ہوئے فر مایا جس اسے ہر فلطی پر منظمی کرتے ہیں وہ اسے جائے ہیں۔ پھرآپ نے میاں اللہ دیت نے میاں گوروائی کی مائی کی موائی کی موائی کی موائی کی اور مربھی فر مایا ۔ پھر دالی ہے۔ میاں اللہ دیت نے گھر جاتے ہی میاں محمول نے آئی کی اور مربھی فر مایا ۔ پھر دالی سے اور وہ بری شکل سے گاڑی ہیں سوار ہو کر حاضر خدمت ہوا آپ نے آئے معائی دی اور دم بھی فر مایا ۔ پھر دالی مواقو رست میں اگری ہیں سوار ہو کر حاضر خدمت ہوا آپ نے آئی دو اگر شکے ہوجاؤ کے ۔ ای طرح ہواجب وہ ایک ہوگیا۔ اس نے کھر واپس ہواتو رست میں اس کی ملاقات ایک بھیم سے ہوئی۔ اُس نے کہا در تم فیک ہوگیا۔ دیا ہوں جس سے تم فیک ہوجاؤ کے ۔ ای طرح کے اور آئی جارہ کی دوائی سے دہ اِلکل ٹھیک ہوگیا۔

وست فقیراورخزافدع فیب: \_ راقم الحروف نے ظیفه میاں فیض احمد کھوجہ کی زُبانی سُنا کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ اور شن و بڑ شریف پیدل روانہ ہوئے ۔ جب ہم گوگیرہ بنگلہ پنچ تو شن اس قدر تھک گیا کہ آ کے چلئے کی ہمت ندری ۔ حضرت خواجہ ایک تا نکے والے کے پاس کے اور فر مایا ہمیں و بڑ شریف تک چھوڑا و ۔ اُس نے پانچ رو پے ما نکے ۔ آپ نے فر مایا تم چلود ہاں ہی کہ ہم تہیں کرابیدیں کے وہ چل پڑا میں راستہ ہمرسو چتا آ یا کہ ندتو کوئی رو پید میرے پاس ہا اور ندہی حضور کے پاس ہے۔ پیٹیس اب کہاں سے دیں گی ۔ جب ہم د بڑ شریف کوئی رو پیدیس ہے اور ندہی صفور کے پاس ہے۔ پیٹیس اب کہاں سے دیں گی ۔ جب ہم د بڑ شریف کے فرای جب ہے تھی کوئر دیا تا تکہ یہیں روک دواور نے اُس تانہ شریف کی طرف چل پڑے اور کی کھری ہوئی ایک جند قدم ہی خواجہ کے محضرت خواجہ نے اپنے مواس نے بھی خداد ما گا کہ موان میں دیا دی ۔ ہیں حضرت خواجہ نے اپنے عصا سے زمین میں تھوڑا ساگڑ ھا کھود کر وہ تھیلی اُس میں دیا دی ۔ ہیں حضرت خواجہ کے ایک بر بڑا جمران ہوا کوئکہ پہلے ایساد کھنے ہیں کھی ندآ یا تھا۔ وہ تا نئے والا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ جب ہم خواجہ کے ان اُس میں دیا وہ تا کے والم ایک کھوری کیکن اُسے وہاں پر پھی ند ملا۔ وہ جیران و پر بیٹان ہو کر دوڑ تا ہو ذرا آ کے چلے گئے تو اُس نے وہ جگہ دوبار کھود کی کین اُس وہاں پر پھی ند ملا۔ وہ جیران و پر بیٹان ہو کر دوڑ تا ہو ذرا آ کے چلے گئے تو اُس نے وہ جگہ دوبار کوری کیکن اُسے وہاں پر پھی ند ملا۔ وہ جیران و پر بیٹان ہو کر دوڑ تا ہو

اہمارے پاس آیا اور حضرت خواجہ ہے اس خلطی پر معانی کا طلب گار ہوا۔ آپ کے زمانہ ہیں اس ہم کے حالات و واقعات اکثر ہوتے رہتے تھے عموماً دہڑ شریف محفل ساع کے دوران جب حضرت خواجہ حالت وجد ہیں ہوتے تو اپنی دا ہنی ران کے نیچ مٹھی بحر بحر کے رُوپ قوالوں کے سامنے چینکتے رہتے ۔ اور اِس طرح معلوم ہوتا جیسے اس ران کے نیچ رُد پوں کی مشین گلی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت واقد س وہڑ وگ کے برادرا صغر پیرستیدا سوارشاہ بخاری نے حالت وجد ہیں جبکہ آپ روپوں کی مٹھیاں بحر بحر کر قوالوں کے سامنے پھینک رہے تھے۔ اُنہوں نے جلدی سے آپ کی ران اُٹھا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس واقعہ سے وہ بڑے متاثر ہوئے اور دُرویشوں سے کہا حافظ صاحب کی ران اُٹھا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس واقعہ سے وہ بڑے متاثر ہوئے اور دُرویشوں سے کہا حافظ صاحب کی ران کے نیچے روپوں کا ہونا عنا یہ خُد اوندی ہورنہ وہاں پر ایک روپ یکی نہیں ہوتا۔

جان کے بدلے جان کا نڈ رانہ:۔

ایک مرتبہ میال شہامند خان گھرایا ہوا تھ رائیں انہا مند خان گھرایا ہوا تھ رہ تو ایک فرمت میں آیا اور عرض کی میرائیل بیمارہ وگیا ہے ایسے لگتا ہے زیادہ ور زندہ نہیں رہے گا۔ حضور نگاہ کرم فرما کیں اور اُسے فن کر ایک ورویش سے فرمایا جلدی سے کوئی مرفہ لے آ کہ وہ دوؤ کر لے آیا۔ حضرت خواجہ نے دُعا ما گلی اور اُسے فن کر ریا تھوڑی ہی دریا گوری تھی کہ میاں شہامند خان کے گھر سے ایک آ دی نے آ کر بتایا کہ بتل ٹھیک ہوگیا ہے۔ حضرت خواجہ کی خدمت میں اُس وقت ایک مولوی صاحب بیٹھے شے انہوں نے عرض کیا۔ حضورا بیم حالمہ ہماری مجھ سے بالا ترب آ پ نے فرمایا تم نے فیک کہا ہے بیعام فہم بات نہیں اور نہ ہرکوئی ایسا کر سکتا ہے۔ بیطریقہ خوداللہ پاک نے ان کی جان کے خودا ہے نہدوں کو سکھایا ہے۔ پھر لیطور وضاحت حضرت اساعیل کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کی جان کے برگر میں ایس کے بارش کا کا آب نہیں آ ہے کہ بیم حقور اس کے میں مولی اور عرض کی حضور اب تو غریبوں کے بارش کا کا رکھ نے ہیں۔ ہرائی کی جھ میں نہیں آ ہے۔ کا بیم میں سے نہ ہوئی تھایا کرتی ۔ ایک مرتبہ استقدر بارش میں کہ کہ کہ کا نام نہ لیتی تھی ۔ میں حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی حضور اب تو غریبوں کے ہوئی توجہ نہ فرمائی ۔ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا ' جا کیا ہرا آسان کی طرف منہ کر کے بیکلات کہوبارش دُک جائے گئی ' میں نے باہرآ کے جو نہی وہ کمات کے بادش دُک کی ۔ میں نے باہرآ کے جو نہی وہ کلیات کے بادش دُک کی ۔

ایک شخص کو چوری پر تنبیہ۔ :۔ ایک شخص نے کماد سے چوری گناتو ڑا۔اورائسے چوں کر حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اُسے دیکھاتو فر مایا'' شرم نہیں آتی چوری کا مال کھا کرفقیری مجلس میں آتے ہو؟'' اُس نے انکاری کہ میں نے کوئی چوری کا مال نہیں کھایا۔ حضور ناراض ہوئے اور فر مایا بتم نے فکال جگہ سے گناتو ڑا، اُس نے انکاری کہ میں نے کوئی چوری کا مال نہیں کھایا۔ حضور ناراض ہوئے اور فر مایا بتم نے فکال جگہ سے گناتو ڑا، فکال جگہ سے گناتو ڑا، کندہ کے فکال جگہ بیٹے کر پُوسا، میں بیسی بتا سکتا ہوں کہتم نے کتناپوسا ہے؟ وہ نادم ہوکر فورا قدموں پر گر پڑااور آئندہ کے لیے حضور کے دستِ مبارک پرتو بدی۔

رضائے تی کی مخالفت کا نتیجہ:۔ ایک مرتبہ مائی بخت بھری (صالت کی بلوچن) حضرت خواجہ کی بارگاه میں حاضر ہوئی اور عرض کی ،" اللہ کے فقیر دعا کروبارش ہوجائے جملوق بڑی تھک ہے "حضور نے فرمایا" اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنا سیکھو۔ جب وہ جا ہے گا تو بارش آ جائے گی۔ ویسے بھی جمارے لیے خیراس میں ہے۔ اگر ابھی بارش آجائے تو تمہار انقصان ہے۔ گائے مرجائے گی' اُس نے کہامیری گائے مرتی ہے تو مرجائے مگر بارش ہے۔حضور نے فرمایا تھیک ہے بھوڑی درینہ کوری تھی کہ برے زور کی بارش ہو کی کیکن اُس کی گائے مرکئی۔ زبانِ فقيرت كي تدبير: \_ راقم الحروف نے پيرتي حسين صاحب كى زبانى سُنا حضرت خواجه نے ایک روزباباخان محمر الى سے فرمايا ميں اسے حجره ميں آرام كرنا جا ہتا ہوں تم مير بارے كى كونى بتانا۔ "حضور تو حجره میں چلے سے اور وہ لبطور محافظ باہر بیٹھ کیا تھوڑی دئر بعد حاجی احمد خان چئیر مین حاضر ہوا اور بابا خان محمد سے پوچھا حضور کہاں ہیں؟ اُس نے سوچا میں فقیر کامُر پد ہوں جھوٹ بھی نہیں بول سکتالہذا حاجی صاحب کو بتا دیا کہ حضور ایخ جرومیں آرام فرمارہ میں۔البتدی کواندرجانے کی اجازت نہیں۔حاجی صاحب نے کہا آپ مجھے ناراض ہیں ہو تکے ویسے بھی میں نے ایک ضروری بات کرنی ہے اور بایا خان محمہ کے روکنے کے باوجود حجرہ کا حاجی صاحب چلے مسئے تو بابا خان محمہ نے خود بھی حجرہ میں جما تک کردیکھالیکن وہاں حضور نہیں تھے۔وہ بڑا حیران ہوا کہ جمرہ مبارک کوئی اور در<del>و</del>ازہ یا کھڑی بھی نہیں جہاں سے حضور کہیں اور چلے جاتے پھر حضور کہاں غائب ہو ميد؟ الجمي اس مثل وني من تفاكه جره مبارك مع حضور كهانسن كي آواز آئي دور كراندر آياتوبيد مكير حيران رہ کمیا کہ حضورات پیک مبارک پر بدستورموجود ہیں۔ آپ نے بابا خان محمہ کے چیرہ پرتشویش کے آثار دیکھے تو فرمایا" خان محمد! مرید کوچاہیے جو پچھ پیرفرمائے اُس پھل کرے"۔

بولا ہے میں صنور سے تہاری دیکا یت لگا وال گا۔

<sup>(1)</sup> مائی صاحب مرحوم اپنی قوم کے معز دفخص حضرت خواجہ کے دوست اور پیر بھائی سے ان کا سارا گھر اند حضرت اقد س وہ ہڑوئی کے وامن کرم سے وابستہ تھا۔ ان کے داماد ماسر محمد عظیم خان حضرت خواجہ کے بڑے تخلص وُرویش سے۔ مائی صاحب کوآپ نے ایک خصوص وہیں ہے فرمائی تنی۔ منگانی شریف ایک مرجہ حضور قبلہ عالم نے حالی صاحب سے جب اس دصت کا ذکر فرمایا تو وہ جران رہ گئے۔ اور کہا فکد اکی شم بیر حضورا پنی ولایت کے ورسے بیان فرماد ہے ہیں۔ کونکہ جسوقت حضرت خواجہ اور میرے درمیان بربات ہوئی تھی۔ ایک و اسوقت آپ بہت چھوٹے سے چرکوئی تیسراآ دی ہی پاسٹیس تھا اور نہیں نے بیات کی کو جائی ہے۔
درواز و کھول کرا عمرود بھا تو بیک خالی پڑا تھا۔ حضور نہیں سے ۔ انہوں نے اکٹا بابا خان مجھ کو بخت سے کا کہتم نے میر الحاظ نہیں کیا اور جھوٹ

عافظ الكرم المجاهد الم

قبلی کیفیت سے آگا ہی:۔ میاں شخ احمد پٹھان ایک مرتبہ خلیفہ میاں محمد دمفان ادائیں اور میاں محمد وریام مسلم شخ کوم بدکروانے کے لیے بلوآنہ شریف حاضر خدمت ہوا۔ حضرت خواجہ آس وقت آرام دہ کری پر تشریف فرمات ہے۔ لہذا قدم ہوی کے بعد میاں شخ احمد نے عرض کی حضور اِن دونوں کوئر بدفر مالیں۔ اُسی لمحمیاں محمد دمفان کے دل میں خیال آیا کہ میں تو کسی بڑے سید کامر بد ہوتا تو فوراً حضرت خواجہ نے میاں شخ احمد سے فرمایا ''میہ جودریام ہے اِس کوقو ہم مرید کر لیاتے ہیں لیکن سے جوارا کیں ہے اپ دل میں کہدر ہاہے کہ میں تو کسی بڑے سید کامرید ہوتا'' بس حضرت خواجہ کا اتنافر مانا تھا کہ میاں محمد دمفان آپ کے قدموں پر گر پڑا اور زار وقطار دونے لگا۔ آپ نے اُسی کی بڑکر سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا میں آجکل سیّدوں سے دوآنے او پرسیّد ہوں' اور اُنہیں مرید کر لیا۔ آپ نے اُسے کیٹر کر سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا میں آجکل سیّدوں سے دوآنے او پرسیّد ہوں' اور اُنہیں مرید کر لیا۔ ا

عاشقِ صادق جمالِ ذات ِ اُو اوست سیّد بُملہ موجودات اُو (جوبھی جمال ذات وق کاسچاعاشق ہوتاہے وہ تمام موجودات عالم کاسردار ہوتاہے)

نہیں بتایا" میں نے عرض کی حضور انہوں نے پوچھا تو بہت ہے کین میں نے بتایانہیں آپ میاں صاحب سے مُسكران كياور پر جھے فرمايا اب كوئى بات نبيس للبزامياں كوئمى بتادينا۔ اور بيس نے أنبيس بتاديا۔ الغرض بيس نے

جس کو بھی آج تک دم کیاوہ شفایاب ہواہے۔جو کہ حضرت خواجہ کی ایک ظاہر کرامت ہے۔ ا مے پوڑ ھے سُنا ہے تو بہت مارتا ہے؟۔۔ خواجہ تو رجمہ دُرولیش راوی ہے کہ مجھے موضع مللہ دولتا نہ سے مولوی محر بخش عُرف ملچومر بدکروانے کے لیے بلوآن شریف لایا اور حضرت خواجہ کامر بدکروایا۔ جب میرے والد صاحب کومعلوم ہواتو وہ میرے کھر آئے اور مجھے مارا، پیٹا کہ ہم جدی پشتی حضرت بابا فرید شکر سمجے پشتی ہیں اور تو سسى قاورى فقيركامر بد ہوكميا ہے لہذا ہيں خاموش رہا۔ جب پيجيلى رات كو ميں نماز تہجد سے فارغ ہواميرے والد صاحب بھی اُس وقت بیدار ہو مجھے اور کہا تو رمحہ مجھے بلوآنہ شریف کا راستہ بتاؤ۔ میں نے کہا آپ کو کیا ضرورت یو میں نے کہامیر ہے ساتھ رات کو بہت چھ ہو گیا ہے۔ تم خاموش رہو۔ میں نے راستہ بتا دیا اوروہ اُسی پڑتی ہے تو انہوں نے کہامیر ہے ساتھ رات کو بہت چھ ہو گیا ہے۔ تم خاموش رہو۔ میں نے راستہ بتا دیا اوروہ اُسی وقت روانہ ہو گئے۔ جب بلوآنہ شریف پہنچے اور حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے آتے ہی فر مایا" اے نوڑھے سُنا ہے تو بہت مارتا ہے۔" وہ اس وقت قدموں پر گر کرمعا فی کے طلب گار ہوئے اور مرید

ہونے کے بعد بقیہ تمام اہل وعیال کو بھی آپ کامرید کروادیا۔

ا کی چرواہے مرید کے لیے گاڑی کا رکنا:۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ موضع مدوی میں تشریف رکھتے منے کہ وہاں پرچے والم میاں محر بخش ولدصالح محمد لکوانہ مرید ہونے کے لیے حاضر ہوا۔ اور عرض کی حضور! میں مرید ہونا جا ہتا ہوں مرمیری ایک شرط ہے کہ آپ ہرونت میرے ساتھ رہیں جو آپ نے تُول فرمائی۔ مرید ہونے کے سمجھ دنوں بعد اُس نے اپنے ربوڑ میں سے ایک مینڈ ھالنگر کے لیے پیند کیا اور لے کرچل پڑا۔جب ریلوے اشیشن مدوکی پہنچا تو تکٹ لیے بغیر گاڑی میں سوار ہو گیا۔انے میں تکٹ چیکر بھی آگیا۔اور تکٹ کے بارے بوجھا تو اس نے جواب دیا۔ میدیل کاڑی بھی میرے سائیں کی ہے اور مینڈ ھابھی میرے سائیں کا ہے۔ لہٰذا جھے تکٹ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تکف چیرنے پاکل مجھ کرگاڑی ہے اُتاردیا۔ تواس نے کہا میں دیکھوں گا کہ میراسائیں میرے بغیراے کیے چلنے وے گا۔ استے میں گاڑی کے چلنے کا وقت بھی ہوگیا۔ ڈرائیورنے گاڑی چلانا جاہی کیکن گاڑی (whistle) مھنٹی تو بجاتی تھی مرچل نہ سکتی تھی ۔لا کھ کوشش کے باوجود جب کوئی تدبیر کار گرنہ ہوئی تو کلے چیر نے میاں محم بخش کو تلاش کر کے برسی منت وساجت سے گاڑی میں سوار کیا۔جو نبی میال سوار ہوا تو ما دی چل پڑی ۔ بعد ازاں جب وہ بلوآنہ شریف پر پہنچا تو حضرت خواجہ نے اُسے آتے ہی فر مایا اب بتاؤہم تمهار بساته بروفت رہے ہیں یانہیں ۔ تو وہ آپ کے قدموں پر کر پڑا۔

ایک معروف خلیفہ کا دورانِ وعظ نہ بول سکنا:۔ ایک مرتبہ دہ ٹر ٹریف میلاد التی کے موقع پر حضرت القدس دہ ٹر دی نے اپنے خلفاء سے فرمایا سب حضرات تھوڑی تھوڑی تھوڑی دیرے لیے جلس میں وعظ کریں ۔ تو آپ کا ایک مشہور ومعروف خلیفہ صاحب جنہیں اپنے علم پر بڑا ناز اور فخر تھا۔ سب سے پہلے اپنے پر آ کھڑے ہوئے اور کہا" سنومیر ہے جی بھا تیج بھی تی ہوگی اور نہ پھر سنو گئے ، حضرت خواجہ اور کہا" منومیر سے پیر بھا تیوا میں آئے تہہیں وہ بات تا دک گاجو نہ تم نے پہلے بھی تی ہوگی اور نہ پھر سنو گئے ، حضرت خواجہ اور در ویشوں پر بیہ بات گراں گوری کہ حضرت بھی کی موجودگی میں ایسے کلمات کہنا سرامر بے اوبی اور گتا خی ہے۔ حضرت خواجہ نے اسے بھی کا ایک موجودگی میں ایسے کلمات کہنا سرامر بے اوبی اور گتا خی ہے۔ حضرت خواجہ کی اور مزید طیش میں آئر بولنا چاہا۔ گرا واز بند ہو چکی تھی سب حضرت خواجہ کی گئے ہوگی کی صب کوگوں کی نگا ہیں خلیفہ صاحب پر تھیں اور وہ خاموش ساکت کھڑے ہے آخر غصہ میں خود بی اسٹی سے آئر آئے اور حضرت اقدی وہڑی کی خدمت میں این خوالت مٹانے کے لیے کہا ہم نے ایک عرصہ سے آپ کی خدمت کی لیکن خوشرت اقدی وہ کری کی خدمت میں این خوالت مٹانے کے لیے کہا ہم نے ایک عرصہ بعد حضرت خواجہ کی سفادش پر حضرت اقدی وہ ہردی گئے ۔ پھرکانی عرصہ بعد حضرت خواجہ کی ساور اسے کا دور ایک نگا ہی مناور کی کئی خدمت میں این خواجہ کے ۔ پھرکانی عرصہ بعد حضرت خواجہ کی ساور کوئی گئی درکی۔ دھرے اقدی وہردی آئے کے اور مزیلیا اور ان کی ناراضگی دُور کی ۔

سُفید داغ کا تصوّر ہرمرض کی شفانہ ایک روز آپ کے چورٹے بھائی بابا فضل البی صاحب نے عرض کی حضور مجھے کوئی ایسادم بتا کیں جو بیں بیار یا کئی مرض میں جٹا لوگوں پر کیا کروں \_آپ نے اُسی وقت آپ پیٹ مبارک سے کپڑ اہٹایا اور اپنے پیٹ پر سے ایک سفید گول رو پیہ کے ہرابرداغ دکھا کرفر مایا اسے غور سے دیجے لو اس کی تصور کر کے جو بھی دم کرو سے ہرمرض کا مریض شفایا بہوگا ۔ حضرت بابا جی فرماتے ہیں کہ اُس سفید داغ پر قدر سے سُفید بال بھی متے جس کا تصور کر کے ہیں آج تک لوگوں کودم کرتا ہوں تو اللہ تعالی کے فضل سے ہرمریض شفایا تا ہے۔

ایک نظر سے قلب جاری ہوگیا:۔ میاں صالح محد دُرویش ساکن ' نوان' بیان کرتا ہے کہ میری مُر بھکل دس بارہ سال تقی اور میں حضور کا پڑوی تھا دن رات حضور کی خدمت کرتا۔ رات کولوگ جب چلے جاتے تو میں دیر تک حضور کے پاؤں دبا رہا تھا جب کافی دیر ہوگئ تو تک حضور کے پاؤں مبارک دبارہا تھا جب کافی دیر ہوگئ تو آپ نے خرمایا صالح محمد سوجا و میں نے عرض کی حضور جب آپ سوتے ہیں تو مُنہ مبارک سے ہُو ہُوکی الی پُر سوز آپ نے نے بھراتی میں بند کرلیں۔ کافی دیر کے بعد جوآ کھ کھو لی تو فرمایا صالح محمد سوجا و میں نے بھروہی جواب دیا اور حضور نے تک میں بند کرلیں۔ تیسری بار جب بڑی دیر کے بعد آ کھو لی تو فرمایا صالح میں سوجا و میں نے بھروہی جواب دیا اور حضور نے آپ کھو ہو کو مورا آرہا ہے۔ فرمایا اچھا تو بھی ہُوہُو کے مزے لے جیہ فرمایا صالح میں انداز میں نے بھروہا و میں نے عرض کی حضور مجھے ہُوہُو پر مزا آرہا ہے۔ فرمایا اچھا تو بھی ہُوہُو کے مزے لے بھیے فرمایا صالح میں انداز میں نے رہا تھا تھے کوئی ہوش نہ دہا۔ بھی

برہوئی کے عالم میں کھر پہنچاتو قلب اس طرح جاری تھا کہ سب کھروالے جاگ اُٹھے۔سادہ لوح والدین نے بہوئی کے عالم میں کھر پہنچاتو قلب اس طرح جاری تھا کہ سب کھروالے جاگ اُٹھے۔سادہ لوح کے دروں کی جناب!صالح سمجھا کہ ہمارے بیچے کو پچھ ہوگیا ہے ہاتھوں پر اُٹھایا اور حضور کی خدمت میں لے آئے ۔عرض کی جناب!صالح میں کہ جہو کہ کے ہوگیا ہے ۔فرمایا ہم نے اسے دودھ دیا تھا جوہضم نہ کرسکا الغرض دستِ مبارک پھیرا تو وہ کیفیت جاتی

ری ۔ پھر وہ درویش ساری زندگی افسوں کرتا رہا۔

یارکاراز افشاں شکر تا:۔ حضرت خواجہ ہے آبائی گا وَن اس ضلع میا نوالی کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ پہلے

پہل جوآپ کائر بدہوتا اُس پر بجیب کی کیفیت طاری ہوجاتی ۔ وُنیا دارلوگ اُسے دیوانہ کہتے اور پھولوگ جیران

ہوتے کہ حافظ ساحب لوگوں کو ایسی کون می بات بتا تا ہے کہ یہ لوگ لمحہ بھر میں اُس کے دیوانے ہوجاتے

ہیں ۔ میاں صالح محمود رویش بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں نواں کرتے ہی گا وں گیا ہو کہ ملک جمد خان اعوان خلیفہ

مصرے اقد من وہڑوی کا گا وی تھا۔ وہاں اُن کے بچازاو بھائی محمو بداللہ نے بھسے پوچھا کہ کیا تو بھی حافظ ساحب کا مرید ہے۔ میں نے کہا ہاں ۔ اُس نے پوچھا تھیں حافظ نے کونسا وظیفہ بتایا ہے۔ میں نے کہا بتانے کا حکم ماسحب کا مرید ہے۔ میں نے کہا ہاں ۔ اُس نے پوچھا کہ کیا تو بھی حافظ نہیں ۔ میں اُس وقت دس بارہ سال کا بچہ تھا ، اُس نے پہلے جھے دعب دیا پھرتھیٹر مار سے کر میں نے بتانے سے انکار کر دیا پھرائی نے دیا اور کہا اب بتا و کے بیائیس ۔ میں نے کہا یہ میرے پیرکاراز ہے ۔ میکم نہیں ۔ بھے اُس نے سازہ ان ورخت کے ساتھ اُن ان لؤکا ہوا تھا تو بچھے یوں محسوں ہور ہا تھا اب بتا وکے کرٹیس میں وہی جواب و بتا ہے خواج دیا وہ کہ اُن ان ان کا ہوا تھا تو بچھے یوں محسوں ہور ہا تھا اب بتا وکے کرٹیس میں وہی جواب و بتا۔ بخدا جب میں درخت کے ساتھ اُن ان لؤکا ہوا تھا تو بچھے یوں محسوں ہور ہا تھا اب بتا وہ کے کہ بیس میں وہی جواب و بتا۔ بخدا جب میں درخت کے ساتھ اُن ان لؤکا ہوا تھا تو بچھے یوں محسوں ہور ہا تھا اب بتا ہوں ۔ جھے ذرہ ہو تکلیف نہ ہوئی آئر اُس نے تھی ہار کر جھے چھوڑ دیا اور کہا اب نہ بیان دیوانوں ہے دراؤ گا کو ان مارہ ہیں کی بات نہیں۔

الكرم الكرم

آپ نے اپنالعاب مبارک نکال کراُنگل سے میری دونوں آنکھوں پرنگایا۔گھرجاتے ہی مرض فتم ہوگیا اوراُس دوا سے آج تک میری آنکھوں کوکوئی مرض لاحق نہیں ہوا۔ حتی کہ ہمارے گاؤں میں ایس دہا کیس بھی ہمی آئیں کہ تمام گاؤں کے لوگوں کی آنکھیں خراب ہو جاتی تھیں ۔گرمیری آنکھیں بھی بھی خراب نہیں ہوئیں ۔الغرض پیخش حضرت خواجہ کی زندہ کرامت کا آج بھی مُنہ بولتا ثبوت ہے۔

حضرت خواجہ کی زندہ کرامت کا آج بھی مُنہ بولتا ثبوت ہے۔ بینے کی دُعااور جلدی کی سزا:۔ ایک مرتبہ خواجہ تورمحہ دُرویش کی دُوسری بیوی نے عرض کی حضور دعا فرمائيل كماللدتعالى مجصے بيٹاعطا فرمائے۔كيونكەمىرے شوہركى پہلى بيوى مجصے طعندديق ہے كەمىرا بيٹاہے اور تيرى بیٹیاں ہیں۔آپ نے فرمایا پھر بھی دُعا کروانااس وفت جمارے پاس سلطان محمود کھوڑی بیٹھاہے۔جوایک پاؤں سے معذورہے۔ایبانہ ہوکہ تمہارابیٹا بھی اس جیسا ہو۔اُس نے کہابیٹا ہوجا ہددنون ٹائلوں سے معذور کیوں نہو۔آپ نے اسے گڑدم کرکے دیا اور فرمایا اللہ تعالی تنہیں بیٹاعطا کرے گاجو بائیں یاؤں سے معمولی ننگڑ اہوگا۔اور اُس کے بازو برنشان ہوگا۔لڑکے کانام محمد فیق رکھا گیا۔جواب بھی کنگڑ اکر چلتا ہے۔تو حضرت خواجہ کا فرمان یاد آ جا تا ہے۔ ا بیک قبرسے عذاب کاٹلنا:۔ حضرت خواجہ ؓ جب بھی کوٹ بلوچ ضلع منڈی بہاؤالدین تشریف لے جاتے تو 😤 گاؤں کے مشرقی جانب قبرستان حضرت شیخوشہید بھی جاتے۔ایک مرتبہ آپ خلیفہ میاں غلام رسول ،خلیفہ میاں عمر ﴿ حیات خان، ملک عبدالر خمن ثانی، خلیفه میاب ماجهیا خان اور میاب سلطان محمود کشور ی کے همراه قبرستان کی طرف جارے تصراستے میں ایک عورت کی قبرتھی۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو چونکہ میاں ما چھیا خان کو کشف القور تقاأس نے قبر میں دیکھا تو وہ عورت عذاب میں مبتلائقی للہذا اس نے میاں ماچھیا خان سے ہاتھ جوڑ کر کہا میں بہت كنهگار تهى مجھ پر سخت عذاب ہے۔ برائے مہر مانی تم حضرت خواجہ سے عرض كروكدوه مير بے ليے اللہ تعالى سے مغفرت کی دُعا کریں میاں ماچھیا خان نے وہیں تعلیحد گی میں اس کا ذکر کیا تو آپ نے اُس کے لیے دُعائے مغفرت فرمائی۔ بهرميال ماچهياخان قبر كى طرف متوجه مواتو أس عورت ي عنداب مثاليا كيا تفااورأس كى روح سرايا تشكروسياس تقى ـ حضرت خواجباً ورا يك مجذوب فقير: ايك مرتبه صنرت خواجدٌ مراش باريف جارب عقد راسته مين كوكيره بنكله كے نزد يك پير بوديانواله كے دربار برايك مجذوب فقير بيفا تقاجس نے أسى روز چوده برس كى خاموشى كاروز هكولا تھا۔اُس مجذوب نے جب آپ کود مکھا تو نام لے کراسپنے پاس مکا یا۔الہذا آپ اُس کے پاس تشریف لے مجتے۔وہ مجذوب بولا "اب بہجان جولیا ہے کھر بیٹے رہو۔ وہڑشریف جاکر کیا کرو مے "حضرت خواجہ نے فرمایا بہجان کروانے والے کے احسان کا تقاضا ہے کہ جب تک دم میں دم ہے۔ فیکر نعمت کے سبب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں ہے ۔اُس نے کہاریاز لی مقدر میں ہوتا ہے ۔آپ نے فرمایا پھر بھی رہبر کا اصان مندر بناجا ہیں۔ مجدوب اپنی مستی میں تھا اُس نے کہا کیااحسان اور کون احسان مندی انہی باتوں میں تو ہو میں میں ہوگئے۔

حافظ الكرم

مجذوب جوش میں آئمیا اور کھا جاؤ آج رات میں تم سے نیٹ اول گا۔ آپ نے فرمایا بیتورات کو ہی معلوم ہوگا كون كيا كرسكتا هـمداور روانه بو محتى -جب وہڑشریف بہنچ تؤسارا واقعہ حضرت اقدس دہڑوی کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا میں توسائیں شیرن پاک کی دجہ سے فتح پور کو کیرہ کے گئوں کا بھی ادب کرتا ہوں۔اور تم آیک مجذوب ہے جھڑا کے ہو۔ البذا جاری تو بیجال ہیں۔ اگر وعدہ کیا ہےتو کمزور کیوں پڑتے ہو؟ حضرت خواجہ قرماتے و اس روزعشاء کے بعد بی مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا۔اور میں اسپنے کمرہ میں آکر سوگیا۔حاضر خدمت رہنے والے دُرولیش بتاتے ہیں کہ امجی آپ سوئے ہی تھے کہ مکدم اُٹھے اور جار پائی کے پاؤل والی جانب ہو مھے۔ پھر سے قریب ہی پڑی ايك اينب كوأفهايا ادر إس طرح بلندكيا كدوه غائب موكئ بعدازال آپ ديرتك مُسكراتے رہے۔ جب صبح موئی تو حضرت اقدس دہڑوگ نے آپ کوطلب فرمایا اور گزشتہ شب کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے عرض کی حضور اکل عشاء کے بعد بی مجھ پر نیند کا غلبہ موااور میں سو کیا۔ اہمی لیٹائی تھا کہ اُس مجدوب نے اپنا عصا مجھے مار نا جا ہالیکن میں چار پائی کے سر ہانے سے پاؤں کی طرف ہو گیا اور اُس کا وار خطا ہو گیا۔ پھر میں نے اپنی چار پائی کے نزویک ہی پڑی ایک آدمی اینٹ اِس ژور سے ماری کراس کاسر پھٹ گیا۔جس کی وجہ سے وہ مُر گیا۔حضرت اقدس دہڑوگ نے مُر اقبہ فرمایا اور تصدیق کی که۔اُس کا چودہ برس کی خاموثی کا اجر بھی ضائع ہو گیا۔اور فوت بھی ہو گیاہے۔بعدازاں آپ کو اجازت ہوئی۔الغرض بوقب عصر جب آپ وہاں سے گورے تو اُس مجذوب کا جنازہ تیار تھا۔ جب ملنکوں سے وریافت کیا ممیاتو انہوں نے کہا۔ فقیرصاحب کل رات کواس سامنے والی بوہڑ (برگد) پرچڑھ مسے اوراپے عصا کوہوا میں ایرانے ملکے۔اجا تک درخت سے نیچ کر پڑے اور میآ دھی اینٹ ان کے سر پرلگ می ۔جس سے ان کاسر پھٹ کیا ادرانقال ہوگیا۔جب آپ کے ہمرہی دُرویشوں نے وہ آدمی اینٹ دیکھی توبیدہ ہوگزشتہ شب حضرت خواجہ نے يهال تقريباً بين ميل دُور بينه كرأس مارئ تمي جب ملئكون كواس واقعه كاعلم مواتو وه حضرت خواجه كقدمون بركر یڑے اور معافی کے طلب کار ہوئے حضرت خواجہ نے نہ صرف اُسے معاف کردیا بلکہ اُس مجذوب کا جنازہ بھی خود يرْ جايا ـ الغرض علاقه فتح پوركوكيره مين حضرت خواجيكي بيكرامت بري مشهور جوني -

الكرم الكرم الكرم

344

فيضان خواجه حافظ

نظر بسوئے نوو کن کہ ٹو جانِ دلربائی مفکن بخاک خودرا کہ تو از بلند جائی

( اینے آپ کود مکھ کہ تومعثوق کی جان ہے۔اپنے آپ کوذلیل نہ کر کیونکہ تواصل میں اعلیٰ جگہ ہے۔)

تو نهائی تو کمال خود چه دانی

چو دُر از صدف بیروں آ کہ بس گراں بہائی

(تواپی آنکھسے پیشیدہ تواپنے کمال کوکیاجانے موتی کی ماندینی سے نکل کیونکہ موتی کی قیمت سی سے پہاں ہے)

توچه طلی از زمانه چرا گشتی در جهانال

آفاق داری النفس تو آس سیخ بهائی

(توزمانه سے کیا ڈھونڈ تا ہے۔ جہال میں کیول خوار ہوتا ہے۔ تمام جہان تیرے اندر ہے تووہ بیش قیمت خزانہ ہے)

عالم تبير ، مستى ، عالم صغير ستشتى

ُ عالم مجير دَر ۽ تُست تو رازِ ذات إلي

(توبر اجہان آباد الله علی وارد ملاہے۔ تجھے ایک براجہان آباد ہے کیونکہ تو اللہ کاراز ہے۔)

دَر اختیار داری خوابی چو جان عاشق

لبيك گفته آيد چو تو خخر آزمائی

(تواختیاررکھتاہے۔جب جاہے عاشق کی جان پروہ تولیک کہتی ہوئی حاضر ہے۔خواہ بخر چلائے۔)

از سینہ محبال آمہ چو تیز نالہ

رفت از بکند سدرہ ازیں ساز بے نوائی

(عاشقول كسينه عدية تيزناله فكل وه مبذرة المنتهلي سي بلندجاتا بدخواه بيهاز باوازب)

دِل من بزور بُردی بازِحالِ ما نه پُری

ہستم چونیم کبل بے آب ہچو ماہی

(میرے دِل کو جراتونے موہ لیا پھرآ کرحال نہ ہو جھا۔ نیم بل کی طرح یا ہے آب چھلی کی طرح توب رہا ہوں۔)

اے دل مثو دیوانہ ایں است کوئے جانال

با ادب کو فانہ بخشور بارگاہی

حافظ الكرم (ائےدل دیواندند ہو میمنوق کی لیے۔ یہاں باادب رہنالازم ہے۔ بارگاواعلیٰ ہے۔) حاجت نہ آج وارد چوں بخوانی نفسِ خود را اقرا کیک آمد کافی کرا آگاہی (جب توائی کماب آپ پڑھے تو پھر تھے کسی چیز کی حاجت ندرہے گی۔اقر اکٹیک کاظکم ہی آگا ہی کو کافی ہے۔) ور صورت جہاں است جانانِ جال ہے صورت بلباسِ ماسوائے است نحود ذات کریائی ( یے صورت محبوب، جہان کی صورت میں ہے۔ ماسوا کے ہرلباس میں نُو داللّٰہ کی ذات پاک ہے ) تو مویدت که آید این از بمه زبانت نے من نے زباں ما کلتے ، ز واریائی (تیری طرف می ہے تیری بی زبان سے نہم میں اور نہ ہماری زبان کوئی میے۔جو پچھے ہے اللہ بی اللہ ہے۔) ترا چه محويم فتبارک الله محويد اے مِر ذات علی احس کرا زیبائی (تیری شان میں کیا کہوں تو داللہ پاک فرما تا ہے۔ائے اللہ کے بھید کشن جھے کوزیباہے۔) درد ایں غلام عطا محد نے خوشبوئے گل محمد داری چو درد قر دل جمین قرد جست قوائی (اس غلام (غلام رسول) کونوشبوئے حضرت خواجہ حافظ کی مقطبی قادری سے درد ملاہے۔ جب در دِ دل میسر ہواتو تمام وردول کی دوامیسر ہوئی۔)

از خلیفه قاضی میان غلام رسول صاحب از خلیفه قاضی میان غلام رسول صاحب انتخد کنند که درین و رالله تعالی مرقدهٔ درایا م انحمدُ لله که درین حالات بابر کات سیدی وجدی حضرت خواجه حافظ کلی محقطی قادری نورالله تعالی مرقدهٔ درایا م سعادت فرجام عشرهٔ ثانی بماوصیا م الممبارک ۱۳۸۵ هم تامشه سعادت فرجام عشرهٔ ثانی بماوصیا م الممبارک ۱۳۸۵ هم ته تامین تامین

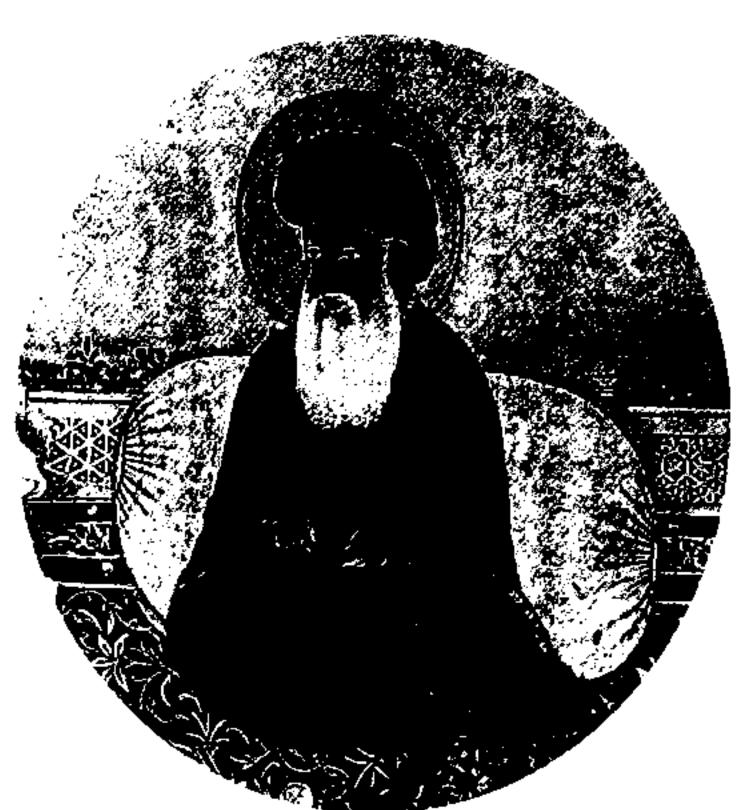

بيرانِ بيرحضرت سيدناغوث الاعظم ٌ



حضرت قطبِ عالم پیرمحلویؓ

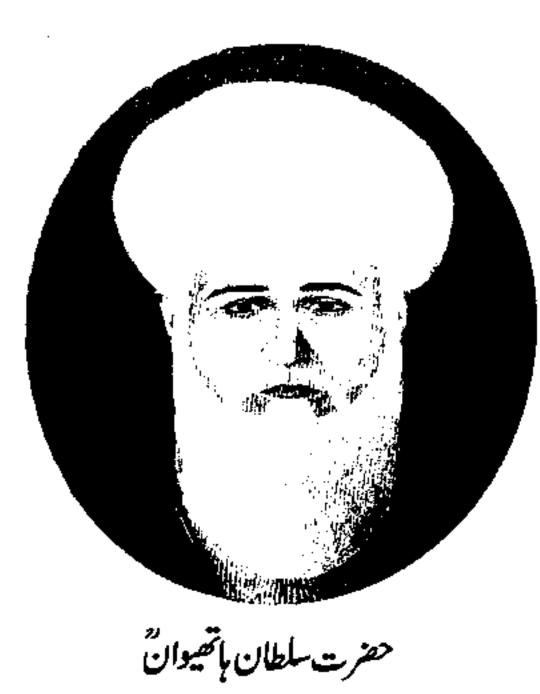



حضرت سردارالاصفياء وبثروي



حضرت شير يزاداني فنح بوريَّ

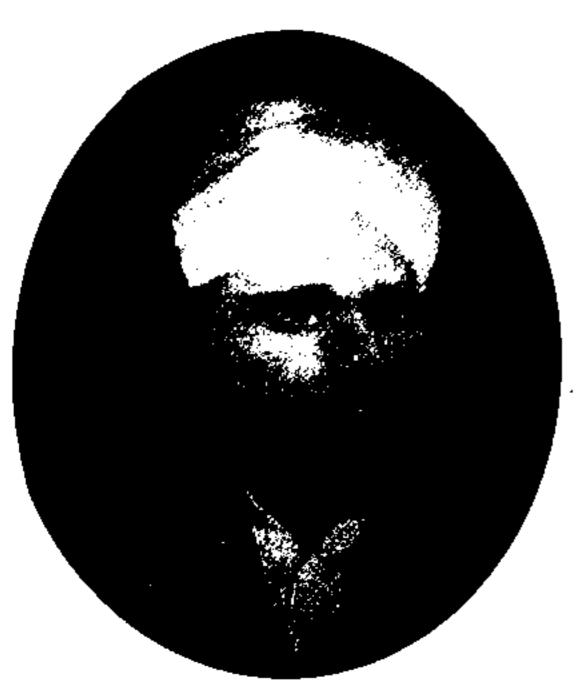

حضرت خواجه حافظ پاک



حضرت قبله عالم منگانویٌ

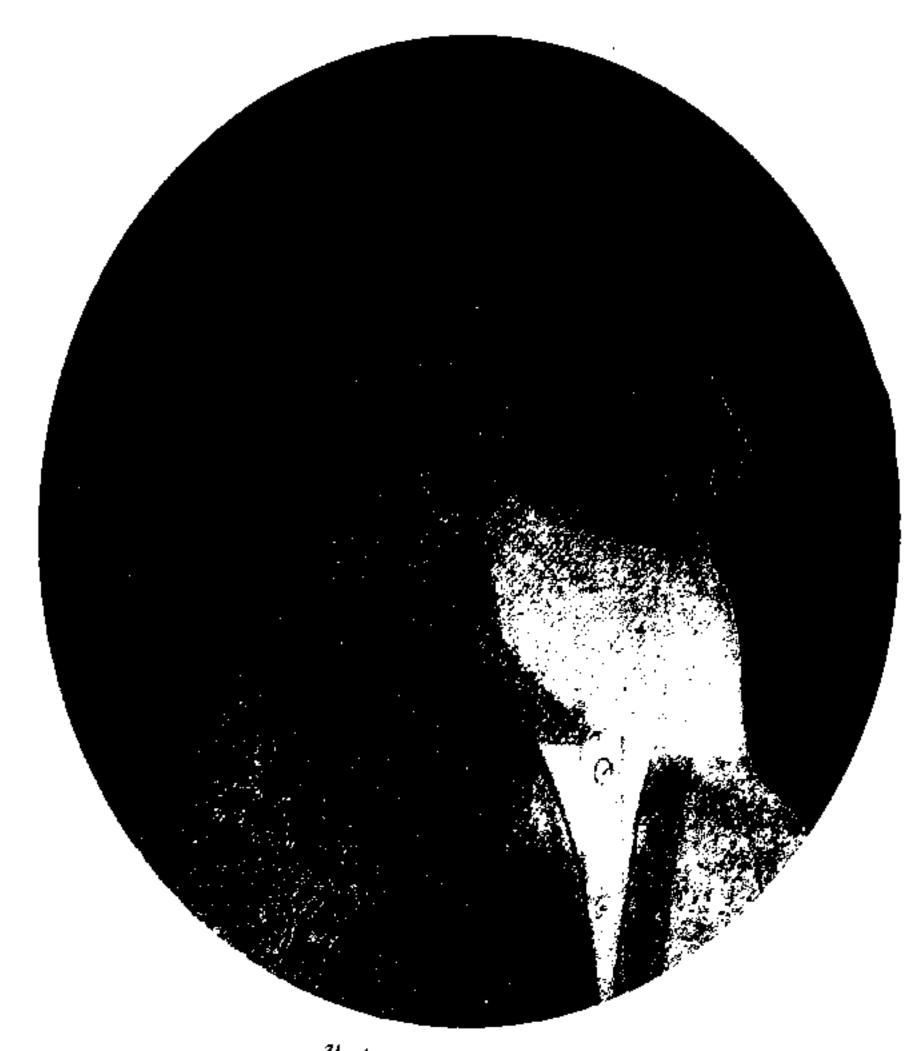

حضرت عون قطب شاه علويٌ



بابا جی خواجه بار محمد

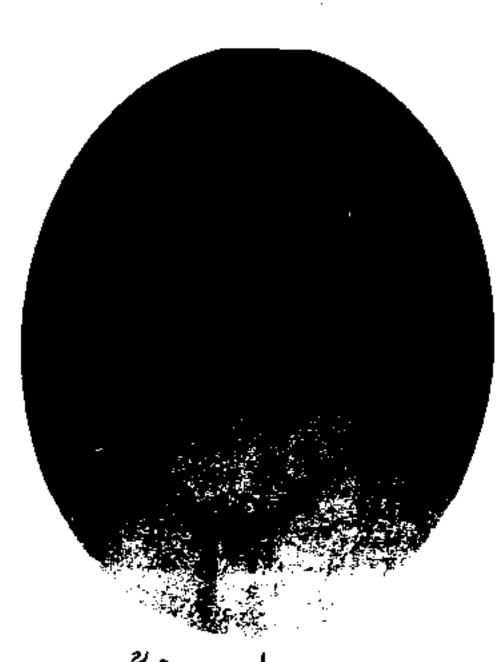

باباجى مولينا غلام محمد



حضورخواجه حافظ بإك



حضرت قبله عالم منگانوی

تضور توليدها فظ ياك

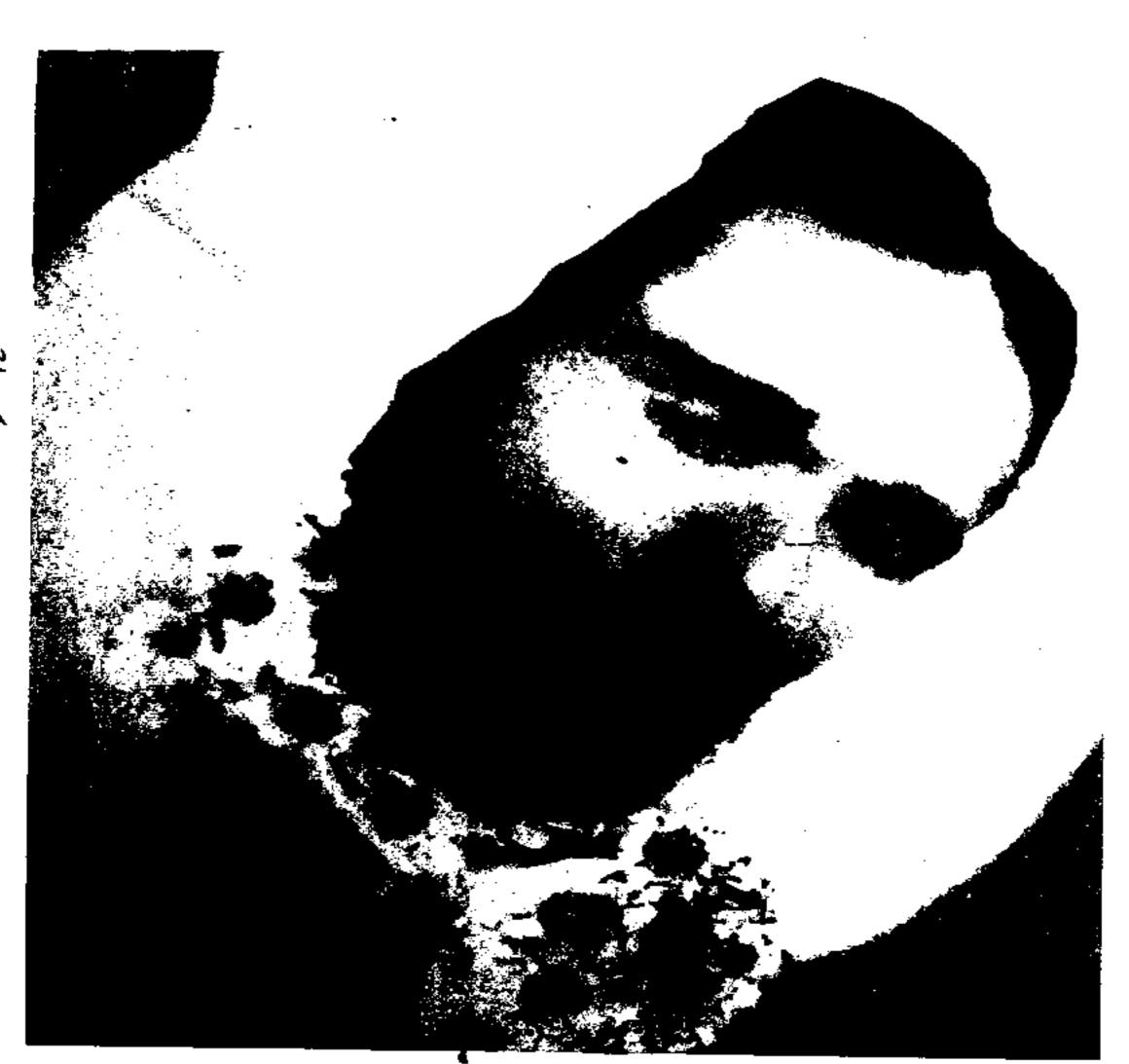



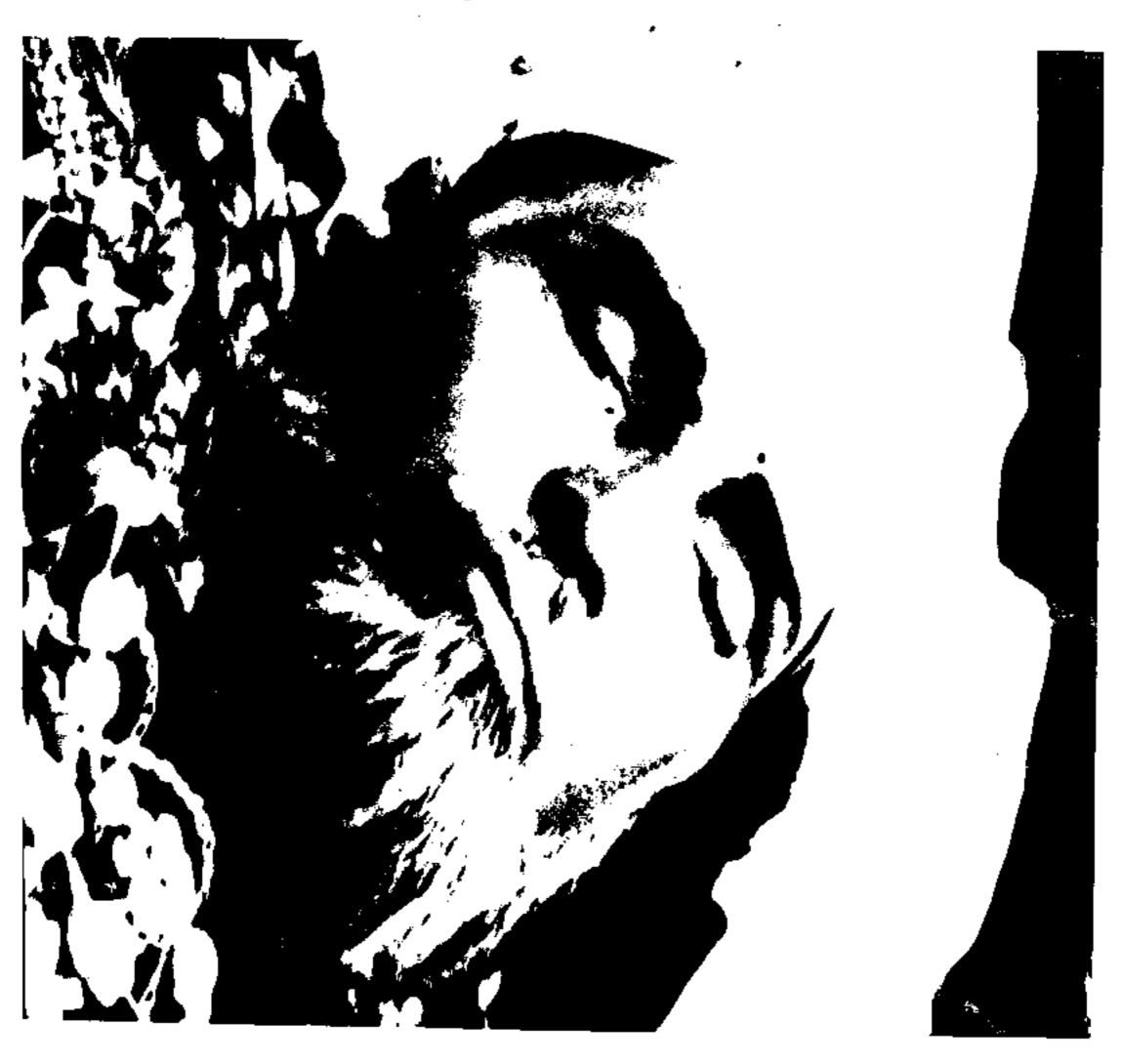

Marfat.com

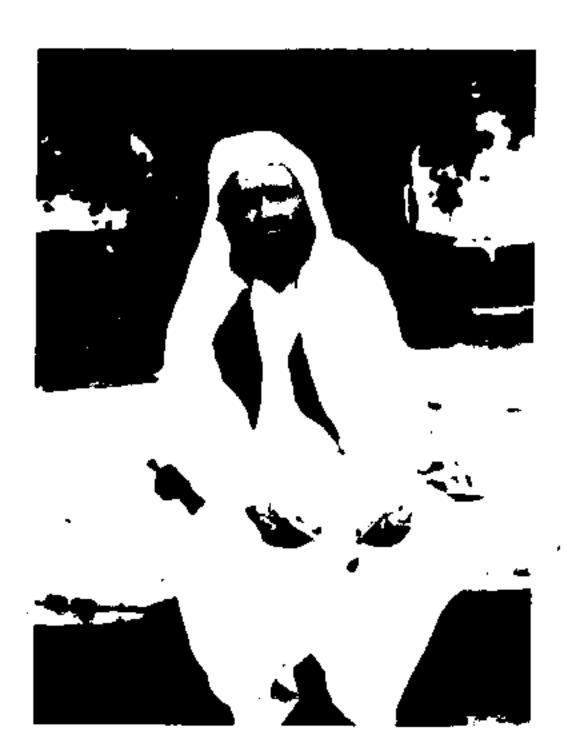

حضور قبلہ عالم ، بوہڑ کے نیج تشریف فرماہیں بلوآنہ شریف



حضور عالمٌ ،عرصة قيام بلوآنه شريف



روضه کے ساتھ دوسری مسجد اور کنوال



زيرِ تغمير روضه حضور حافظ پاک

وہڑشریف میلادالنی کے موقع پر حضرت اقدی وہڑوی تشریف فرمایں۔آپ کے دائیں، بائیں حضور حافظ پاک اور حضور قبلہ عالم منگانوی بیٹھے ہیں۔





حضور قبلہ عالم جھنگ میں تشریف فرما ہیں۔ آپ کے پیچھے، ہیراختر حسین، ہیرنور حسین، پیراد تا دحسین اور عافظ عبدالغفور کھڑے ہیں۔

حضور قبلہ عالم اور آپ کے برادر اصغر پیرزادہ محدامداد سین



حضور قبله عالمٌ ، كوٹ بلوچ ضلع منڈى بہاوالدين كى جنوبی مسجد بیں





حضور قبله عالمٌ ، روضه مبارک بلوآنه شریف کے سامنے دورانِ مجلس کے سامنے دورانِ مجلس

ِ حضور قبله عالمٌ ، خلفاء کے جھرمٹ میں محلّه منظور آباد (منڈی بہاؤلدین)



حضور قبلہ عالم ، عرس کی محفل میں ، آپ کے دائیں ، بائیں پیرطا ہر حسین اور پیر محمد مظہر حسین بیٹھے ہیں۔





حضور قبله عالم محفل میں آب کے ساتھ دائیں ، ہائیں پیراختر حسین اور پیرگل فردوس بیٹھے ہیں۔

حضور قبلہ عالم ، مسجد کے برآ مدے میں تشریف فرما ہیں ، آپ کے دائیں ، بائیں پیرمحم مظہر حسین اور بیرطا ہر حسین بیٹھے ہیں۔



پیرمحمدمظہر حسین صاحب اپنی شادی کے موقع پر حضور قبلہ عالم منگانوی اور پیرسید حبیب سلطان کے ہمراہ پیچھے پیرمحمد طاہر حسین کھڑے ہیں





حضور قبله عالم منگانوی در بارشریف کے گراسی بلاٹ

نمازِ جمعہ کے بعد حضور قبلہ عالم منگانویؒ درویشوں کے جھرمٹ میں، نیچے قدموں میں پیرمحمہ طاہر حسین بیٹھے ہیں

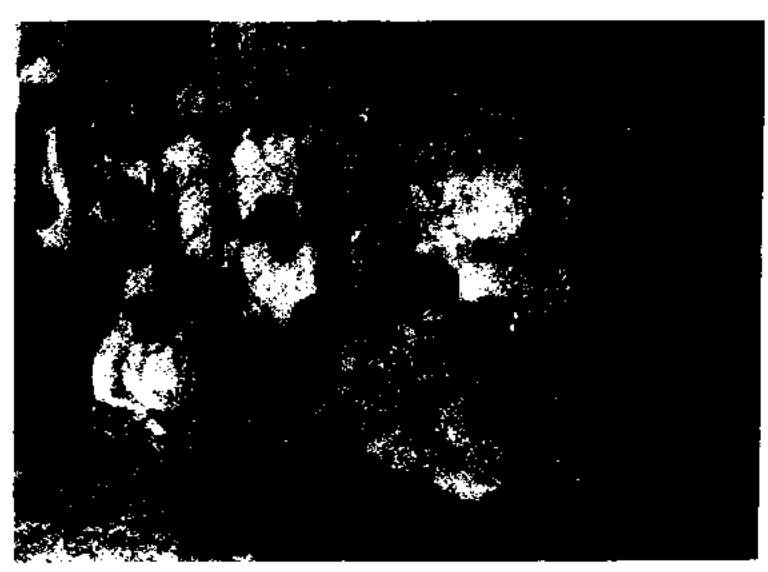

روضہ مبارک بلوآنہ شریف کی ایک نایاب تصویر ،اس کے ساتھ حضور قبلہ عالم منگانو گ کا حجرہ عبادت اور تبسری مسجد بھی نظر آرہی ہے۔



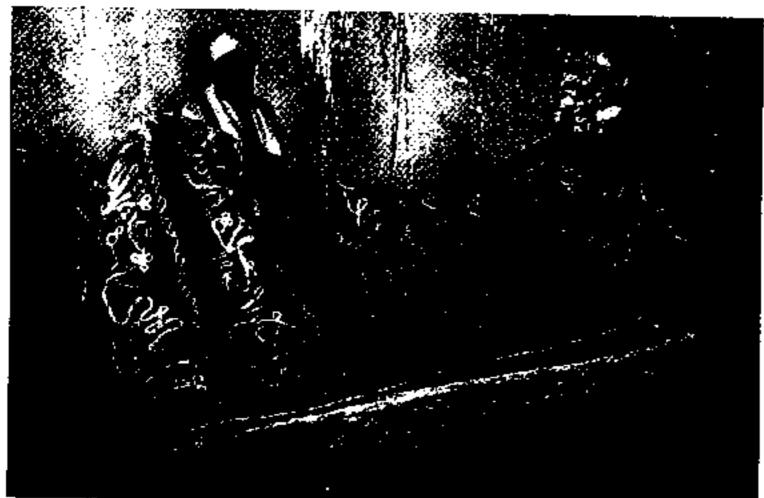

حضرت فقیرسا ئیں محمد رمضان کا مزار مبارک -

حضور قبلہ عالم منگانوگ پلاٹ میں تشریف فرماہیں، پیچھے ہیریخی حسین کھڑے ہیں۔

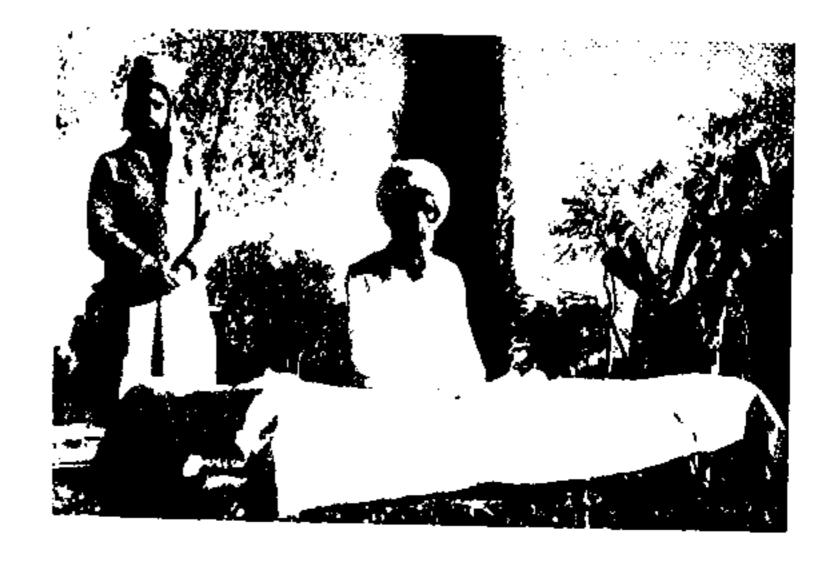





حضور قبله عالم منگانویٌ



حضور قبله عالم منكانوي اورحضور ضياءالامت



حضور قبله عالمٌ عرس كى ايك محفل ميں



حضور قبله عالمٌ مطالعه كرتے ہوئے



الوان كرم ميوزيم منكاني شريف



The state of the s

جامع مسجد در بارحضور قبله عالمٌ د**ن** کامنظر



روضه منگانی شریف رات کامنظر



روضه حضورخواجه حافظ پاک



روضه حضور قبله عالم منگانويٌ



مزارحضورخواجه حافظ بإك



مزارحضور قبله عالم منگانوی

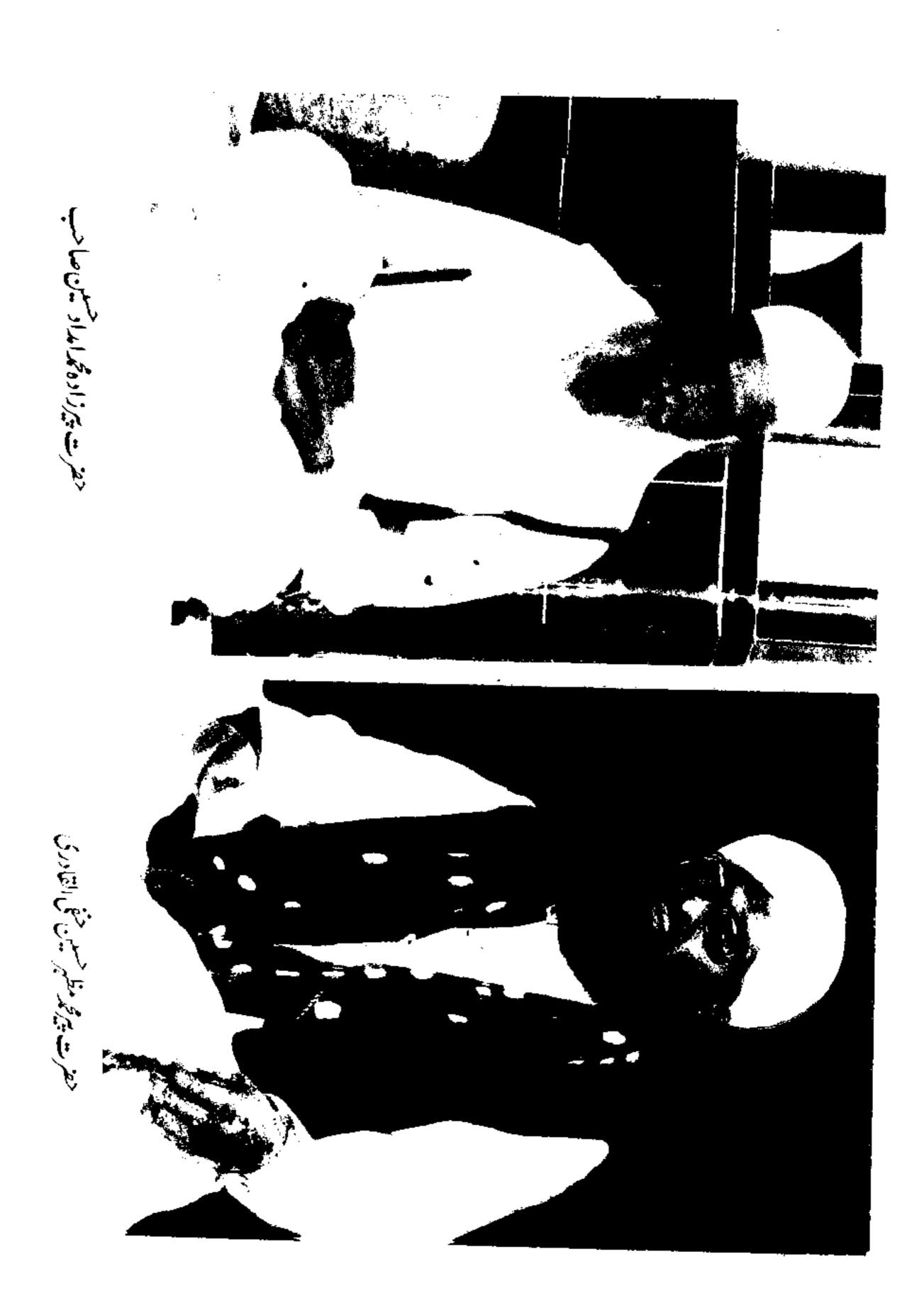

Marfat.com

